

علیس اور عام فنم ذبان می<mark>ں اُردو کی سب سے پہلی مُفصّل اور جامع تفیی</mark>ر ، تفییر القرآن بالقرآن اورتفسيرالقرآك بالحديث كاخصوص امتمام · <mark>لنشين انداز مي</mark>س احكام ومسائل اورمواعظ و نصاحً

محقق العصر و رفيد السدظاء العالي المحقق العصر و رفيد السيدة العالي المحتود العالم العالي المحتود العالم ال





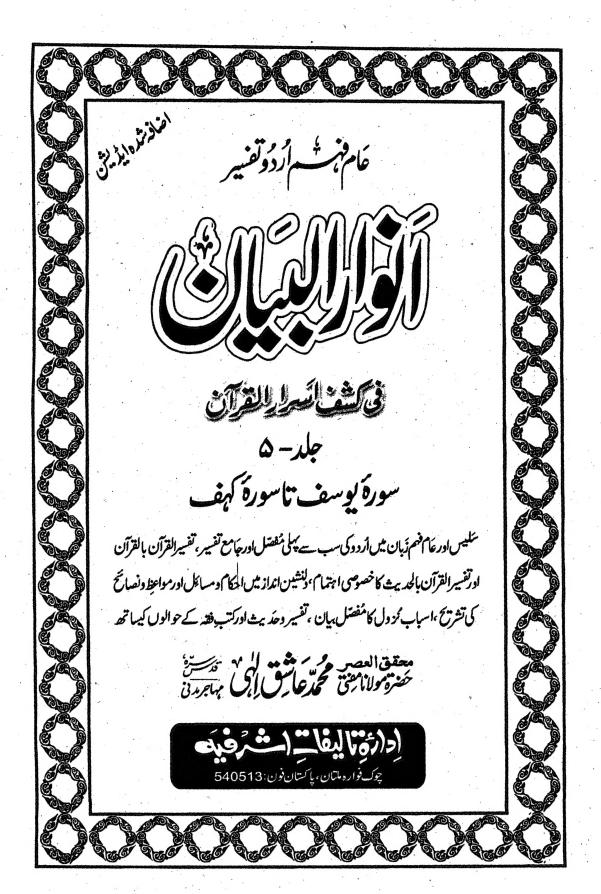

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابول میں
علطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کیلئے
بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اس کی اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
ادر عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر کوئی خلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے ۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہ ہوگا۔

(ادارہ)

نام كتاب انوارالبيان جلده نام كتاب محمد عاشق البي مدنى مطلح المحمد عاشق البي مدنى مطلح المحمد المحم



#### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان
 ۱داره اسلامیات انارکلی ، لا بور
 کتبدرهانیه اردوبازار لا بور
 کتبداشیدیه، سرکی روژ، کوئش
 کتب خاندرشیدیه راجه بازار راولپنڈی
 ایونیورش بک ایجنس خیبربازار پشاور
 دارالاشاعت اردوبازار کراچی
 صدیقی شرسٹ لیبیله چوک کراچی نمر۵

#### عسرض نناشر



تفیرانوارالبیان جلدنمبر پنجم جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوصی طور پراس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن یاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ استفاده میں مزیدآ سانی ہوگی مزیدجلدی بھی ای طرح ان شاءاللہ آتی رہیں گی۔

افسوس كے ساتھ لكھنا پڑر ہاہے بيجلدنئ ترتيب وتزئين كے ساتھ ايسے وہنت منظرعام پرآرہی ہے جبكہ حضرت مؤلف رحمالله الله و تيا ب رحلت قرما يك بين انا لله و إنا اليه و اجعون .

حضرت مولا نامفتی عاشق اللی بلندشهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربانیین میں سے متھے جن ہے دین کی سیح رہنمائی ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کواسنے بڑے عالم مونے کے باوجودآپ میں تعلی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراس کی بركت بي كرآب كاتصانف مقبول عام بير-

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفیر انوار البیان (نوجلد) جو آپ کی زندگی بی میں ادارہ تالیفات اشرفید ملتان سے تھے کرمقبول عام ہو چکی ہے جس کوآپ نے مدیندمنورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔آپ کے صاحبز ادہ مولا تا عبد الرحلن كوثر بتلات بي كدجب تفيير كاكام مور باتفاقويل في فواب من اس طرح ديكها كدجي جيس تفيير كاكام كمل موتاجار با ہو سے ویے مجد نبوی کی تغیر کمل ہور ہی ہے۔آپ کی عربی، اردوتصانیف کی تعدادتقریبا سو ہے۔ایک پرانے بزرگ سے ساہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولانا کی بے سروسامانی کا بیمال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک روٹیوں کے کلڑے استھے کرلاتے اور پھران کر پھگو کر انہیں برگز ارہ کرتے۔ان حالات میں بھی استغناء برقرار ركهااوركسى كيسامن باته نبيس بهيلا يااور حفور علي كارشاد الفقو فعنوى كانمونه بن كردكهلايا

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیس برس مدیند منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں فن ہونے کا بہت ہی شوق تھاای لئے آپ جازے باہز ہیں جاتے تھاورا پی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر طال ۱۳ ارمضان المبارك ۱۳۲۲ هو جواروزه كے ساتھ، قرآن كريم كى تلاوت كرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوی کے بعد مجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اداکی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین 🚙 كے ساتھ ہى مدفن ملارحمة الله عليه رحمة واسعة \_

ياالله!اس ناكاره كوبهى ايمان كيساته جنت أبقيع كامفن نصيب فرما\_آمين

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محموعثان سلمہ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ دوسرے روز اس کو خواب میں مصرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کرجواب دیا کہ ہاں راضی ہو گئے ہیں اوراب مجھے آرام کرنے کا حکم ہوا ہے،علاء نے اس کی تعبیر بیہ تلائی کہیراحت سے کنامیہ۔

الله ياك حضرت مولاناكى بال بال مغفرت فرمائ ،اعلى مقامات نصيب فرمائ \_ مين ثم آمين \_

احقر محمر آطن عفي عنه

### حضرت مؤلف رحمة الشعليد كى طرف سے "ادارہ تالیفات اشرفیہ" ملتان کے لئے وُعاء وَتشكر اورخصوصی اجازت كے كلمات مباركہ

مبسملأو محمدا ومصليا ومسلما

تغیر انوار البیان جب احتر نے کھی شروع کی تھی بظاہر کوئی انظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض ناشرین سے اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو عذر پیش کردیا۔ احتر کی کوشش جاری رہی تی کہ حافظ احتی صاحب دام مجد ہم مالک 'اوارہ تالیفات اشرفیہ'' ملتان کی خدمت بیس معروض پیش کردیا، جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت، تھیجے اور طباعت کے مراحل سے گزر کرجلدا ڈل جلد بی شائع ہوگئی جو ناظرین کے سامنے ہے، بیحافظ صاحب موصوف کی مسلس محنت اور جدد جہد کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل شائد ان کی مسامی کو تجول فرمائے اور آئیس و نیااور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور اُن کے اوار و کی محل کی اور آئیس و نیااور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور اُن کے اوار و کی محل کی اور آئیس و نیااور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور اُن کے اور اُن کے اور آئیس و نیااور آئیس و نیالور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور اُن کے اور آئیس و نیالور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور اُن کے اور اُن کے اور آئیس و نیالور آخرت کی خیر نصیب فرمائے در اُن کے اور اُن کے اور آئیس و نیالور آخرت کی خیر نصیب فرمائے در اُن کے اور اُن کے اور اُن کے اور اُن کے اُن اُن کے اُن کی میائی کو نیالور آخرت کی خیر نصیب فرمائی کی خدر اُن کے اور اُن کے اُن کے اُن کی خدر کی خدر کی کی اُن کی خدر کو کی کی کو کو کو کی کردیا ہوئی کی کو کرن کی کی کی کی کردیا کی کردیا کی خدر کردیا کی کردیا کردیا گردیا کردیا کی کرن کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کردی کردیا کردیا

افریقہ کے بعض احباب نے تغییر کی کتابت کیلئے بھر پورد قم عطافر مائی۔ کے (جواپنانا م ظاہر کرتا پندنہیں کرتے) اللہ جل شائہ ان سے داختی ہوجائے اور ان کے اموال میں ہر کت عطافر مائے اور آئیس اور اُن کی اولا دکوا عمال صالحہ کی توفیق دے اور رزق حلال وسیح نصیب
فرمائے ، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تغییر کی اشاعت میں واسے در سے قد ہے کسی قسم کی شرکت فرمائی خصوصاً وہ احباب جنہوں نے
اس کی تالیف میں میر کی مدد کی اور تسوید و تبیش کے مراحل سے گزار نے میں میر بر معاون سے اور مراجعت کتب میں بیجہ اساتھ دیا، میں سب
کاشکر گزارہ وں اور سب کیلئے وُ عاء گوہوں۔ اللہ جل شائد ان سب کو اپنی رحمتوں اور ہر کتوں سے نواز سے دوالا لک علی اللہ ہو ہو۔

مختاج رحمت لا تمنائي محمد عاشق اللي باند يرى عفا الله عنه و عالماه وجعل آخرته خير ١ من اولاه

#### يحيل تفيير برحضرت مؤلف رحمالله كا

#### مكتوب گرامي

محترى جناب حافظ محماسحاق صاحب سلمالله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة اللهو بركاند!

انوارالمیان کی آخری جلد پنجی جوآپ نے بری ہمت اور محنت سے اس کی طباعت اور اشاعت پوری ذمد داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی، حسنِ خطاب سنِ طباعت ،حسن تجلید سب کودیکو کر بہت ذیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور ذیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوں۔ اللہ تعالیٰ شائۂ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوار البیان کو امت مسلمہ بیں قبولیت عامد نصیب فرمائے ، بعد کی اشاعتوں بیں تھیج کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیس، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خیرے نوازے اور علوم نافعہ داعمال صالحہ کی تو فیق عطافر مائے۔ آئندہ جمیشہ انوار البیان کوشائع فرمائے رہیں اور امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آئین!

محرعاش اللى مفاالدعنه المديينة المنوره كيم مم الحرام ١٣٢١ ا

ل طباعت کے بعد معرت مؤلف دیمۃ الشعلیہ بے عکم کے مطابق افریقہ کے بعض احباب کی رقم کے مؤخ تغییر کے نسخ مختلف ستی دیے گئے اس طرح تغییرانوارالیمیان کی طباعت واشاعت کے تمام اخراجات وانتظامات کی سعادت'' ادارہ تالیفات انٹر فیہ ''ملتان کو حاصل ہوگئ۔

|                 | فهرست مضامین<br>(از سورة یوسف تا سورة الکهف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحہ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صفحہ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ry k errer er k | الوَا ان رَای بُرهَانَ رَبّه الْوَا ان رَای بُرهَانَ رَبّه الْوَلَا ان رَای بُرهَانَ رَبّه الْمِدَ شَاهِدَمِنُ اَلْمِلِهَا الْمُورِقُول کے فَتْخ کے بارے میں چندا حادیث چار چورڈوں کو بلانا پھران کا اپنے جوارڈوں کو بلانا پھران کا اپنے معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا رب مورڈوں کے مطابق عمل کرنے کے حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا کے ایے معراج کی رات میں جا بانا بہتر ہے اس کے بعد جیل میں رب مورڈوں کے مطابق کی کرنے چاہا۔ مقابلہ میں جیل جانا بہتر ہے اس کے بعد جیل میں دعا بھی حیانا۔ مقابلہ میں دو قید یوں کا خواب دیکھنا اور حضرت کوسف علیہ السلام سے تبھیردینے کی درخواست کرنا گیسے میں میں دو قید یوں کا خواب دیکھنا اور حضرت کوسف علیہ السلام سے تبھیردینے کی درخواست کرنا کے محضرت یوسف علیہ السلام سے تبھیردینے کی درخواست کرنا کو خواب کی تبھیردینا کو خواب کی تبھیردینا کو خواب کی تبھیردینا کرنے کی خواب کی تبھیردینا کرنے کے دوالے قیدی سے یہ خواب اور حضرت یوسف الظیمانی کی تبھیر جیل میں رہنا کرنے کہ اور خواب اور حضرت یوسف الظیمانی کی تبھیر جیل میں رہنا دوسف الظیمانی کی تبھیر جیل میں رہنا دوسف الظیمانی کی تبھیر جیل میں رہنا دوسف الظیمانی کی جیل جیل میں رہنا دوسف الظیمانی کی جیل جیل میں رہنا دوسف الظیمانی کی جیل جیل میں دیا آئی نے کوطلب کرنا اور حضیت صال کے بغیر جیل دینا دور کو ان اور میں میں رہنا دوسف الظیمانی کی تبھیر جیل میں رہنا دوسف الظیمانی کی جیل جیل میں رہنا دوسف الظیمانی کی جیل جیل میں رہنا دوسف الظیمانی کیا تبھیر جیل میں کرنا دوسف الظیمانی کیا تبیل جیل میں کوائر رہا اور حضیت میں میں کوائر رہا اور حضیت کیا افرار رہا ہوں کیا افرار رہا کے دینے جیل میں کوائر رہا اور حضی کوائر رہا اور حضی کے دینے جیل کیا دور اور کیا افرار رہا کی دور جیل کرنا کوائر کیا دور کوائر رہا کر دیا اور کیا دور کیا اور کوائر رہا کرنا دور کیا کوائر کرنا دور کوائر رہا کرنا دور کیا دور کوائر رہا کرنا دور کیا دور کیا دور دور کرنا دور کیا دور | 19 17 17 17 17 17 | سورة بوسف عليه السلام كاخواب اوران كوالد كرا بيرا ورضرورى تاكيد قصد يوسف عليه السلام كاخواب اوران كوالد قصد يوسف عليه السلام كرويا كوال ورويا دور وياد ورجگه لے جاكر ڈال دور كرا اوران كا انديشه كرنا كرا ہے بھائيوں كا مشوره كرا ہے قالت الموران كا انديشه كرنا كرا ہے بھيٹريانه كھا جائے بھائيوں كا حضرت يوسف كوئويں ميں ڈالنا اوركر شد كريتم بهار فون لگاكروا پس آنا اور ان كے والد كافر مانا حضرت يوسف عليه السلام كاكنويں ہے لكانا اور خضرت يوسف عليه السلام كاكنويں ہے لكانا اور خضرت يوسف عليه السلام كوئويز مصركا خريدنا اور خضرت يوسف عليه السلام كوئويز مصركا خريدنا اور خضرت يوسف عليه السلام كوئويز مصركا خريدنا اور خضرت كا حضرت يوسف عليه السلام كوئويز مصركا خريدنا اور خضرت كا خوت ہے مرفرازكيا جا اللام كوئويز مصركى يوى كا حضرت يوسف عليه السلام كالور تا اور الله تعالى كاليكوائمن رہنا۔  الله درتى كي خميركا مرقع الله كوئويز كو دروازه پر پانا اور دونوں كا درواز ہے كی طرف دوڑنا اور الله تعالى كاليسف عليه السلام كو بچانا عزيز كو دروازه پر پانا اور الله تعالى كاليسف عليه السلام كو بچانا عزيز كو دروازه پر پانا اور الله تعالى كاليسف عليه السلام كو بچانا عزيز كو دروازه پر پانا اور الله تعالى كاليسف عليه السلام كو بچانا عزيز كو دروازه پر پانا اور الله تعالى كالين بيوى كوخطا كار بتانا اور استغفار كاخم دينا |  |  |

| صفحه  | مضامين                                                                                    | صفحه | مضامين                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ہم میں سے کسی کور کھ لیجئے اور حفرت بوسف کا                                               |      | حقيق حال بباجيل سند نكفي من كيا حكمت تفي؟                                                              |
| 4h    | جواب دينا<br>جواب دينا                                                                    |      | بادشاه کا آپ کودوباره طلب کرنا اور محاملے کی صفائی                                                     |
|       | برادران بوسف كاايك جكه جمع موكر مشوره كرنااور                                             |      | کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے                                                          |
|       | برے بھائی کا یوں کہنا کہ میں تو یہاں سے بیں                                               | ۵۱   | خزانون كاذمه داربنتا                                                                                   |
| YO    | جاتاتم جاؤاوروالدكوچورى والى بات بتادو                                                    |      | كياخود عده طلب كرناجائز ب؟                                                                             |
|       | برادران بوسف كا ايخ والدكو چورى كا قصر بتانا                                              |      | كافرى حكومت كائرووبننا كيے گوارا فرمايا؟                                                               |
|       | اوران کا یقین نه کرنا اور فرمانا که جا و بوسف کواور                                       |      | برادران بوسف کاغلہ لینے کے لئے مصر آنا اور غلہ<br>سریریں                                               |
| 42    | اس کے بھائی کو تلاش کرو                                                                   |      | ديكرآپ كا فرمانا كه آئنده اپنے علاقی بھائی كوبھی                                                       |
|       | برادران پوسف کا تیسری بارمصر پنچنا ادر ان کا                                              | ۵۵   | لا نا اوران کی بوجی ان کے کجاووں میں رکھوادینا                                                         |
|       | سوال فرمانا کیا مہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے                                               |      | بوجی واپس کرنے کے بارے میں سوال و جواب                                                                 |
|       | ساتھ کیا کیا؟ بھر بھائیوں کاقصور معاف فرمانا اور                                          |      | برادرانِ بوسف كاسامان مين اپني پوچي كوپا كروالد                                                        |
| 49    | ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعاء کرنا                                                |      | سے دوبارہ معرجانے کے درخواست کرنا اور چھوٹے                                                            |
|       | صبرادرتقویٰ کے فوائد                                                                      | ۵۸   | بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا۔                                                                           |
|       | حضرت یوسف علیہالسلام کا کریۃ بھیجنااور والدکے                                             |      | حضرت ليقوب الطيطة كا وصيت فرمانا كدمختلف                                                               |
|       | چہرہ پرڈالئے سے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا                                           |      | درواز وں سے داخل ہونا اور پیرکہنا کہ میں نے اللہ                                                       |
|       | اقرار کرنا کہ ہم خطا کار ہیں اور استغفار کرنے کی                                          | ۵٩   | تعالیٰ ہی پرمجروں سرکیا                                                                                |
| 28    | ورخواست کرنا<br>چون لوژ سازاران زیما کردنوک کار                                           |      | پرادران یوسف کا مصر پینچنا اور ان کا اپنے سکے<br>میان میران کے کی ماہدیتریں کا ایک سکت                 |
|       | حضرت یعقوب علیه السلام نے دُعاء کومؤخر کیوں کیا                                           |      | بھائی کو میہ بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تمہارا بھائی ہول'<br>کو ماں کے ساز کے ایک مصر مار کے ساز         |
|       | حضرت سعدی دحمۃ اللہ علیہ کے چندا شعار<br>یں بہنا کا ان کا چھنے ور بیسینہ علی البلام کر    |      | پھران کورو کئے کے لئے کجادہ میں پیانہ رکھ دینا'<br>اسٹ جار المراام کے کامنہ در باتھ جب کا میں انکا     |
|       | پورے خاندان کا حضرت بوسف علیہ السلام کے<br>یاس مصر پنچنا ان کو والدین اور بھائیوں کا سجدہ |      | یوسف علیدالسلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا اور برادران بوسف کا بوں فیصلہ دینا کہ            |
| 20    | پان سرنه پیان و داندین اور بها یون ۵ جده<br>کرناخواب کی تعبیر پوری مونا                   | 41   | اعلان کرما اور برادران وسف ہ یون میسدویا کہ جس کے کباوہ میں پیانہ نکلے ای کور کھ لیا جائے۔             |
| 22    | رہ واب برپررں ہوں<br>خواب کے بارے میں ضروری معلومات                                       | "    | ، سے جادہ ہیں ہی سے اس کو تطاق کی اور تقریبا جاتے۔<br>برادران بوسٹ کے سامان کی تلاشی لینا اور بنیا مین |
| ۷۸    | وب بے برے میں روزن<br>بعض خوابوں کی تعبیریں                                               |      | براوران یوست میان کال مال یا اوراس کو بہاند بنا کر<br>کے سامان سے بیان کل آنا اوراس کو بہاند بنا کر    |
| ۸۰    | الله تعالی کی نعتوں کا اقرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے                                  | 44   | نسامین کوروک لینا۔<br>بنیامین کوروک لینا۔                                                              |
| ۸۰    | اسلام پرمرنے اورہ الحلین میں شامل رہنے کی دعاء                                            |      | بی می رور کا یا درخواست کرنا که بنیامین کی جگه                                                         |
| -0000 |                                                                                           |      |                                                                                                        |

| صفحہ | مضامين                                                                                                                                                                                                                           | صفحہ                                  | مضامين                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | جب تک لوگ نا فرمانی اختیار کر کے ستحق عذاب                                                                                                                                                                                       |                                       | غیب کی خبریں بتانے میں آنخضرت علیہ ک                                                                            |
|      | نبيس موت اس وقت تك الله تعالى امن وعافيت                                                                                                                                                                                         | ΛI                                    | رسالت کی دلیلیں                                                                                                 |
| 107  | دالی حالت کوئیس بدلتا<br>بادل ادر بحلی اور رعد کا تذکره                                                                                                                                                                          |                                       | فوائدومسائل                                                                                                     |
| 100  | بإدل اور بحل اور رعد كاتذكره                                                                                                                                                                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                                                                                 |
| 100  | رعدکیاہے؟                                                                                                                                                                                                                        |                                       | جوحفرت بوسف عليه السلام كے قصے سے مستنبط                                                                        |
| 100  | وَيُوسِلُ الصَّوَاعِقَ كاسببنزول                                                                                                                                                                                                 |                                       | اورمتقاد ہوئے۔                                                                                                  |
|      | غیرالله بیم ما تکنے والوں کی مثال سب اللہ ہی کو                                                                                                                                                                                  | A 6                                   | یہ لوگ بہت ی آیات تکوینیہ پر گزرتے ہیں مگر<br>میں نہیں ہے :                                                     |
|      | تحده كرتے بين وه آسانوں كااورز مين كارب ب                                                                                                                                                                                        | 4+                                    | ایمان میں لاتے                                                                                                  |
| 1+0  | سب کوائی نے پیدا فر مایا ہے دہ داحد ہے آب                                                                                                                                                                                        | 9.                                    | آ پ فرماد بجئے کہ بیمیراراستہ ہاللہ کی طرف بلاتا ہوں ا<br>آ ب سے پہلے ہم نے جورسول بیسیجود دانسان ہی تھے        |
| 1+4  | بینااورنا بینائو راوراندهیرے برابر نہیں ہوسکتے                                                                                                                                                                                   | ,,-                                   | ا پ سے پہنے ہے۔<br>اہل تقویٰ کے لئے دار آخرت بہتر ہے                                                            |
|      | حق اور باطل کی مثال قیامت کے دن نافرمان                                                                                                                                                                                          | 92                                    | الن سوق مے سے دارا است ارتبارا<br>ماراعذاب مجر مین سے نہیں ہٹایا جاتا                                           |
|      | ا پی جان کے بدلے دُنیا اور اس جیسا جو کچھاور                                                                                                                                                                                     |                                       | ان دعزات کے قصول میں عقل والوں کے لئے عبرت<br>الن حضرات کے قصول میں عقل والوں کے لئے عبرت                       |
| 1•٨  | مل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے۔                                                                                                                                                                                                  |                                       | بن مرت کون کی این میں میں ہوئی ہات ہیں ہوئی ہات ہیں ہیں ہوئی ہات ہیں ہیں ہوئی ہات ہیں ہوئی ہات ہیں ہوئی ہات ہیں |
| 11+  | الل ایمان کے اوصاف اور ان کے انعامات تقض<br>عہد کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ                                                                                                                                                    | 917                                   | سورة الرعد                                                                                                      |
| 110  | عبد سرے والوں کا برخان کا مدسرہ<br>دنیاوی سماز وسامان پراتر انا بے وقو فی ہے                                                                                                                                                     |                                       | آ سانوں کی بلندی شش وقر کی تنجیراورز مین کا پھیلاؤ                                                              |
| 110  | ونیاوی ساروسا ہان پر سراہ البدوی ہے۔<br>اللہ تعالی ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے                                                                                                                                           |                                       | بچلوں کی انواع واقسام میں اللہ کی قدرت اور                                                                      |
|      | الله فاق و رف موب وب مان                                                                                                                                                                     | 914                                   | وحدانیت کی نشانیاں ہیں                                                                                          |
| 114  | ا من مرب بربات کی از اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور م<br>اور میں میں میں اور می |                                       | مكرين بعث كاانكار لائق تعجب بان كے لئے                                                                          |
|      | رسول الله علي كوتسل كافرول كى بدحالي اور                                                                                                                                                                                         | 94                                    | دوزخ کاعذاب ہے                                                                                                  |
| 119  | متقیوں سے جنت کا دعدہ                                                                                                                                                                                                            | 99                                    | فرمائثی معجز ہ طلب کرنے والوں کاعناد                                                                            |
| ITT  | ر قرآن کریم خاص عسر بی زبان میں ہے                                                                                                                                                                                               |                                       | اللد تعالى كومعلوم بي كر عورتون كرحم مي كيا بوده                                                                |
|      | آپ علاق سے پہلے جورسول بھیج گئے وہ اصحاب                                                                                                                                                                                         | ,                                     | علانيادر پوشيده سب چيز كوجانتائ براُو كچى اورآ بسته                                                             |
|      | ازواج واولا دینے کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ                                                                                                                                                                                    |                                       | آ واز اس کے نزدیک برابر ہے رات میں چھیا ہوااور                                                                  |
| 1414 | خودے کوئی معجزہ ظاہر کردے۔                                                                                                                                                                                                       | 1-1                                   | دن میں چلنے والا ہرایک اس کے علم میں ہے                                                                         |

| 20000 | 040404040404040404                                   |      |                                                       |
|-------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| صفحہ  | مضامين                                               | صفحه | مضامين                                                |
|       | فت و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار       |      | الله جوچا بها بے محوفر ما تا ہے اور جوچا بہتا ہے ثابت |
| 1179  | قرآن کی شرط کے خلاف ہے                               | 110  | ر رکھتا ہے                                            |
|       | کافروں کے اعمال باطل ہیں قیامت کے دن دنیا            | 11/2 | الله کے علم کوکوئی ہٹانے والانہیں                     |
| 107   | والے سر داروں اور ان کے مانے والوں کاسوال جواب       | 112  | الله تعالی مرحض کے اعمال کوجانتا ہے                   |
|       | قیامت کے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے       |      | آپ فرماد بیجئے کہ میرے رسول ہونے پراللہ تعالی         |
| الدلد | مان والول سے بیزار مونا اور انہیں بے وقوف بنانا      | 11/1 | کی گواہی کانی ہے                                      |
| ira   | اللاايمان كاثواب                                     |      | سُورة ابراهيم                                         |
| iry   | كلمه طيبها وركلمه خبيثه كي مثال                      |      | الله تعالى في يركماب الكينازل فرمائي ب                |
| Irz   | الله تعالى الل ايمان كوقول البت براابت ركفتا ب       |      | آپ لوگوں کواند حیروں سے نکال کرنور کی طرف             |
| 12    | آیات قرآنیادراهادیث نبوییس عذاب قبرکا ثبوت           |      | لانیں اللہ غالب ہے ستورہ صفات ہے سارے                 |
| 1179  | نعتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی                 | 119  | جہانوں کا مالک ہے                                     |
| 1179  | قیامت کے دن نہ بھی ہوگی نہ دوئ                       |      | حضرات انبياء كرام عليه السلام اليي قومول كي زبان      |
|       | الله تعالى كى برى برى نعتول كابيان اورانسان كى       | 194  | بو لنے والے تھے                                       |
| 100   | ناشكرى كا تذكره                                      |      | محدرسول الله عليقة كي بعثت عامه عربي زبان مين         |
|       | حضرت ابراجيم عليه السلام كااني اولا دكوبيت الله      |      | قرآ ن نازل ہونے اور نماز واڈان مشروع ہونے             |
|       | ك نزد يك تفرانا اوران ك لئة دُعاكرناكه               | 11"1 | کی حکمت                                               |
| 101   | شرك سے بچانا                                         | 1    | حضرت موی علیه السلام کا مبعوث مونا اور بی             |
|       | اولاد کے نمازی ہونے کے مالئے فکر مند ہونا            | Imm  | اسرائيل كوالله تعالى كيعتين ياددلانا                  |
| 100   | پیفیبراندشان ہے                                      |      | الله تعالی کا علان که شکر پر مزید تعتیں دوں گا۔اور    |
|       | حفرت ابراميم عليه السلام كاشكرادا كرنا كه الله تعالى | 1    | ناشكرى مخت عذاب كاسبب                                 |
|       | نے بردھاپے میں بیٹے عطا فرمائے اور اپنے لئے          | 1 .  | سابقہ امتوں کا عناد رسولوں کوتبلیغ سے روکنا اور       |
| 164   | اورآ ل اولاد کے لئے نماز وائم کرنے کی دُعا کرنا      | .1   |                                                       |
|       | قیامت کے دن کا ایک مظرعذاب آنے پر                    |      | سابقدامتون كارسولون كودهمكي ديناكه بمتهبين ابني       |
| 101   | ظالموں كادرخواست كرنا كەمبلت دى جائے                 |      | زمین سے نکال دیں گے کا فروں کے سخت عذاب               |
|       | قیامت کے ون زمین اور آسان میں تغیر اور               | IMA  | کا تذکرہ                                              |

| صفحه | مضايين                                              | صفحہ | مضامين                                          |
|------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 144  | ابلیس کاحفرت آدم کو تجده کرنے سے انکاری ہوتا        |      | تبدل سب لوگوں کی حاضری مجرمین کی بدحالی         |
|      | ملعون ہو جانے پر کمی زندگی کے لئے اہلیس کا          | 140  | حباب كتاب أورجز اسزا                            |
| 141  | مبلت مانگنا                                         | ואוי | سورة الحجر                                      |
| 129  | مخلصین کے بہانے سے شیطان کاعاجز ہوتا                | וארי | کافروباربارتمناکریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے       |
| 129  | مراه لوگوں پر شیطان کابس چلنا ہے                    | arı  | جوبستيال الماك كأكئيسان كى الماكت كاوقت مقررتها |
|      | شیطان اور اس کا اتباع کرنے والے دوزخ                | PPI  | الله تعالی قرآن کریم کامحافظ ہے                 |
| ۱۸۰  | میں ہوں کے                                          |      | روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اللہ کے دعدہ    |
|      | دوزخ کے مات دروازے ہیں اور مردروازے                 |      | حفاظت پران کا ایمان نہیں                        |
| 14.  | یے لئے حصہ مقدم ہے                                  | ,    | سابقدامتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا    |
|      | مقى باغول ادرچشمول میں ہوں گئے                      |      | معاندین اگرآسان پرچره جائیس سبهی ایمان          |
| IAI  | سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینن ہوگا       | AFI  | لانے والے میں ہیں۔                              |
| IAY  | الل جنت تكيدلكائ أن سامن تخول يربيض مول ك           | 1    | ستارے آسان کے لئے زینت ہیں اور ان کے            |
|      | جنت میں کوئی تکلیف ند ہوگی ندوہاں سے نکالے          | 179  | ذر یعشیاطین کو ماراجا تا ہے                     |
| IAP  | جائیں کے                                            | 140  | بروج سے کیامراد ہے؟                             |
|      | حفرت ابرابيم عليه السلام . كي مهما نوام كا تذكره ال |      | ز مین کا پھیلاؤاوراس کے پہاڑ اور درخت اللہ کی   |
| IAM  | ے خوفزدہ ہونا اور مہمانوں کا بیٹے کو بشارت د بنا    | 121  | معرفت کی نشانیاں ہیں                            |
|      | حفرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے جو      | 1 .  | الله تعالی نے زمین میر، انسانوں کی زندگی کے     |
|      | حفرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے         |      | سامان پیدافرمائے                                |
|      | لئے بھیج گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو        |      | الله تعالی کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں           |
|      | خو خرى دے كرفرشتوں كا حضرت لوط عليه السلام          |      | ہوا ئیں بادلوں کو پائی سے بھردیتی ہیں           |
| YAI  | ا الرايك                                            |      |                                                 |
| 11/2 | حضرت اوط عليه السلام كي قوم كي شرارت اور بلاكت      | 1    | مستقد مین اور مستاخرین کی تفسیر<br>رحورین       |
|      | حضرت اوط القليطة كأوم كى بلاكت مع برت حاصل          |      | انسان اور جتات کی خلیق<br>ماری میرونی           |
| ۱۸۸  | کریں جوان کی اُکٹی ہوئی بستیوں پر گذرتے ہیں         | ,    | ابلیس کی نافرمانی اور ملعونبیت                  |
|      | رحمة للعالمين عصل كا بهت بدا اعزاز الله جل          | IZY  | صلصال اورجمامسنون كامصداق                       |

| صفحه | مضامين                                                                                                   | صفحه | مضاطين                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                          | -    |                                                                                         |
|      | تمہارامعبودایک ہی ہے وہ ظاہراور پوشیدہ سب                                                                | 1/4  | شلنۂ نے آپ کی جان کی سم کھائی ہے۔                                                       |
| PII  | اقوال داعمال کو جانتا ہے گمراہ کرنے والے دوسروں                                                          |      | حضرت لوط عليه السلام اوراصحاب الايكه كي بستيال                                          |
|      | کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے<br>معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن                            | •    | شاہراہ عالم پر واقع ہیں اصحاب الایکہ ظالم تھے                                           |
| rım  | معامد ی سام ی است عداب مدره می ست معدد ای معالی است معدد این معالی اور بدهانی متنکبرین کائر اشد کان موال |      | ا پی ترکتوں کی مجہ ہے الاک کئے گئے<br>میں لیے کا بھی است                                |
|      | المار تقویٰ کا اچھا انجام انہیں جنت کے باغوں                                                             |      | اصحاب الحجر کی تکذیب ادر ہلاکت وتعذیب                                                   |
| ria  | ال طوی وا چها جام این بھی ہے با ول                                                                       | 1    | الله تعالی نے آسان وزمین کو حکمت کے موافق پیدا                                          |
|      | یں وہ سب پر تصیب ہوہ ہوان کا تواہ ک ہوگا<br>منکرین اس بات کے منتظر ہیں کہان کے پاس                       | ,    | ا فرمایا ہے<br>ا رباہ سے اللہ کا میں میں نام کی سیعیا                                   |
| TIL  | سرین آن بات سے سرین کہ ان سے پان<br>فرشتے آئین                                                           |      | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                              |
|      | مرسے ایں<br>مشرکین کی کٹ جتی ہرامت کے لئے رسول کی                                                        | ודו  | مثانی اور قرآن ظیم عطافر مایا<br>الل دُنیا کے اموال وازواج کی طرف نظریں نہ              |
| MIA  | سرین کی مت ن براست سے سے رسوں ا<br>بعث کا تذکرہ                                                          | 100  | ان دنیا ہے اسوال واروان می سرف سری مہا<br>پھیلائیں                                      |
|      | مت مرین کافتم کھانا کہ اللہ تعالی موت کے بعد                                                             | 190  | چیران<br>سابقدامتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے                                |
|      | رین اس میں کہ الدین اس بات کی تردید<br>زندہ کر کے ندا ٹھائے گا'ان کی اس بات کی تردید                     | 194  | م ابعدا موں سے اپی منابوں سے براہ عاد سے سے<br>خوب واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا تھم |
|      | اوراس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے دکن 'فرمادیے                                                            | 194  | وبور و مور پر حول ربیان رسے ہ<br>ہنسی کرنے والوں کے لئے ہم کافی میں                     |
| 44.  | سے ہر چر وجودیس آجاتی ہے۔                                                                                |      | ی رہے وہ وں ہے۔ م                                                                       |
| e .  | فی سبیل اللہ جر ہے کرنے والوں سے دُنیا و                                                                 | 199  | ع ادت میں گار ہے کا حکم                                                                 |
| 777  | آخرت کی خیر وخو بی کاوعده                                                                                |      | سورة النحل                                                                              |
|      | ہم نے آپ پرقر آن نادل کیا تا کہ آپ لوگوں                                                                 | Y++  | قیامت کا آنا یقینی ہے انسان بڑا جھر الوہ                                                |
| 277  | کے لئے بیان کریں                                                                                         |      | ی الله تعالی کے انعام ہیں ان سے متعدد تم                                                |
| PEY  | معاندین الله تعالی کی گرفت سے بے خوف نهوں                                                                | 404  | کے منافع متعلق ہیں                                                                      |
|      | معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعت اُس کی طرف                                                                    | 100  | الله تعالی کے داستہ سے بہت سے لوگ ہے ہوئے ہیں                                           |
| 779  | ے ہای سے ڈرو                                                                                             |      | مخلوق اور خالق برابرنبین ہو سکتے مم الله تعالی کی                                       |
|      | مشركين كى بموندى تجويز الله كے لئے بيٹياں اور                                                            | •    | نعة و كنبير كن سكة الله كسواجن كي عبادت                                                 |
|      | اپے لئے بیے جویز کرتے ہیں خودان کے یہاں                                                                  |      | کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانے کہ                                              |
| 14.  | بٹی پیداہونے کی خرال جائے تو چرہ سیاہ ہوجا تاہے                                                          | 1.9  | كب أتفائ جائي ك                                                                         |

| صفحہ     | مضاجن                                                                                       | صفحه | مضامين                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جواس سے دوسی                                                   |      | لوگوں کے ظلم کی وجہ سے الله گرفت فرما تا تو زمین                                                                                                    |
| 44+      | كرتة بين                                                                                    |      | پر چلنے والوں میں ہے کسی کو بھی نہ چھوڑ تا                                                                                                          |
| <b>.</b> | قرآن پاک کی بعض آیات منسوخ ہونے پر                                                          | 71.0 | چوبايون من اور شهدكي من تمهار الي عبرت ب                                                                                                            |
| 747      | معاندين كااعتراض ادراس كاجواب                                                               |      | الله في بعض وبعض بررزق مين فضيلت دي الله                                                                                                            |
|          | مشركين كاس قول كى ترديدكم آپ كوكو كى تخص                                                    |      | نے تہارے لئے ہویاں پیداکیں چران سے بیٹے                                                                                                             |
| 444      | سکھا تا ہے                                                                                  | 77%  | پے عطافر مائے اور مہیں عمدہ چیز کھانے کودیں۔                                                                                                        |
|          | ایمان لانے کے بعد مُرتد ہوجانے کی سزاء اور                                                  | 100  | دومثالیں پیش فرما کرمشر کین کی تر دید فرمائی                                                                                                        |
| 444      |                                                                                             | 777  | الله تعالی بی کوغیب کاعلم ہادروہ ہر چیز پر قادر ہے                                                                                                  |
|          | اجرت كرك ثابت قدم رہنے والوں كا اجرو                                                        |      | الله تعالی کے متعدد انعامات انسانوں کی تخلیق                                                                                                        |
| AYY      | ثواب قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر                                                        |      | جانورون كا أثرنا كباس كاسامان ببيدا فرمانا بهارون                                                                                                   |
|          |                                                                                             | 414  | میں رہنے کی جگہیں بنانا                                                                                                                             |
|          | نعتیں دیں پھرناشکری کی دجہ سے ان کی نعتیں<br>حب سے م                                        |      | قیامت کے دن کے چندمناظر کافروں اورمشرکوں                                                                                                            |
| 149      | چيين لي کني -                                                                               | YP'Y | کے لئے عذاب کی وعید                                                                                                                                 |
|          | الله كاديا موارز ق كهاؤ اورأس كاشكرادا كروحرام                                              |      | چنداوصاف حمیدہ کا تھم اور منکرات وفواحش ہے                                                                                                          |
| 121      | چیز دل ہے بچو<br>تحل ترین میں میں ایسال میں                                                 | rra  | بچنے کی تاکید                                                                                                                                       |
| 727      | تحلیل اورتح یم کااختیار صرف الله تعالیٰ بی کو ہے                                            |      | خطبول من إنَّ الله يَامُرُ بَالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ                                                                                               |
| 121      | الله توبة قبول فرما تا ہے اور مغفرت فرما تا ہے                                              |      | پڑھنے کی ابتداء<br>قسس کی ایک دریکا                                                                                                                 |
| 2/8      | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف عالیہ اور<br>ان کی ملت کے امتاع کا تھم                    | 101  | عهدوں اورقسموں کو پورا کرنے کا تھم<br>سنت کی نعبتہ واقع میں اور میں کا |
| 121      | ان مامت حے احبار کا ہم<br>سنچر کے دن کی تعظیم یہودیوں پرلازم تھی                            |      | آخرت کی معتیں باقی رہنے والی میں صبر کرنے والی میں صبر کرنے والے مردول اور عور تول کو حیات طیب نصیب ہوگی                                            |
| 129      | یپر سے دن کی ہے بیودیوں پر لار من<br>دعوت وارشا داوراس کے آداب                              | 102  | والے مردول اور تورتوں و حیات طیبہ تھیب ہوی ا                                                                                                        |
| MA       | دوت وارس داور ال سياد داب<br>بدله لينه كااصول اور صبر كي فضيلت                              | 1 62 | ان جے المال 10 چاہر سے 10 جب قرآن پڑھنے گئیں تو شیطان مردود سے اللہ                                                                                 |
| MA       | بريے، ون روبرن حيث سورة الاسراء                                                             | TOA  | بب بران پرسے یں و سیفان سردود سے اللہ<br>کی پناہ مانگیں                                                                                             |
|          | الله تعالى في رسول الله عليه كوايك رات مجدحرام                                              |      | ں چاہ ہیں۔<br>اہل ایمان پرشیطان کا تسلطنہیں جواینے رب پر                                                                                            |
| M/L      | اللد علی می رون اللہ علی وایک دات جدر م<br>مے می واقعیٰ تک اور وہاں سے ملااعلیٰ کاسفر کرایا | 44.  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                             |
|          | 12-7 10 12-0130 12-0                                                                        |      | J: 30 %                                                                                                                                             |

| صفحه       | مضاجن                                                                                | صفحه | مضامين                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199        | کھیلوگوں کے سر پھروں سے کچلے جارہے تھے                                               | 1/19 | واقعه معراج كالمفصل تذكره                                                                    |
| 799        | ز كوة ندديي والول كى بدحالى                                                          |      | براق پرسوار موكر بيت المقدس كاسفركرنا اور دمال                                               |
| 199        | مر اہوا گوشت کھانے والے                                                              |      | حضرات انبياءكرام ليبم الصلؤة والسلام كى امامت كرنا                                           |
| ۳۰۰        | لكريون كابر الفرائش أشاف والا                                                        |      | تصحيح بخاري مين واقع معراج كأنفصيل                                                           |
|            | ایک بیل کا چھوٹے سے مواخ میں داخل ہونے                                               |      | آسانوں میں تشریف لے جانا اور آپ، کے لئے                                                      |
| p.0        | کی کوشش کرنا                                                                         |      | دروازه كهولا جانا حضرات انبياء عيهم الصلاة والسلام                                           |
| 7.0        | جنت کی خوشبو                                                                         |      |                                                                                              |
| ۳۰۰        | دوزخ کی آواز سننا                                                                    |      |                                                                                              |
| ۳.,        | باب الحفظه                                                                           |      | یچاس نماز دن کا فرض ہونا اور حضرت موی الکیا ا                                                |
|            | پہلے آسان پر دروغرجہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم                                       |      | کے توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ                                                |
| ۳          | كاملاحظ فرمانا                                                                       |      |                                                                                              |
|            | دوده شهدادرشراب کا پیش کیا جانا اور آپ علی                                           |      | نمازوں کےعلاوہ دیگر دوانعام<br>م                                                             |
| P+1        | کادودھ کولے لینا<br>گنشار                                                            |      |                                                                                              |
| ror        | سدرة النتهي کيا ہے؟                                                                  |      |                                                                                              |
| <b>7.7</b> | جنت میں داخل ہونا اور نبر کوثر کا ملاحظہ فرمانا                                      |      | الله تعالی نے بیت المقدی کو آپ کے سامنے پیش فرمایا                                           |
| P.P        | فوائدواسراراورهم متعلقه معراج شريف                                                   |      | سفرمعراج کے بعض دیگرمشاہدات                                                                  |
| r.r        | براق کیا تھااور کیسا تھا؟<br>براق کی شوخی اوراس کی دہنہ                              |      | حضرت موی النظالا کوتبریس نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا<br>ایسے لوگوں پر گذر ناجن کے ہونٹ قینچیوں سے |
|            | بران مون اوران ال دند<br>حفرت جرئيل عليه السلام كابيت المقدس تك                      |      | ا بے وول پر مدرنا من ہوت یہوں سے<br>کانے جارہ تھ                                             |
|            | P.19                                                                                 |      | ا کے جارہے ہے<br>پھولوگ اپنے سینوں کونا خنوں سے چھیل رہے تھے                                 |
| ما مما     |                                                                                      |      |                                                                                              |
|            | سانوں کے فظین نے حضرت جرئیل علیہ السلام<br>اسانوں کے مفظین نے حضرت جرئیل علیہ السلام | 191  | سودخوروں کی رحالی<br>کچھلوگوں کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی جار ہی تھیں                          |
|            | سے بیروال کول کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے                                               |      | ايك شيطان كاليحي لكنا                                                                        |
| ما منا     | كيابنيس بلايا گيا ہے؟                                                                | 1.1  |                                                                                              |
|            | حفرت ابرہیم علیہ السلام نے نماز کم کرانے کی                                          |      | مجامد ين كاثواب                                                                              |

| صفحه | مضامین                                            | صفحه  | مضامين                                           |
|------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|      | مال باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر           | roy   | ترغیب کیون نبیس دی؟                              |
| 779  | دونوں برھتے ہیں                                   |       | سونے کے طشت میں زمزم سے قلب اطبر کادھویا جانا    |
| ٣٣.  | الباب كاخراجات كے كئے محت كرنے كالواب             | 4.6   | نماز كامر تبه عظيمه                              |
| ۳۳۰  | ال باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے               | ۴.۸   | منكرين وطحدين كے جاملانداشكالات كاجواب           |
|      | جرت كى بيعت كے لئے والدين كوروتا چھوڑنے           |       | ی اسرائیل کا زمین میں دوبارہ فساد کرنا اور ان کو |
| 2    | والے کونفیحت                                      | 111   | دشمنوں کا تباہ کرنا                              |
| rrr  | ماں باپ کی خدمت نقلی حج اور عمرہ سے کمنہیں        |       | بن امرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے            |
| 222  | والدین کے ستانے کی سزاد نیامیں ال جاتی ہے         |       | قرآن سيد هے رائے كى مدايت ديتا ہے اور الل        |
| PPY  | والدين كى نافرمانى كبيره كنامول ميس سے ب          |       | ایمان کوبشارت وال کفر کوعذاب الیم کی خبر دیتا ہے |
|      | وہ مخفل ذلیل ہو جے مال باپ نے جنت میں             |       | انسان اپ لئے برائی کی بددعا کرتا ہے اس کے        |
|      | داخل نه کرایا ہو                                  |       |                                                  |
| سهرا | مال باپ کی طرف گھور کرد کھنا بھی عقوق میں شامل ہے |       | ہلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار       |
| mmh  | ماں باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے                 |       | نافرمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بربادی کا         |
|      | ماں باپ کے لئے دُعاء اور استغفار کرنے کی وجہ      | 1     | فیصله کردیاجا تا ہے                              |
| mmh  |                                                   | 1 .   | طالب زنیا کوتھوڑی می دنیادے دی جاتی ہے اور       |
|      | الباپ كے لئے دُعامغفرت كرنے سےان كے               | 1     | آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے الل ایمان کے          |
| 220  |                                                   | 3 .   |                                                  |
|      | رشتے دارول مسکینول مسافروں پرخرچ کرنے             |       | والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کے ساتھ زندگی           |
|      | اورمیاندروی اختیار کرنے کا حکم                    |       |                                                  |
| mmy  | نضول خرجی کی ممانعت                               |       |                                                  |
|      | في اولا دكول نه كروزنا كقريب نه جاؤكس جان         |       | مال باپ ذریعه جنت اور ذریعه دوزخ میں<br>اور ال   |
| ٣٣٥  |                                                   | 1     |                                                  |
|      | ص بات کا پیزیس اس کے پیچے پڑنے اورز مین           |       |                                                  |
| rra  |                                                   |       |                                                  |
|      | للدكے ساتھ معبود معبرانے والوں كے لئے جہم ب       | 1 240 | مال باب کے اکرام واحتر ام کی چندمثالیں           |

| سنحد         | مضاطين                                                                           | صفحه        | مضاجن                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MYA          |                                                                                  | المالية     |                                                                                            |
|              | الله تعالى تمهارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری                                      | 4           | الله تعالى وحدة لاشريك ب شرك كرف والول ك                                                   |
|              | فرما تائوه والمحترجين زمين مين دهنسادك                                           | 1           | باتوں سے یاک ہے ساتوں آسان اورزمین اور                                                     |
|              | یا سخت ہوا بھیج دے بنی آ دم کوہم نے عزت دی                                       |             | ہرچیزاس کی بیج وتحمید میں مشغول ہے                                                         |
|              | برور میں سفر کرایا یا کیزہ کھانے کے لئے چیزیں                                    |             | جولوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر پر دہ اور                                             |
| 727          | 0 - " - 10 0 - 10 0 00 0 0                                                       |             | كانول من داك ب قرآن كوبد نيتى سے سنتے ہيں                                                  |
|              | قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال                                           |             | اورآپ کے بارے میں کہتے ہیں کہان پر جادو کردیا                                              |
|              | نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے<br>پڑھ لیس کے جو مخص اس دُنیا میں اندھا ہے | 200         | ا کیا ہے۔                                                                                  |
| 724          | پڑھ یں ہے ہو ان دیا میں اندھا ہے<br>آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔                     |             | منکرین بعث کا تعجب کرریزه ریزه موکر کیے زنده<br>مول گےان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار |
|              | مشركين ي خوابش تقى كه آپ كوا پي طرف كرليس                                        |             | ہوں ہے ان ہے جب 6 ہوا ب کہ سے جہاں ہار<br>پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا               |
| 129          | اورا پنادوست بناليس                                                              |             | پیر میاوی روبر اور میں اور ہے۔<br>بندوں کواچھی باتیں کرنے کا حکم بعض انبیاء بعض            |
|              | مشرکین جاہتے تھے کہ آپ علیہ کوزبردی مکہ                                          |             | انبیاءے افضل بی الله تعالی فے حضرت داؤد الطیعان                                            |
| <b>MA</b> •  | مرمدے نکال دیں                                                                   | 209         | كوز بورعطا فرمائي                                                                          |
|              | قرآن مؤمنین کے لئے شفا ہے اور رحت ہے                                             |             | الله تعالیٰ کے سواجومعبود بنار کھے ہیں وہ کوئی ذراس                                        |
| MAZ          | ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے                                             |             | تکلیف بھی دورنہیں کر سکتے کوئی ستی ایی نہیں جے                                             |
| <b>7</b> 7.9 | روح کے بارے میں یہود یوں کاسوال اور یسول<br>ک مطابقوں میں ا                      | 747         | ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یاعذاب ندیں ارز معرب مصد                                     |
| 1,77         | ا کرم اللہ کا جواب<br>اگر تمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں تو                | - 1         | فرمائشی معجزات ہم صرف اس کئے ٹیس جھیجے کہ<br>سابقہ اُمتوں نے ان کی تکذیب کی                |
| <b>1791</b>  | قرآن جیسی کتاب بنا کرنہیں لاسکتے                                                 |             | سابقہ اور سے ان کی مدیب ق<br>آپ کے رب کاعلم سب کومحیط ہے آپ کی رویاءاور                    |
| 797          | قريش مكدى بث دهرى اورفر مائتى معجزات كامطالبه                                    | <b>٣</b> 44 | شجره لعون لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کاسب ہیں                                              |
|              | لوگ اس لئے ایمان بیں لاتے کہ نبوت اور بشریت                                      |             | حفرت آدم عليه السلام كومجده كرف كاحكم سننه بر                                              |
|              | میں تضاد سمجھتے ہیں اگر زمین میں فرشتے رہتے                                      |             | ابلیس کا جواب دینا کیا میں اسے جدہ کروں جومٹی                                              |
| سالم         | ہوتے توان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جا تا                                   |             | ے پیداکیا گیا ہے؟ پھر بنی آدم کو بہکا۔ نہ کاعزم                                            |
|              | قیامت کےدن گراه لوگ کو نگے اند سےاور بہرے                                        |             | ظاہر کرنا اللہ تعالی کا فرمان کہ جن پر تیرا قابو جل                                        |

| صفحه    | مضامين                                                                   | صفحه | مضائين                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| hlh     | متعارف بوكرباجم گفتگوكرنا                                                |      | اتھائے جائیں گے پھردوزخ کی آگ میں داخل                                             |
| MO      | بادشاه كواور بورى قوم كوجهور كرراه فرارا ختيار كرنا                      |      | کئے جائیں گے بیسزااس لئے دی جائے گی کہ                                             |
| MA      | باجمی مشورہ کرکے غارمیں داخل ہوجانا                                      | 44   | اُنہوں نے حشر نشر کی تکذیب کی۔                                                     |
|         | غاركى كيفيت سورج كاكتراكر جانا مُنت كالماته                              |      | اکر تہادے پاس میرے رب کی رحمت کے                                                   |
| רוץ     | بجها كربيثار بهنا                                                        |      | خزانے ہوتے تو خرج ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ                                              |
|         | اصحاب كهف كابيدار موكرآيس مين أيى مدت                                    | 192  | روک لیتے انسان بڑا تک دل ہے                                                        |
|         | قیام کے بارے میں سوال وجواب کرنا اوراپ                                   |      | موی علیدالسلام کوہم نے کھلی ہوئی نونشانیاں دیں                                     |
| MIN     | ایک آ دمی کو کھا ٹالانے کے لئے شہر بھیجنا                                | 1    | فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیا اور بی                                   |
| ۲۲۲     |                                                                          | 791  | اسرائيل وهم ديا گيا كهزين ميں رہومهو                                               |
| urr     | وعده كرتے وقت ال شاء الله نه كہنے پر عماب                                |      | ہم نے قرآن کوحل کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ                                           |
| מאא     | اصحاب کہف کتے عرصہ غار میں رہے                                           | 1 .  | آپ لوگوں کے سامنے تھم رکھم کر پڑھیں سابقین                                         |
|         | اصحاب کہف کاغار کہاں ہے؟                                                 |      | الل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔                                    |
|         | رسول الله علية كوكتاب الله كى تلاوت كرف اور                              |      | الله كهدكر يكارويار حن كهدكر جس نام سے بھى يكارو                                   |
| MYZ     |                                                                          |      | اس کے اچھے اچھے نام ہیں آپ نماز میں قرأت                                           |
|         | حق واضح ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے گفر                                | 1    |                                                                                    |
|         | اختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان                                | 1    | الله كى حمد بيان تيجيج جس كا كوئى شريك اورمعاون                                    |
| ۴۲۹     | جنت میں ہوں گے<br>معلی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می            |      | 1 44 **                                                                            |
|         | الل ایمان کا جروثواب جنت کے لباس اور زیور<br>اندمسر اور برکت ک           |      |                                                                                    |
| PFI     | اورمسم یوں کا تذکرہ<br>عصر کے لئے مخصر کی مثل میں میں                    | 1    | وره بهت پر سے سے دیا وی اور اسروی سال میلانی کو اور اسروی سال میلانی کو سلی دینا ، |
| الوسويم | عبرت کے لئے دوشخصوں کی مثال ان میں ایک<br>باغ والا اور دُوسراغ بیب تھا   |      |                                                                                    |
|         | بال والا اوردو درا مريب ها<br>دنيا كى بي ثباتى كى ايك مثال اور قيامت ميس |      |                                                                                    |
| ~~      | رئي ن هجر بين ک جبرت کا منظر<br>مجر مين کی جبرت کا منظر                  |      |                                                                                    |
|         | برین برت الله تعالی کے تھم سے آ دم کو سجدہ کرنا                          |      |                                                                                    |
|         | ار البيس يؤمنكر موكر نافرمان بن جانا البيس اور                           |      | اصحاب كهف كا أيك جلد جمع مونا إور آيس ميس                                          |
|         |                                                                          |      |                                                                                    |

| صفحہ | مضاجن                                          | صفحہ   | مضامين                                           |
|------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|      | ذوالقرنين كون تصان كانام كياتها؟ اور ذوالقرنين | ماما   | أس كى ذريت كانى آدم كى دشمنى كومشغله بنانا       |
| ראץ. | كيون كمهاجا تا تفا؟                            |        | انسان برا جھڑالو ہے باطل کو لے کر جت بازی        |
| MAY  | مغرب كاسفر                                     |        | كرتائ الله كي آيات سے اعراض كرنے والے            |
| 44   | مشرق كاسفر                                     | سلماما | برے علام ہیں۔                                    |
| 144  | تيسراسفر                                       |        | حضرت موكى اور حضرت خضر عليها السلام كأمفصل واقعه |
| 44   | یاجوج ماجوج سے تفاظت کے لئے دیوار کی تعمیر     |        | حضرت خضر المليكان علاقات كرنا اوربيدور خواست     |
| 120  | د بوار کوس طرح اور کس چزے بنایا                | ł      | كنا كدجھاپ ماتھ لے لیں                           |
| 121  | قيامت كقريب ياجوج ماجوج كالكلنا                | 1 .    | حفرت خفر الطيئة كافرمانا كرتم مير ب ساته ره كر   |
| 224  | باجوج ماجوج كي تعداد                           |        | صرنبین کر سکتے مطرت موی علیه السلام کا خاموث     |
| 720  | ياجوج ماجوج كون اوركهال بين؟                   |        | رہنے کاوعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہوجانا        |
| 12Y  | ذوالقرنين كهال ہے؟                             |        | حفرت خفر عليه السلام كاليكشتى سيخته نكال دينا    |
| 727  | ياجوج ماجورج غيرعر في كلمات بين                | LLA    | اور حضرت موی علیه السلام کامعترض مونا            |
|      | کافرسب سے بوے خسارہ میں ہیں ان کی سعی          | LLA    | ایک از کے کیل پر حضرت موی الطیعی کا اعتراض کرنا  |
| 12A  | بيكارب اعمال حط بين اورب وزن بين               |        | ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کردیے پراعتراض       |
| W.   | ايمان اوراعمال صالحوالے جنت الفردوں میں ہو گئے |        | پهرآ پس مين جدائي                                |
| MI   | الله تعالی کے اوصاف و کمالات غیر متنابی ہیں    |        | حضرت خصرالطيطانكا نتنول باتول كي حقيقت بتانا     |
| የልተ  | بشریت رسالت ونبوت، کےمنافی نہیں                |        | کشتی کا تخته کیوں نگالا؟<br>منتب                 |
|      | جے اپنے رب سے ملنے کی ارزوہودہ نیک کام         | rai    | الريح لا كيول فل كيا                             |
|      | کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک<br>رو  | rol    | د بوارکوسیدها کرنے کی وجه                        |
| MY   | نگهرائ                                         |        | فوائدومسائل                                      |
|      |                                                | rra    | ذوالقرنين كالمفصل قصه                            |



# سُورة يُوسف

شورة كهف

بَنَةُ وُلِيَّةً فِي الرَّحِينَ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ مورہ پوسف مکم عظمہ میں نازل ہوئی ﴿ شروع اللہ كے نام سے جو برامهم بان نہايت رحم والا ب ﴾ اس ميں ايك موگمياره آيات اور باره ركوع : ب الرِّ تِلْكَ الْتُ الْكِتْبِ الْمُبِينَ ۚ إِنَّ ٱلْزُلْنَاهُ قُرُونًا عَرَبِيًّا لَكُلُّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحْنُ الَّذَ بيه كتاب مين كي آيات بين بينك ہم نے اس كو اتارا ہے قرآن عربی تاكه تم سمجھو ہم نے نَقُصُ عَلَيْكَ آحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ اِلِيْكَ هِٰذَا الْقُرْاٰنَ ۗ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ جو بہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعہ سے ہم آپ سے سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں' اور اس سے قَبُلِهِ لَمِنَ الْغَفِلِيْنَ® إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ يَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَلَ عَشَرَ كَوْكِيًّا پہلے آپ محض بے خبر تھے جبکہ بوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے وَالشَّمُسُ وَالْقَبُرُ رَايْتُهُمُ لِي سِعِينِنْ قَالَ لِبُنِيَّ لَا تَقْصُصُ رُءِياكَ عَلَى إِخُوتِكَ اور چا نداور سورج مجھے بحدہ کئے ہوئے ہیں ان کے والد نے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹےتم اپنا خواب اپنے بھائیوں کومت بتانا فَيُكِيْدُ وَالَّكَ كَيْنًا ﴿إِنَّ الشَّيْطَ لِلْإِنْمَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۚ وَكُنْ إِنَّى يَجْتَبَيْكَ رَبُّكَ ورنہ وہ تہمارے لئے کوئی تدبیر کریں گئے بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور تہمارا رب آس طرح تنہیں منتخب فرہا لے گا' ويُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْكِ الْرَحَادِيْثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إِلَى يَعْقُوبَ كَهَا اور شہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور وہ تم پراور معقوب کی آل پر اپنی نعت پوری فرما دے گا' جیبا کہ اتتهاعلى أبويك مِنْ قَبْلُ إِبْرُهِيْمُ وَالسَّعْقُ التَّرْبُكُ عَلِيْمُ حَلْمُونَ اس نے اپنی افعت اس سے پہلے تمہارے دونوں دادوں ابراہیم اور آخل پر پوری فرمادی بے شک آپ کارب جاننے والا ہے حکمت والا ہے

#### حضرت بوسف علیہالسلام کاخواب اوران کے والد کی تعبیراور ضروری تا کید

قفسه بین: یہاں سے سورہ یوسف شروع ہورہی ہے اس سورت میں تفصیل کے ساتھ حفرت یوسف علیہ السلام کا یہ قسمہ بین اور اس کواحس القصص بتایا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے آ پ اس قصہ کوئیس جانتے تھے۔ آ پ کواس کاعلم صرف وجی کے ذریعہ ہوا ہے لوگوں کوآ پ کا بتانا آ پ کی نبوت کی بھی دلیل ہے اور قرآن مجید کے حق اور

من الله ہونے کی بھی تصدیق کرنے والے بیں گے اور غور کریں گے تو یہ بھے لیں گے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نیز یہ بھی فر مایا کہ ہم نے قران کو عربی زبان میں نازل کیا قرآن مجید کے اولین خاطب اہل عرب ہی تھے۔ انہیں اس کے سمجھنے میں کوئی دفت نہ تھی اگر قرآن غیرع بی میں ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بیزبان ہماری بچھ میں نہیں آتی جب قرآن ع بی میں نازل ہواتو اہل عرب پر لا زم تھا کہ اس کی تقدیق کرتے لیکن جنہیں ایمان لا نا نہ تھا وہ ضداور عناد پر ہی اڑے رہے اور کفر پر جھے رہے۔ یہود یوں کے لئے بھی عبرت تھی اور سجھنے کی بات تھی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اقصہ معلوم تھا وہ یہ بھی جانے تھے کہ محمد رسول اللہ علیہ کے سے پڑھا نہیں آپ کا کوئی استان نہیں تھا جس نے آپ کو انہیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات بتائے ہوں۔ یہ سب پھھ جانے کے باو جودعوماً یہودی کا فر ہی رہے اور ان میں سے بعض نے سورۂ یوسف (علیہ السلام) میں کراسلام قبول کرلیا۔

تفسیر در منثور میں بحوالہ دلائل الدو ہو گلبیہ ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ علیہ کے پاس آیا اس وفت آپ سورہ یوسف تلاوت فر مار ہے تھے وہ کہنے لگا کہ اے محمہ علیہ ہے ہیں ہورت آپ کو کس نے سکھائی ہے فر مایا کہ بیسورت مجھے اللہ تعالی نے سکھائی ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور یہود یوں کے پاس واپس پہنی کراس نے کہا کہ اللہ کی ہم وہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ توریت میں (بعض) چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کرآیا۔ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کوان صفات سے پہچان لیا جنہیں وہ جانے تھے اور مہر نبوت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے در میان دیکھ لیا پھرآپ کی قرائت سننے لگے آپ سورہ یوسف تلاوت فر مار ہے تھے۔ انہیں بھی تعجب ہوا اور پھراہی وفت مسلمان ہوگئے۔ (در منثور ص ان میں)

حضرت بوسف علیہ السلام کے بیٹے تھاور حضرت ایحقوب علیہ السلام تھ (یہ وہی ایعقوب ہیں جن کالقب اسرائیل تھا اور پیدھرت آئی علیہ السلام کے بیٹے تھے)
حضرت بوسف علیہ السلام اپنے والد کے چھوٹے بیٹے تھے اور بیدوسری ہوی سے تھے ان کا ایک حقیقی بھائی بھی تھا جس کا نام بنیا مین بتایا جاتا ہے ہیلی ہوی ہے بھی حضرت ایعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان میں جو بیٹے تھے ان کی تعداد دس تھی نام بنیا مین بتایا جاتا ہے ہیلی ہوی ہے بھی حضرت ایعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان میں جو بیٹے تھے ان کی تعداد دس تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ میں نے بیخواب دیکھا ہے کہ جھے چانداور سورج اور گیارہ ستارے بحدہ کررہے ہیں ان کے والد کے ذہن میں اس کی تعبیر آگئی کہ یوسف عوجی والا ہوگا اور اس کے گیارہ بھائی اور ماں باپ اسے بحدہ کریں گے ۔حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہتم بیخواب اپنے بھائیوں کو نہ سناناوہ اس خواب کوئن کیارہ کے عدد پر خور کریں گے وسیحے لیس کے کہتم کو اللہ بلندی دھے گا اور وہ اوگ تبہارے مقابلہ میں نینچ اس خواب کوئن کیا ہے۔ کہ وہ کوئی الی تدبیر نہ کربیٹھیں جس سے تہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے کہ وہ کوئی الی تدبیر نہ کربیٹھیں جس سے تہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے کہ وہ کوئی الی تدبیر نہ کربیٹھیں جس سے تہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے کہ وہ کوئی الی تدبیر نہ کربیٹھیں جس سے تہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے کہ وہ کوئی الی تدبیر نہ کربیٹھیں جس سے تہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے ک

(الله کی قضاوقد رکے سامنے کسی کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی کسی کو گوارا ہویا نہ ہو بہر حال وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا۔اللہ تعالیٰ جے بلندی عطافر مائے وہ ضرور بلند ہوگالیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور حمافت سے اور شیطان کے سمجھانے بجھانے سے اس کے خلاف مخالفان تدبیریں کرتے ہیں۔ جس کی علمی عملی اور مرتبہ کی بلندی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے بالآخر بیر خالفین سب ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں جے اللہ تعالیٰ آگے بڑھا کیں وہ بڑھ کر ہی رہتا ہے۔ حسد ہری بلا ہے حاسد اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اور جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کور دکر دے العیاذ باللہ۔

حضرت يعقوب عليه السلام نے اپنے بيٹے كوادل توبي نفيحت كى كه توابا پنے بھائيوں سے بيان مت كرنا اور پھر فر مايا كہ ميں تمجھ رہا ہوں اور يقين كر رہا ہوں كه الله تعالى تمہيں نتخب فر مالے گا اور تمہيں تعبير خواب كاعلم بھى عطا فر مائے گا اور تم برا پنا انعام پورا فر مائے گا جس ميں نبوت كا عطا فر مائا بھى ہے اللہ تعالى تم پر اور آل يعقوب پر اپنا انعام كامل فر مائے گا جي اللہ تعالى تم پر اور آل يعقوب پر اپنا انعام كامل فر مائے گا جي اللہ كام يہ اللہ كامل ميں اور تمہمار ہے وادا آخل عليه السلام پر انعام كامل فر مائيا تھا إنَّ دَبَّكَ عليه السلام پر اور تمہمار ہے وادا ہے كموافق ہيں۔

لفَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهَ البِتَ لِلسَّآبِ لِبِينَ ۞ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَاخُوهُ المِنْ يَسْخَدِن اللهِ يَسْفَاواس كَ لِعَدَاللَّ بِينَ جَدَان كَ بِعا يَوْل لَهَا يَوْل عَلَى اللهِ يَسْفَاواس كَ لِعَدَاللَّ بِينَ جَدَان كَ بِعا يَوْل لَهُ يَعْفَى اللّهِ يَعْفَى اللّهِ يَعْفَى اللّهِ يَعْفَى اللّهِ يَعْفَى اللّهِ يَعْفَى اللّهِ يَعْفَى اللّهُ يَعْفَى اللّهُ يَعْفَى اللّهُ يَعْفَى اللّهُ يَعْفَى اللّهُ يَعْفَى اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ يَعْفَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و



#### حضرت بوسٹ کے بھائیوں کامشورہ کہاسے تل کردویا کسی دورجگہ لے جا کرڈال دو

قضميد: ان آيات مين اول تويفر ماياكر يوسف عليه السلام اوران كے بھائيوں كاجو واقعه إلى مين سوال كرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود یوں نے آ ز مائش کے طور پر رسول اللہ علیہ سے جھزت بوسٹ کا واقعه معلوم كياتها قرآن كريم مين واقعه بيان كرديا كياجي رسول الله علي في سناديا للنداسوال كرنے والول كيلي لائے ہوں بات کے دلائل قائم ہو گئے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں ممکن ہے کہ بعض یہود نے بطور امتحان سوال کیا ہواور بعض نے آپ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو پھر دوسروں کوسنانے کے لئے لائے ہوں اس کے بعد پوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ جارے والد کو پوسف اور اس کا حقیقی بھائی یعنی بنیا مین زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے (اوراس جماعت کا ہمارے والدکوفائدہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی خدمت كرتے ہيں يدونوں چھوٹے يے خدمت كے قابل بھى نہيں ہيں ) ہمارے ابا جان كا جومجت كارخ ان دونوں كى طرف ہے سے خبیں۔اس میں کوئی شک نبیں کہ ہمارے والداس بارے میں صرح علطی پر ہیں والد کارخ ہماری طرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم یوسف کوان کے سامنے سے ہٹادیں اور اس کے دوطریقے ہیں یا تو اس کوتل کردیں یا کہیں دور دراز جگہ پر پھینک دیں جہاں سے کوئی خیرخرنہ کینیے جب یوسف ان کے سامنے سے دور ہوجائے گا تو سارارخ ہماری ہی طرف ہوگا اور ہمیں اینے والد کی طرف سے بہت کچھول سکے گا۔جس کی وجہ سے ہم صلاح اور فلاح والے ہو جائیں گے۔ (چونکہ یوسف اور بنیا مین میں یوسف ہی زیادہ محبوب تھا اس لئے انہوں نے سیمجھا کہ دونوں میں سے ایک بھائی کو جدا کر دینا ہماری کامیا بی کا ذریعہ بن جائے گا) مشورہ ہی ہور ہاتھا کہ انہیں میں ایک بھائی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو پوسف کوتل نہ کروالبتہ پوسف کوسی اند هیرے کنویں میں ڈال دوتل کے گناہ سے نیج جاؤ گے اور گذرنے والے تو گذراہی کرتے میں کویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آوازس لے گایا پانی نکالنے کے لئے کنویں کے پاس پہنے کر وول ڈالے گا تواسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی بچہ ہلذاوہ اسے نکال لے گا اور اٹھا کر لے جائے گا اس طرح بچہ باپ ہے بھی دور ہو جائے گا اور اس کی جان بھی نہ جائے گی مفسر ابن کثیر نے قادہ اور محمد بن آخق سے نقل کیا ہے کہ بیرائے سب سے بڑے بھائی نے دی تھی جس کا نام روبیل تھا اللہ تعالی کی قضاء وقدر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانا تھا اورمصر میں بااقتد اربنانا تھا البذاقل تو کری نہیں سکتے تھے بڑے بھائی کامشورہ قبول کرلیا اور اندھیرے کئویں میں ڈال دیاجس کاذکرآ گے آئے گا۔

مفسرابن کثیر نے محمد ابن اسلحق سے قل کیا ہے کہ ان لوگوں نے متعدد وجوہ سے بہت ہی بری بات کا فیصلہ کیا قطع رحی ک

والد کو تکلیف دینا، معصوم چھوٹے بچے پرشفقت نہ کرنا 'بوڑھے باپ پرترس نہ آنا' بیسب ایسے کام ہیں جو مجموعی حیثیت سے متعدد گنا ہوں پر مشتمل ہیں۔

وَتَكُونُوا مِنُ المَعْدِهِ قَوُمًا صلِحِیْنَ -ایک مطلب تووی ہے جواو پر لکھا گیا اور ایک مطلب بیہ کم مہیں جو کھ کرنا ہے کر گزرویہ ہے تو گناه کا کام لیکن بعد میں تو بہر کے نیک بن جانا اس مضمون کی طرف مفسر ابن کثیر فی اے ۲۳ ج میں انتاره فرمایا فاصمروا التوبة قبل الذنب-

قَالُوٰا يَابَانَا مَالِكَ كَا كَامُكَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَالَهُ لَنَا صِحُونَ ﴿ الْسِلْهُ مَعَنَا كَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

پورى جماعت ہے ہم بالكل ہى خسارہ ميں پرنے والے ہوجائيں كے

بھائیوں کاحضرت پوسٹ کوساتھ لے جانے کی والدسے درخواست کرنااوران کا اندیشہ کرنا کہاسے بھیٹر یانہ کھا جائے

قصف میں: ان لوگوں کا مشورہ تو ہوہی چکا تھا کہ یوسف کو لے جانا ہے اور باپ کی نظروں سے اوجھل کرنا ہے کین اس کا طریقہ کیا ہو باپ تو اپنی نظروں سے دور کرنے کے لئے تیار نہیں ہمراہ لے جانے کے از کم والد کی اجازت تو ہونی چاہئے 'لہذا والد کی خدمت میں آ کر یوں کہنے لئے کہ ہم لوگ جنگل جاتے رہتے ہیں وہاں کھاتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں ۔ یوسف بھی ہارا چھوٹا بھائی ہے ہم اس کے خیرخواہ بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں آخر کیابات ہے آپ اسے ایک دن بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہا ہا تھا ہیں ہیں کے بارے میں آپ کو اسے ایک دن بھی ہمارے ساتھ بھی وہی ہوں اسے ہمارے ساتھ بھی وہی ہمارے ساتھ بھی وہی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوگئی اس کے بارے میں آپ کو اللہ نے کہا کہ دیکھودوبا تیں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے تبہارے ساتھ نہیں سے جا ہوں ۔ اول تو یہ کہ تبہارا اسے ساتھ لے جانا ہی مجھ پرشاق ہے اور میرے دن نے فیم کیا باعث ہے آگرتم اسے لے گئے جب تک اسے واپس لے کوئہ آؤ کے میراول کڑھتا ہی رہے گا اور میرے دل پر دنے وقم چھایا ہوار ہے گا'اور دوسری بات ہے جب تک اسے واپس لے کوئہ آؤ کے میراول کڑھتا ہی رہے گا اور میرے دل پر دنے وقم چھایا ہوار ہے گا'اور دوسری بات ہے جب تک اسے واپس لے کوئہ آؤ کے میراول کڑھتا ہی رہے گا اور میرے دل پر دنے وقم چھایا ہوار ہے گا'اور دوسری بات ہے جب تک اسے واپس لے کوئہ آؤ کے میراول کڑھتا ہی رہے گا اور میرے دل پر دنے وقم کھایا ہوار ہے گا'اور دوسری بات ہو کے دیگا ہوں دوسری بات ہوں کھا کہ دوسری بات ہے دل کھیں ہوار ہے گا'اور دوسری بات ہو کہ کھا کہ دی کھی اور میں کے دوسری بات ہوں کھیں کھی کھیا ہوار ہے گا'اور دوسری بات ہے دائیں کھیں کھیں کھی کھیں کے دوسری کھیں کے دوسری بات ہو کھی کھی کھی کھی کھیں کھیں کے دوسری کھیں کھیں کے دوسری کھیں کے دوسری کھی کھیں کے دوسری کھیں کے دوسری کھیں کے دوسری کی کھیں کے دوسری کی کوئی کے دوسری کھیں کے دوسری کیں کی کوئی کے دوسری کیں کے دوسری کی کھیں کی کھیں کے دوسری کی کھیں کے دوسری کی کھی کھی کے دوسری کی کھی کھی کے دوسری کی کھی کے دوسری کھی کھی کھی کھی کھی کے دوسری کی کھی کے دوسری کھی کے دوسری کے دوسری کی کھی کے دوسری کے دوسری کی کھی کھی کھی کھی کے دوسری کی کھی کی کھی کھی کے دوسری ک

ہے کہ جھے اس بات کا ڈرہے کہ م اس کی طرف سے عافل ہوجاؤ' م تو بحریاں چراؤاور تیراندازی کرواورکوئی بھیڑیا آکر کھا جائے' پہلی بات کا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ ان کی نظر سے بیٹے کا عائب ہونا بہر حال ان کے نزدیک والد کے لئے رنج وَم کا باعث تھا اور ان کی قبلی تکلیف کا حساس ہوتے ہوئے ہی انہوں نے ان کے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا البتہ دوسری بات کا نہوں نے یہ جواب دے دیا کہ بھلایہ ہوسکتا ہے کہ آئی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے اگر ہمارے ہوئے ور ہم تو سب پھی گوادینے والے جائے اگر ہمارے ہوئے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بالکل ہی کی بات کے ندر ہے اور ہم تو سب پھی گوادینے والے اور ضائع کر دینے والے ہو جائیں گے مطلب بیتھا کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے اور حفاظت کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں ہماری اتنی بڑی جماعت کے ہوئے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ است لیے تو ت اور طاقت رکھنے والے جوانوں کی قوت اور جوانی پچھ بھی نہ ہوئی اور گویا بالکل ہی ایا بھی بن کررہ گئے۔

آپ ہمارے بارے ہیں ایسا خیال تو نہ فرمایئے۔

بھائیوں کا حضرت بوسف کو کنویں میں ڈالنااور کرنہ پر جھوٹا خون لگا کر واپس آناوران کے والد کا فرمانا کہ بیٹم ہار نے نفسوں نے سمجھایا ہے والد کا فرمانا کہ بیٹم ہار نے نفسوں نے سمجھایا ہے تنفسید: حضرت بوسف علیاللام کے بھائی اپنے والد کو کی طرح سمجھا بجھا کر بوسف علیاللام کولے گئاور جنگل

میں لے جا کرایک اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کرلیا اور انہیں اس میں ڈال بھی دیا اس ونت اللہ تعالیٰ نے پوسٹ کے پاس وتی بھیجی کہتم ان لوگوں کو بیہ بات بتلاؤ گے کہتم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا' اور وہ بیرجانیں گے بھی نہیں کہ بیہ جو مخض ہمیں جتلار ہاہے بیوہی ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا' چنانچدوہ وفت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سفر مايا هَلُ عَلِمتُهُ مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (كياتمهين اس كاعلم ب جوتم في يوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہتم جائل تھے) اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہتم انہیں ان کی بیچرکت بتا دو گے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کوتسلی بھی تھی اور بی خبر بھی تھی کہتم اس کنویں میں سے زندہ نکلو گے اورایسے مقام پر پہنچو گے کہان سے خطاب کرسکو گے۔ برادران پوسف علیدالسلام شام کوروتے ہوئے اپنے والد کے یاس پنچےاور کہنے لگے کہ ابا جی ہم سب تو آ پس میں دوڑ لگانے لگے اور پوسف کوہم نے اینے سامان کے یاس چھوڑ دیا ہمارا خیال تھا کہ اس جگہ بھیڑیا نہ آئے گالیکن بھیڑیا آگیا اور پوسف کو کھا گیا' ساتھ ہی انہوں نے بیجھی کیا کہ بیتو ہم جانة میں کہ ہم کیسے ہی سیج ہوں آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں اپنی بات کوسیا ثابت کرنے کے لئے انہوں نے یہ کیا كدكنوين مين والني سے بہلے حضرت يوسف عليه السلام كاكرية اتارليا تھااس ميں كسى جانور كاخون لكاليا تھا يكرية انہوں نے حضرت يعقوب عليه السلام كي خدمت ميں پيش كرديا كه ديكھتے به يوسف كاكرته باس ميں ان كاخون لگا ہوا ہے بھيڑ يے نے پھاڑ چیرکر کے بوسف کوکھالیااور پوسف کے کرنہ میں بیخون لگ گیا بیکرنہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں'عیب کرنے کوبھی ہنر چاہے کرتہ میں خون لگالیالیکن بیدوھیان نہ آیا کہ اسے بھاڑ ڈالیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیرکرنہ تو کہیں سے پھٹا ہوانہیں ہے بھیڑ یے نے کھایا ہوتا تو کرتہ پھٹ جاتا میری سجھ میں توبیآ تا ہے کہ بھیڑ یے نے بوسف کونہیں کھایا بلکہ تمہار نفول نے ایک بات بھادی ہاورایک بہاند بنا کر لے آئے ہواور میں اب کربھی کیاسکتا ہوں اب تو میں صبر جمیل ہی اختیار کروں گا (صبرجیل وہ ہےجس میں کوئی حرف شکایت نہو) اورتم جو کچھ بیان کررہے ہواس میں میں اللہ ہی ہے مدو طلب كرول كا (معلوم ہوا كمومن بنده مصيبت ميں صبر بھى كرتا ہے اور الله تعالى سے مدد بھى مانگتا ہے)۔

#### حضرت بوسف عليه السلام كاكنوس سے تكانا اور فروخت كياجانا

قصف میں : ادھرتو یہ ہوا کہ برادران بوسف علیہ السلام نے اپنے والدسے جاکر کہا کہ یوسف کو بھیٹریا کھا گیا ہے اورادھر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا یہ انظام فر مایا کہ راہ گیروں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا دیا یہ قافلہ اس کویں کے قریب آکر تھی ہرا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کوان کے بھائیوں نے ڈالا تھا قافلہ والوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو پائی لانے کے لئے بھیجاوہ آدی پائی لینے گیا تو کنویں میں اپنا ڈول ڈال دیا 'ڈول کا اندر پہنچنا تھا کہ حضرت یوسفٹ نے اسے پکڑلیا جب اس شخص نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول کے ساتھ ایک لڑکا کھینچا چلا آرہا ہے اورلڑکا بھی خوبصورت ہے اسے دیکھ کر خوش کی انہتا نہ رہی فوراً اس کے منہ سے نکلا کہ واہ واہ کسی خوش کی بات ہے بیاڑکا نکل آیا 'یہ پائی لے جانے والا شخص لڑک کو ہمراہ لے گیا اسے دیکھ کر کیا ہے دوسرے افراد جران بھی ہوئے اورخوش بھی ہوئے اورآ کہی میں انہوں نے یہ بھی سے کرلیا کہ اسے چھپا کر رکھوا ورا پی سوورا گری کی پونجی میں شامل کرلو جب معربی نیچیں گے تواجھے داموں کے وض بچے دیں گے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خبرگیری کے لئے ادھرادھر گئے ہوئے تھے آئیس پنہ چل گیا کہ یوسف کویں میں نہیں ہے ادھرادھر تلاش کرتے ہوئے قافلہ تک پہنے گئے وہاں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں فوراً بات بنائی اور کہنے گئے کہ بیتو ہماراغلام ہے بھاگر کرآ گیا ہے اوراب ہم اسے رکھنا بھی نہیں چا ہے اب اسے تم ہی لوگ رکھلوا ورہمیں اس کی قیمت دے دوان لوگوں نے قیمت بوچی تو معمولی قیمت بنائی اور گنتی کے چند درھم کے عوش یوسف علیہ السلام کوان کے ہاتھ ہی دیا۔اگروہ چا ہے تو بوی قیمت ما گئے لیتے لیکن چونکہ ان کوٹالنا تھا اوراس علاقہ سے دورکر نا تھا اوران کی طرف سے باتھ ہی دیا۔اگروہ چا ہے فندر هم پر ہی اکتفا کرلیا جیسے کوئی شخص کسی فالتو چیز کو بیچنے گئے اور بیسو چنے لگے کہ تھوڑا بہت جو بچھ مل جائے وہی بہت ہے مفسر ابن کیثر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ اللہ عنہ نے فر مایا کہ بائیس در ہم میں بیچا اور حضرت بحر مدضی علیہ اللہ عنہ نے اور ندان در اہم کی تعداد جانے پرکوئی تھم مشری موقوف ہے البتہ یہاں دو صدیثیں ذکر کر دینا ضروری ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ بائیس در اہم کی تعداد جانے پرکوئی تھم اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ ایک کہ انہوں کا کہ درسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تیں شخص ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مدی ہوں گا۔

- (۱) وہ خص جس نے میرانام لے کر کسی سے عبد کیا اور پھر دھو کہ دیا۔
  - (٢) جس هخفن نے سی آزاد کو چودیا پھراس کی قیت کھا گیا۔
- (۳) جس نے کسی خص کومز دوری پرلیا پھراس سے کام لے لیااوراس کی مزدوری نددی۔ (مشکوۃ المصابح ص ۱۳۵۸ز بخاری) حصرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله علی ا

کینماز قبول نہیں ہوتی۔

- (۱) جو خص کچھلوگوں کا امام بنااوروہ اسے پسندنہیں کرتے۔
- (٢) جوآ دمي ايدوقت مين نمازيره عدب كداس كاوقت جاتار بامو
- (۳) جو شخص کی کوغلام بنالے (رواہ ابوداو دوابن ماجه) حضرت پوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نے دیا تھا اور انہیں غلام بنا کر پیچا (جیسا کہ کتب تفسیر میں فدکور ہے) البذا انہوں نے اس موقع پر مزید دوبڑے گناہ کئے اول تو پیچھوٹا بیان دیا کہ بیہ ہماراغلام ہے اور دوسرا لیکہ آزادکو بچ کراس کی قیمت وصول کرلی رہی قطع حری تواس پردہ پہلے ہی سے تلے ہوئے تھے۔

#### حضرت بوسف علیہ السلام کوعزیز مصر کاخرید نااور اپنے گھر میں اکرام کے ساتھ رکھنا'اور نبوت سے سرفراز کیا جانا

قت ضعمه بین : جس قافلے نے حضرت پوسف علیہ السلام کوان کے بھائیوں سے فریدلیا تھاوہ آنہیں مصر لے گئے اور وہاں لے جاکر فروخت کردیا۔ فریدنے والاعزیز مصرتھا جو بادشاہ کاوزیر فزانہ تھااس کے ذمہ مالیات کی دیکھ بھال تھی حضرت ہوسف کو بادشاہ تک پہنچنے میں چندسال لگے اولاً عزیز مصربی کے گھر میں رہے 'عزیز مصر نے ان کو ہونہار دیکھ کراپنی بیوی سے کہا کہاں بچہ کواچھی طرح اکرام کے ساتھ رکھنا'اس کے لیٹنے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہواور اسے کسی تھے نہومکن ہے کہ آئے میں میں ایک تعلیف نہومکن ہے کہ آئے میں میں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنالیس (بیان کیا جاتا ہے کہ عزیز مصر لاولد تھااس لئے اس نے بیہ بات کہی کو بریز مصر کا نام بعض مفسرین نے قطفیر بتایا ہے اور اس تول کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب کیا ہے عزیز مصر کا نام بعض مفسرین نے قطفیر بتایا ہے اور اس تول کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب کیا ہے

اس کی بیوی کانام زلیخامشہور ہے اورایک قول بیہ ہے کہ اس کانام راعیل تھا جس شخص کو چندروز پہلے بھائیوں نے کویں میں ڈال دیا تھا وہی شخص آج عزیز مصر کے گھر میں ہے اکرام وانعام وراحت وآ رام کے ساتھ رہ رہا ہے اللہ جل شاخہ جے بلند کرنا چاہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَ کَ ذٰلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْلَارُضِ (اوراسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرز مین میں قوت عطاکی )۔

عزیز مصر کے دل اور گھر میں تو ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوہی گیا تھا اس کے یہاں معزز ہونے کی وجہ سے مصر کے دوسر بے لوگوں کے دل میں بھی ان کی بڑی حقیت بن گئی تھی وَلِنهُ عَلِمَهُ مِنْ تَاُوِیُلِ الْاَحَادِیُثِ (اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعییر کاعلم دیں ) اللہ جل شاخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کوخوابوں کی تعییر کا جو کام پر غالب ہے ) اللہ تعالی مصر کے خزانوں کاوالی اور متصرف ہونے کا ذریعہ بنا وَ اللهُ عَالِبٌ عَلَی اَمُوہِ (اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے ) اللہ تعالی جو چاہے کرے جس کو جا ہے بلندی دے اس کے فیصلے کوکوئی ٹالنے والانہیں مصرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کا اللہ تعالی سے بیسب بنایا کہ انہیں عزیز مصر کے گھر میں رکھا ظاہری پرورش کے ساتھ امور انتظامیہ کے بارے میں بھی ان کی تربیت ہوگئی عزیز مصر خزائن مصر کا فت کھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خزائن مصر سرد کردیے گئے عزیز مصر کے گھر میں رہنا ہواتو مالیات کی حفاظت اور دیکھ بھال کا طریقہ اور سلیقہ بھی بھی میں آگیا۔ وَ لٰکِنَ اَکُشَرَ النّاسِ لَا یَعْلَمُونَ (اور رہنا ہواتو مالیات کی حفاظت اور دیکھ بھال کا طریقہ اور سلیقہ بھی بھی میں آگیا۔ وَ لٰکِنَ اَکُشَرَ النّاسِ لَا یَعْلَمُونَ (اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانے ) اللہ تعالی کی حکمتیں بھی میں آگیا۔ وَ لٰکِنَ اَکُشَرَ النّاسِ لَا یَعْلَمُونَ (اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانے ) اللہ تعالی کی حکمتیں بھی میں آگیا۔ وَ لٰکِنَ اَکُشَرَ النّاسِ اَلَا یَعْلَمُونَ اَلیکن بہت سے لوگ نہیں جانے ) اللہ تعالی کی حکمتیں بھی میں آگیا۔ وَ لٰکِنَ اَکُنُونَ اللّائی کی میں اُللہ کے کا کو کہ کی کو کو کی کور کی کور کی کا کھی کے کا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کین کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ التَيُنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا (اورجبوه اپنی جوانی کوپہنچاتو ہم نے اسے حکمت اور علم عطاکیا) حکمت اور علم عطاکیا) حکمت اور علم سے نبوت مراد ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بعد میں نبوت عطاکی گئی کئویں میں ہوتے ہوئے جود تی جی تھی وہ وہ تی بنوت نہیں تھی دل میں ڈالنے کو بھی وہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جبیا کہ سورۃ القصص میں حضرت مولی علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ وَاَوْ حَیْنَا اِلٰی اُمْ مُوسَلَّی اَنُ اَرْضِعِیہُ اِ

وَ كَلَالِكُ نَجُونِى الْمُحُسِنِينَ (اورہم نيك كام كرنے والوں كواسى طرح بدلدديا كرتے ہيں) صفت احسان بہت بوى چيز ہے حسن نيت اور حسن عمل سے جو خص بھى متصف ہے وہ محن ہے احسان والوں كواللہ تعالى بلند فرما تا ہے اور انہيں ان كے احسان كا اچھا بدلہ عطا فرما تا ہے۔

#### وَرَاوَدَتُهُ الرِّيْ هُوفِي بَيْرَهَا عَنْ تَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْاَبُوابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ

اوروہ جس عورت کے گھر میں تصاس نے اپنامطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھٹسلا یا اور دروازے بند کردیئے اور کینے گئی آ جاؤیس تم ہی سے کہدہی ہوں'

قَالَ مَعَاذُ اللهِ إِنَّهُ رَبِّنَ آحْسَنَ مَثْوًا يَ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظَّلِمُونَ ٥

انبول نے کہا کہ میں اللہ کی پنادہ انگلاموں بیشک تیراشو ہرمیرامر بی باس نے میرا اچھا ٹھکاند بنایا بے بیشک بات بیے کظم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے

## عزیر مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیه السلام کے سامنے مطلب براری کے لئے پیش ہونا اور آپ کا پاک دامن رہنا

قصف بين : سيدنا يوسف عليه السلام عزيز مصر كرهم مل ربتة رب و بين يلي برسط جوان موت بهت زياده حسين تصعر بر مصری بوی ان پر فریفتہ ہوگی اور اپنامطلب نکالنے کے لئے ان کو پھلانے لگی اس نے نہ صرف اشاروں سے اپنا مطلب ظاہر کیا بلکہ گھرے سارے دروازے بند کر لئے اور کہنے لگی کہ آجاؤیس تمہارے لئے تیار ہوں حضرت پوسف کے لئے بڑے ہی امتحان کا موقعہ تھا خود بھی نو جوان تھے اور عورت پسلا بھی رہی تھی اور وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں عزیز معرى بيوى بے پھروہ ايك طرح سے اس كے پروردہ بھى تھوہ گھركى بڑى تھى اورآ پ چھٹ پے سے اس كے ساتھ رہے تھے جوعورت گھرکی سردارتھی اس کا تھم رد کرنا بھی مشکل تھا ان سب امور کے ہوتے ہوئے حضرت بوسٹ کے لئے گناہ سے بینے کے لئے متعدد مشکلات تھیں اس موقع پر گناہ سے فی جانامحض الله تعالی کے فضل ہی سے ہوسکتا ہے اس لئے حضرت بوسف عليه السلام نے عورت كى درخواست برمعاذ الله كهه ديااس كامطلب بيتھا كه ميں الله تعالى كى پناه جا ہتا ہوں وہی جھے گناہ سے بچاسکتا ہے چھر بیفر مایا کہ تومیرے آقااور مربی کی بیوی ہاس نے میرے ساتھ اچھاسلوک کیا ہے جھے آرام کی جگددی ہے عزت سے رکھا ہے میری شرافت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کے اہل خانہ پردست درازی کروں (اس میں اس عورت کو بھی نصیحت فرمادی کہتو بھی اللہ سے پناہ ما نگ اور اینے شوہر کی خیانت نہ کر مجھے تو اس گھر میں آئے ہوئے چندسال ہی ہوئے ہیں اور تو مجھ سے بہت پہلے سے عزیز مصرکے پاس رہتی ہے بچھے بھی عفت وعصمت اختیار کرنالازی ہے) سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیدالسلام نے ریجی فرمایا کہ اِنَّهٔ لا یُفلِحُ الظّلِمُونَ (بلاشبظم كرنے والے كامياب نبيں موتے) يظلم كى بات ہے كميں اسے آقا كاحق شناس ند بنوں تو مجھے جس كام كى دعوت دے رہی ہاس میں اللہ جل شانہ کی بھی نافر مانی ہاور دنیاوی اعتبارے جومیر امر بی ہے اس کی بھی خیانت ہے ہی دونون ظلم کی باتیں ہیں ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس کامیابی کو چاہتے ہیں وہ گناہوں کے ذریع نہیں ملتی دنیا کی مطلوبہ کامیا بی ہویا آخرت کی پیرطالموں کوئبیں مل سکتی۔

بعض حفزات نے فرمایا کہ إِنَّ مَیْ جَوْمیر منصوب ہے بیعزیز ممری طرف راجی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرارب ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکا نہ دیا ہے میں کیسے اس کی نافرمانی کرسکتا ہوں بید معنی لینے سے بیا شکال ختم ہوجا تا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ کے لئے لفظ رَبِّی کیسے استعمال فرمایا کیکن اگر الله کے خیر عنی ما لک اور مستحق اور صاحب بھی آیا ہے ۔ الله کی ضمیر عزیز مصری طرف راجع ہوت بھی اشکال یوں ختم ہوجا تا ہے کہ دب بمعنی ما لک اور مستحق اور صاحب بھی آیا ہے۔

( كماذكره صاحب القاموس) اور مديث مين جوفر ما باب كه و لا يقل المعبد دبى ميممانعت اس اعتبار سے ب كه لفظ رب عام محاورات ميں الله تعالى كے لئے بولا جاتا ہے لہذا سَدًا للباب ممانعت فرمادى گئ -

قَيْنُصُهُ قُلُّمِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِيثِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَيْنُصُهُ قُلُ

اگراس کا کرندسائے سے بھاڑا گیا ہے قورت نے بچ کہااور شخص جوٹے لوگوں میں سے ہاوراگراس کا کرند پیچے سے

مِنْ دُبُرٍ فَكُذَبَتْ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَكُنَّا رَاٰقِينِكَ الْحَدْثِ عَلَى مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّا

بھاڑا گیا تواس مورت نے جھوٹ کہااوریہ بچوں میں سے ہے بھر جب اس کرتے کودیکھا گیا کہ چیجھے سے بھاڑا گیا ہے تو کہنے لگا کہ بے شک

مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدُكُنَّ عَظِيمُ ﴿ يُوسُفُ آغْرِضُ عَنْ هَٰ أَأُو السَّعْفُورِي لِذَنْبُلِكَ

میتم عورتوں کی فریب کاری میں سے ہے بے شک تہہارا فریب بڑا ہے بیسف اس بات کوجانے دؤاوراے عورت تواپیے گناہ سے استعفار کڑ

اِنْكُ كُنْتِ مِنَ الْعَطِيْنَ الْعَطِيْنَ الْعَطِيْنَ

بلاشبة بى گنامگاروں ميں سے ہے

دونوں کادروازہ کی طرف دوڑ نااوراللہ تعالیٰ کا بوسف العَلِیٰ الأو بچانااور عزیر کودروازہ پر پانا اور اس کا پنی بیوی کوخطا کار بتانا اور استغفار کا حکم دینا مصلید: ان آیات بین عزیز معری بوی کی بدنتی اوراس کے مطابق عزم محم کرنے کا ذکر ہے نیز یہ بھی فرمایا ہے

کہ پوسف علیہ السلام اگر اینے رب کی دلیل ندد کھے لئے ہوتے تو دہ بھی ارادہ کر لیتے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بیایا اور ان کو برائی سے اور بے حیائی کے کام سے دور رکھاعزیز مصر کی بیوی نے گناہ کرنے کامضبوط ارادہ کرلیا تھا جواس کے عمل سے صاف ظاہر ہاس نے دروازے بندکر لئے اورصاف لفظوں میں ھیٹ لک (آ جامیں تیرے لئے حاضر ہول) کہد دیا حضرت یوسف علیدالسلام کواللدتعالی نے نبوت سے سرفراز فر مایا تھا اور ساری امت کا اس پراجماع ہے نبی سے گناہ کا صدورنيس بوسكنا اوركناه كااراده كرنابهى كناه بيكن قرآن مجيديس وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ كَماته وَهَمَّ بِهَا تَجى خرور ہاں وَهَمَّ بِهَا كَاكِيامطلب إلى كے بارے مل يحض حضرات فرمايا ہو وَهَمَّ بِهَالُولَآ أَنْ رَّابُوهَانَ رَبِّه بي ایک جملہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگروہ اپنے رب کی دلیل ندد کھے لیتے تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ اپنی جوانی کا تقاضا پورا كرنے كاارادہ كر ليتے ليكن چونكہ انہوں نے اپنے رب كى دليل د كھے كى اس لئے ارادہ نہيں كيا۔ ہم نے اوپر جوز جمہ كيا ہے وہ ای قول کے مطابق ہے اور ہمار سے زور یک یمی راج ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ هَمَّ بھا سے گناہ کا ارادہ کرتا مراذ نہیں ہے بلکہ بشری طور پر جوایسے موقع پرمیلان طبعی ہو جاتا ہے وہ مراد ہے انہوں نے اس درجہ کا ارادہ نہیں کیا تھا جو معصیت کے درجہ میں ہو بوں ہی وسوسہ کے درجے میں خیال آ گیا اس صورت میں لَوُ لا کا جواب محذوف مانا جائے گا اور مطلب میہوگا کہاگروہ اپنے رب کی طرف سے دلیل ندد کھے لیتے تو میلا ن طبعی کے مطابق کام کرگز رتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دلیل دکھائی جواقد ام کرنے سے مانع ہوگئ۔

وہ کون ی دلیل تھی جوحفرت پوسف علیہ السلام نے دیکھی؟اس کے بارے میں مفسرین نے کی باتیں لکھی ہیں صاحب روح المعانى ص٢١٢ ج١١ في حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فيقل كياب كماس موقع برحضرت يعقوب عليه السلام كي شبيه ظابر برگئ جس نے حضرت بوسف علیه السلام کے بینہ پر ہاتھ ماردیا و ذکرہ الحاکم ایضافی المستدرک جمص ٣٣٧عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من انامله (حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے بين آپ كے سامنے حضرت يعقوب عليه السلام كى شبيه ظاہركى گئى انہوں نے آپ كسينه برباته ماراتوآپ كىشبوت انگليول سے خارج بوگى) اور بحواله حليداني نعيم حضرت على الله سے قال كيا ہے كہ جب اس عورت نعمل بدكاراده كيا تواس نے بت كاو يركير اوال ديا جو كھر كے اليكونے ميں تفاحضرت يوسف الكيلي نے فرمايا كم توبدكياكرتى إوه كمن كى كديس اين معبود سے شرماتى موں كديس ايساكام كروں اوربد مجھے ديكھار ب حضرت يوسف عليه السلام نے فرمایا کہ تو ایک بت سے شرماری ہے جونہ کھا تا ہے نہ پتیا ہے ( یعنی بے جان ہے کچھ جانیا ہی نہیں ) پھر بھلا میں ایے رب سے کیوں نہ شر ماؤں جو ہر مخص کے ہر کمل کوجانتا ہے تو مجھ سے اپنی مطلب براری نہیں کرسکتی اس بارے میں اور بھی بهت اقوال بیں لیکن کوئی بھی صحیح سندے ثابت نہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو علم وحكمت بنوت اداتهااورنبوت سيمرفرازفر ماياتها بُوهَانَ رَبِّه سيوبى مرادب نبوت اورمعرفت البيبى ايك اليى دليل تقى جس نے آئیں چونکادیااور گناہ سے بچادیا نیہ بات دل کو گئی تو ہے لیکن اس صورت میں دای جمعنی عرف لیاجائے گالیعنی دای سے رویت بھری نہیں بلکہ رویت قلبی بمعنی علم ومعرفت مراد ہوگی۔

حضرات انبیائ کرام علیم الصلاۃ والسلام کی تو یوی شان ہے عام طور پر اہل ایمان کو بیہ بات حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کی بات دل میں آند کا ایک واعظ بیٹھا ہوا ہے۔
حضرت نواس بن سمعان انصاری ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ایک سیدھا
حضرت نواس بن سمعان انصاری ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ایک سیدھا
راستہ ہاس کے دونوں جانب دود یوار یں ہیں اوران دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان دروازوں پر
ردے پڑے ہوئے ہیں اوراس راست کے شروع میں ایک دروازہ ہے جس پر ایک پکار نے والا کھڑا ہوا ہوہ کہ ہتا ہے کہ
اب دروازوں میں سے کمی دروزہ کو کھولنا چا ہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھے پرافسوں ہے اسے مت کھول اگر تو اس کو کھولنا چا ہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھے پرافسوں ہے اسے مت کھول اگر تو اس کو کھولنا چا ہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھے پرافسوں ہے اسے مت کھول اگر تو اس کو کھولے گا تو اس
میں داخل ہو جائے گا (اور یہ تیرے جن میں اچھانہ ہوگا) اس کے بعد آپ نے اس مثال کی تو شیح فرمائی اور وہ بیہ کہ
میں داخل ہو جائے گا (اور یہ تیرے جن میں اچھانہ ہوگا) اس کے بعد آپ نے اس مثال کی تو شیح فرمائی اور وہ بیہ کہ کہ میں وام اللہ علی ہو اور اورائی کا میں ہو باز کی ان کہ ہو ہوں کے دل میں ہو باز کو دارائی کہ برمومن کول میں والا ہے وہ اللہ کا واعظ ہے جو ہرمسلم کول میں ہو بات کول میں ہوناتو ضروری ہیں ہے۔
میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف علیا السلام جسے صدین کے دل میں ہوناتو ضروری ہی ہے۔

تحفظ کے فیلک کینصرف عَنه السّوء و الْفَحْشَاء مفسرین کرام فرمایا ہے کہ بہال عبارت محذوف ہے صاحب دوح المعانی فی ابن عطیہ سے یون فق کیا ہے کہ جوت افعالنا و اقدار نا کذالک لنصر ف یعن ہماری قضاء وقدر کے مطابق ایسا ہواتا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو ہٹاوی فیال صاحب الروح و قدر ابو البقاء نراعیه کذلک و الحوفی اریناہ البراهین کذلک و جوز الجمیع کونه فی موضع رفع فقیل ای الامر او عصمته مثل خالک اهد (صاحب دوح المعانی فرمات میں ابوالبقاء نے یہاں پرزاعیم تقدر مانا ہے اور حوف نے کہامقدر عبارت اس طرح ہے کہ اریناہ البراهین کذلک اور سب نے اس کارفع کے مقام میں ہونا جائز رکھا ہے لہذا بعض نے کہا المسل یوں ہے کہ الامر مثل ذلک یا عصمته مثل ذلک)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَادُتْ قَدِمِنُ مَهُ مِنُ دُهُو جَبِعِرِيرَ مَعْرَى بِوى فَ حَفْرت يوسف عليه السلام كواپ فر محمرى بيوى في حضرت يوسف عليه السلام كر محمورى بيوى في حضورت بهى دوڑى - بالآخراس في حضرت يوسف عليه السلام كرية كا بي حضورت يوسف عليه السلام كرية كا بي حضورت يوسف عليه السلام كرية كا دامن بكر ليا چونكه بها كته بوئ وى كا دامن بكر اتهااس لئے كرية بهت كيا مورح المعانى ميں كھا ہے كہ قلد يقد اكثر لمباؤميں بھاڑ دينے كے لئے استعال بوتا ہے اى لئے ہم في چير في كا ترجم كيا ہے محضرت يوسف عليه السلام دروازے كى طرف برجھ تو دروازہ بند بايا ليكن الله تعالى كى طرف سے مدد ہوئى دروازے كھلتے بلے گئے اس سے معلوم ہواكہ جب كوئی شخص كى گناہ ميں بتلا كرنے كے لئے مجبوركيا جائے تو جہاں تك دروازے كھلتے بلے گئے اس سے معلوم ہواكہ جب بي جب بي گئى اس سے بجنے كاعزم كرے گا اورا بنى ہمت اور قدرت كے مكن ہوا بنى كؤشش وطاقت كے بقدراس سے بنے جب بي جس بي كاعزم كرے گا اورا بنى ہمت اور قدرت كے مكن ہوا بنى كؤشش وطاقت كے بقدراس سے بنے جب بي جس بي كاعزم كرے گا اورا بنى ہمت اور قدرت كے مكن ہوا بنى كؤشش وطاقت كے بقدراس سے بنے جب بي جس بي كاعزم كرے گا اورا بنى ہمت اور قدرت كے مكن ہوا بنى كؤشش وطاقت كے بقدراس سے بنے جب بي جس بي كاعزم كرے گا اورا بنى ہمت اور قدرت كے محمور كيا جائے ہو جس بي كاعزم كرے گا اورا بنى ہمت اور قدرت كے ميان تك

بفذركوشش كريكا تواللدتعالى كي طرف سان شاء الله ضرور مددى جائے گ

بعض مفسرین نے ابیا ہی لکھا ہے اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ دروازے مختلف جہات میں تھے اس عورت نے بند توسی کو کردیا تھا لیکن کسی ایک دروازے میں کوئی الیک کھڑی جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دھیان ہوا کہ میں اس سے نکل سکتا ہوں بہر حال انہوں نے گناہ سے بچنے کی انتہائی کوشش کی اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کا میابی دی۔ نے انہیں کا میابی دی۔

آگے پیچے دوڑتے ہوئے جب دروازے پر پہنچ تو ادھر سے ذکورہ عورت کا شوہر آرہا تھا اس سے ٹر بھیڑ ہوگئ عورتوں کی چالیں قومشہورہی ہیں ظاہری خفت مٹانے کے لئے اورا پنے کو بے تصور ثابت کرنے کے لئے عورت بول پڑی کو اس نے مجھ پر بد نیتی سے مجر مانہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کو مزادیا جانا ضروری ہے مزابھی اس نے خودہی تجویز کردی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو تخت سزادی جائے سیدنا حضرت یوسف علیا اسلام نے بھی اپنی صفائی پیش کردی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو تخت سزادی جائے سیدنا حضرت یوسف علیا اسلام نے بھی اپنی صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا اور فرمایا جس کہ رَاوَ دَتُنی عَنْ نَفْسِی کَ کہ اس نے مجھے بھسلایا اور غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ (اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص تہمت لگائے تو اس کا دفاع کرنا شان بزرگی کے خلاف نہیں ہے بلکہ دفاع کرنا ضروری ہے کیونکہ معلوم موا کہ اگر کوئی شخص تہمت لگائے والے کی طرف مجرم بن کرر ہنا مومن کی شان نہیں ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے جے صورت بیان کرنے میں اگر تہمت لگائے والے کی طرف تہمت کا انتساب کرنا پڑنے تو بھی جائز ہے )۔

صورت حال دیکھ کرع زیرممر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار نہیں دیا وہ ان کی نیک نفسی اور صالحیت سے واقف تھا وہ پرسوں سے اس کے گھر میں رہتے تھے اس کے پیش نظر جوان کے احوال دیکھے تھے ان کوسا منے رکھتے ہوئے کسی طرح بھی اس کا موقع نہ تھا کہ وہ ان کو مجرم سمجھے اور اپنی ہوئی کی تقد بی کر ہے حضرت یوسف علیہ اسلام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ اس عورت نے ہی مجھے اپنی خواہش ظاہر کی اس کے پیش نظر عورت ہی کو اول وہلہ میں مجرم سمجھ بھی لیا ہولیکن وہ خاموثی اختیار کر گیا 'البۃ غیب سے اول وہلہ میں مجرم سمجھنا چاہئے گا اور کہا 'البۃ غیب سے ایک گواہ نکل آیا اور وہ اس عورت کے خاندان میں سے تھا یہ گواہ ایک بچے تھا وہ بچہ بول پڑا اور اس نے یوں کہا کہ یوسف کے کرتہ کود کھوآ گے سے بھاڑا گیا ہے یا جو سمجھ لیا جائے کہ یوست نے ہیں اور اگر ان کا کرتہ آگے سے بھاڑا گیا ہے اور یوسف سے ہیں اور اگر ان کا کرتہ آگے سے بھاڑا گیا ہے اس می سے تو سمجھ لیا جائے کہ عورت حال سمجھنی کی اس کے خورت حال سمجھنی کی اس نے فوراً حضرت یوسف نے کرتے پرنظر ڈالی دیکھا تو کرتہ بچھے سے بھاڑا گیا ہے بس اس کی سمجھنی کی منہ سے بات نکلی کہ یہ عورتوں والی مکاری ہے کریں خوداور نام رکھیں دوسرے کا 'یہ کہ کر شرورت کی جو یوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا اس نے اپنی عورت کو جھٹلا دیا اور حضرت یوسف کی کہ یہ عورتوں والی مکاری ہے کریں خوداور نام رکھیں دوسرے کا 'یہ کہ کر اس نے اپنی عورت کو جھٹلا دیا اور حضرت یوسف کی تھی تھی کردی 'گوائی دینے والے نے جو یوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا اس نے اپنی عورت کو جھٹلا دیا اور حضرت یوسف کی تھید بی کردی 'گوائی دینے والے نے جو یوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا اس نے اپنی عورت کو جھٹلا دیا اور حضرت یوسف کی تھی تھی کردی 'گوائی دینے والے نے جو یوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا اس نے اپنی عورت کو جھٹلا دیا اور حضرت یوسف کی تھی تھی کردی 'گوائی دینے والے نے جو یوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا اس نے اپنی عورت کو جھٹلا دیا اور حضرت یوسف کی کی تھی کہ کردی 'گوائی دینے والے نے جو یوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا تو کردی 'گوائی دینے والے نے جو یوں کہا تھا کہ کردی دیکھا تو کردی کو اس کی کردی گوائی کی حسی کے جو یوں کہا تھا کہ کردی کھورت کو کردی کو تھا تھا کہ کردی کھورت کی کھورت کی کو کردی کو تھا تھا کہ کردی کھورت کی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کی کو کردی کو کردی کو کردی کو کرد

جائے اس کا مطلب بیتھا کہ جب عورت نے اپنی خواہش ظاہر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جان گناہ سے بچانے کی کوشش کی اور راہ فرارا ختیار فر مائی اورعورت نے ان کے کرنہ کو پیچیے سے پکڑ کر تھینچاتبھی تو کرنہ پھٹا اس کے تھنے کا ظاہری سبب اور کوئی ندھا' یہ جوسوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں تو ایک ہی عورت تھی جمع کی ضمیر کیوں لائی گئی اس کا جواب پیہے کہاں میں عورتوں کا مزاج اورطبیعت اور خاصیت کی طرف اشارہ ہےا کیلی یہی عورت مکر اور فریب والى نېيى عموماً عورتيں ايى ہى ہوتى بيں اسى لئے آخير ميں يوں كہا إنَّ كَيْسِدَ كُنَّ عَسِظِيْتُم (بلاشبة تمهارا مكر برا ہے) اردو کے محاورہ میں اس مکر کوعور توں کے چھل اور چالوں سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے بڑے بڑے جھل ہوتے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر جیران رہ جاتا ہے رسول اللہ علیہ فیصلے نے ایک مرتبہ عید کی نما زکو جاتے ہوئے عورتوں سے خطاب كرتے ہوئے فرمایا صارایت اذھب للب الرجل الحازم من احداكن (ہوشمندآ ومى كى عقل كوخم كرنے میں میں نےتم سے بڑھ کرکسی کونہیں دیکھا) (رواہ البخاری ص ۱۹۷ج ا) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا ما تو کت بعدی فتنة هي اضو على الوجال من النساء كميں نے اپنے بعد عور تو ل سے بڑھ کر کوئی ایبا فتنہ ہیں چھوڈا بوضرر دینے میں عورتوں سے بڑھ کر ہو ( رواہ ابنجاری ومسلم کما فی المشکوٰ ق ص ۲۶۷) اور ایک مدیث مل ب کرسول الله علی فی ارشادفر مایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء کردنیاہ بچواورعورتوں ہے بچو (مینی ان دونوں کوسوچ سجھ کراستعال کرناان کے فریب میں نہ آ جانا) کیونکہ بنی اسرائیل کا جوسب سے پہلا فتنہ تھا اس کی ابتداء عورتوں ہی سے تھی۔ (رواہ مسلم ص۳۵۳ ح٢) اورايك مديث من بكرسول الله علية في ارشاوفر مايا النساء حبائل الشيطان (كمورتيل شيطان ك جال ہیں) (مشکو قالمصالی صهم )شیطان ان کے ذریعہ بہکا تا ہے اور گراہ کرتا ہے اور گنا ہوں پرآ مادہ کرتا ہے۔ جس گواہ نے گواہی دی اس نے میتو نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورت نے یوں کیا بلکہ اس نے ایک الی بات کہہ دی جوعورت کے بحرم ہونے پردالات کرتی تھی لین کرتے کا پھٹا ہونا اس کو گواہی سے تعبیر فرمایا قال صاحب الروح و سمى شاهدا لانه ادى تاديته في ان ثبت بكلامه قول يوسف و بطل قولها وقيل سمى بذلك من حيث دل على الشاهد وهو تحريق القميص \_ (صاحبروح المعانى فرمات بين اوراس وشابداس لي كما كيا كماس ف ا پی گوائی اس طرح دی که اس کی بات سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ثابت ہوگئی اور زلیخا کا قول باطل ہو گیا اور بعض نے کہااس کوشاہداس کئے کہا گیا کہاس نے ایک دلیل پردلالت کی اور دلیل قیص کا پھٹا ہوا ہوناہے) یہ گوائی دینے والا کون تھااس کے بارے میں متدرک حاکم میں ایک حدیث ہے پہلے تو صاحب متدرک نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس فے بیان کیا ہے کر سول الله علیہ فیصلے نے بیان فرمایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئ تو مجھے ایک خوشبومحسوں ہوئی میں نے دریافت کیا کہ ریکیسی خوشبوہے بتانے والویں نے (لینی فرشتوں) نے بتایا کہ جو

عورت فرعون کی بیٹی اوراس کی اولا دکی منگھی کیا کرتی تھی ہیاس کی خوشبو ہے ایک دن تنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے

می گرگی اس پراس نے بسسے الله کہافرعون کی بٹی نے کہاریو نے کس کانام لیا کیا تونے میرے باپ کانام نہیں لیا

کھتے ہیں کہ وہ لوگ اگر چہ بتوں کو پوجتے تھے لیکن خالق کے وجود کا بھی عقیدہ رکھتے تھے اور یہ بھی سیجھتے تھے کہ بہت ی چیزیں گناہ ہیں اور ان گناہوں کی سزابھی ملتی ہے صاحب روح المعانی کا بیفر مانا درست ہے کہ مشرکین خالق کو بھی مانتے ہیں اور بہت می چیزوں کا گناہ ہوناان کے ہاں معروف ومشہورہے ہندوستان کے مشرکین میں بیسب پچھے پایاجا تا ہے۔

# وقال نووه في المريك المحارك العزيز تراود فتهاعن نفيه قل المكارك المحارك العزيز تراود فتهاعن نفيه مقل المحارك المحت المحت المحت المناهم المناهم

اس نے دوبات مندمانی جس کامیں اسے حکم درسد ہی ہول وضرور اس کوجیل میں بھیجے دیا جائے گا اور بیضرور بے عزت ہوگا۔

شہر کی عور توں کاعزیز مصر کی بیوی پرطعن کرنااوران کاجواب دینے کے لئے عور توں کو بلانا 'پھران کا اینے ہاتھوں کو کاٹ لینا

قصف میں: عزیز مصرنے تو معاملہ کو قتی طور پر رفع دفع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہدویا کہ اس قصے کو پہیں تک رہنے دینا آگے مت بڑھانا لیکن خبر کسی طرح شہری عورتوں کو پہنچ گئی وہ آپس میں چرچا کرنے لگیس کہ دیکھوعزیز مصری بیوی کو کیا ہوا برطے گھر کی عورت ہے لیکن اپنے غلام کو اپنا مطلب نکا لئے کے لئے پھسلار ہی ہے غلام اس لئے کہا کہ اس کا شوہر حضرت یوسف علیہ السلام کوخرید کر لایا تھا اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اول تو بیعورت شوہر والی ہے اسے اپنے شوہر کے علاہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت کیا ہے پھر مائل بھی ہوئی تو کس پرجواس کے برابر کا نہیں نہ تو عمر میں

برابرندمرتبه ميس برابر دونوس ميس ي كونى ايك برابرى بهي موتى توايك بات يقى قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا بس جي اس غلام ك محبت تو بری طرح اس کے دل میں گھر کر گئی ہےا سے اس محبت نے بیاب سوچنے کا موقع ہی نددیا کہ میں کس سے لگ رہی ہوں اور كس كى طرف مأل مور بى مول إنَّا لَنَوا هَا فِي صَلْلٍ مُّبِينٍ جمين اس مين كوئى شكر نبين كدوه كلى موئى ممرابى مين برِّ كَيْ-عزیز مصر کی بیوی کوعورتوں کی باتیں پہنچ گئیں انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ اس نے سن لیں ان کی باتوں کو مرسے تعبيركيا كيونكه وه ظاہر ميں تواسے بے وقوف بنار ہى تھيں اوراندر سے ان كاجذبه بيتھا كہ ہم اس پرلعن طعن كريں كے تواپّن صفائی پیش کرنے کے لئے ہمیں بھی غلام کامشاہرہ کرادے گی (ذکرہ صاحب الروح عن البعض) بہرحال جب عزيزممرى بيوى كوعورتون كى باتون كاعلم مواتواس في انعورتون كوبلوا بيجاكدوه مير عظرة تين اور يجهكها في لين ان عورتوں کے بیٹھنے کے لئے اس نے عمدہ تم کے بستر بچھادیئے اور تکیے لگادیئے تاکہوہ آئیں تو تکبیرلگا کر بیٹھ جائیں جبوہ آ کیں تو انہیں بٹھا دیا اوران کے ہاتھوں میں ایک چھری دے دی چھری دیے کا کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے چھریوں کے ساتھ کھانے کے لئے گوشت بھی دے دیا تھا کیونکہ گوشت کو دانتوں سے نوچ کرنہیں کھاتے تھے بلکہ چمری سے کا شخ تھے اور ایک قول یہ ہے کہ سنترہ کی طرح کوئی چیز کھانے کودے دی تقى تاكدوهاس جهرى سے كاك كركھائيں اس قول كى تائيد مُنتُكُا كى قراءت سے ہوتى ہے جس كامعنى ترنج ياسنتر وكيا كيا ہے ریقرادت عشرہ میں سے و نہیں ہے البت صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور مجاہداور قیادہ رضی الله عنهم سے قل کی ہے قرات شاذہ سے کسی ایک محمل معنی کی تائید ہوسکتی ہے عین اس وقت میں جبکہ ان عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور جو پھھان کے سامنے تھا اسے کا ٹنائی جا ہتی تھیں کر عزیر مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کوآ واز دی کہ آؤاندر سے نکلواوران عورتوں کے سامنے آجاؤجب حضرت پوسف علیہ السلام سامنے آئے توان کے حسن وجمال کو د مکھ کروہ عورتیں ششدررہ گئیں اور ایسی مبہوت اور جیران ہوئیں کہ انہیں یہ بھی دھیان ندر ہا کہ ہم کیا کا ب رہی ہیں سنترہ وغیرہ جو کچھان کے سامنے تھااسے کاشنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں کہ حاشا للہ بیہ معنی استرنہیں ہے بلکہ بیتوبرے مرتبے کا فرشتہ ہی ہے بیان عورتوں نے اس لئے کہا کہ فرشتے کا بے مثال حسین وجمیل ہونا ان کے یہاں معروف ومشہور تھا جیسے کہ شیطان کی بدصورتی کو بھی جانتے ہیں۔

حضرت يوسف عليه السلام كوالله تعالى في بهت زياده حن وجمال عطافر ما يا تقارسول الله عليه جب معراج كى رات على آسانوں پرتشریف لے گئو وہاں حضرات انبیاء كرام علیهم الصلوٰة والسلام سے ملاقا تیں ہوئیں حضرت يوسف عليه السلام كى ملاقات ذكر فرماتے ہوئے ارشاد فرما يا اذا هو قد اعطى شطر الحسن (يعنی ان كوآ دھا حسن ديا گيا ہے) كى ملاقات ذكر فرماتے ہوئے ارشاد فرما يا اذا هو قد اعطى شطر الحسن (يعنی ان كوآ دھا حسن ديا گيا ہے) (رواہ مسلم ص اوج)

جب ورتیں حضرت بوسف علیہ السلام کود مکھ کرمبہوت ہوگئیں اور ایسی حیران ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو عزیز مصر

کی بیوی ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اٹھی کہتم نے دیکھا پیغلام کیسا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھیں اب اپنا حال دیکھ لوتم تو اسے دیکھ کراپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھیں نیہ بات کہہ کراس عورت نے اپنی صفائی پیش کردی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کردی میں عاشق نہ ہوتی تو کیا کرتی وہ تو چیز ہی ایسی ہے جس پر فریفتہ ہوئے بغیر رہانہیں جاسکتا۔

سلسله کلام جاری رکھتے ہوئے عزیز معرکی ہوی نے کہا کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکا لئے کے لئے اسے پھسلایا قالیکن یہ پھی گیا اس طرح سے اس نے اس بات کا صاف اقرار کرلیا جس کا اپنے شوہر کے سامنے انکار کر چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات بھی فلاہر کردی اور ساتھ ہی یوں بھی کہدیا کہ یہ ابھی میرے پھندہ سے تکانہیں ہے میرا تقاضا برابر جاری رہے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرے تھم پڑمل نہ کیا تو اسے ضرور بالصرور جیل ہی میں بھیج دیا جائے گا اور اسے ضرور بالصرور ذلت اٹھانی پڑے گی۔

قَالَ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَنْ عُوْنَنِي ٓ الْيَرِو الْاتَصْرِفْ عَنِيْ كَيْدُ هُنَ أَصْبُ

یوسف نے کہا کداے میرے دب بیوونیں مجھے جس کام کی دوئ دے دہ ہیں اس کے مقابلہ میں مجھے جیل جانامجوب ہے اور اگرآپ مجھ سے ان کی

النَّهِنَّ وَاكْنُ مِّنَ الْجُهِلِينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُ فَي الَّهُ هُو

فهال باذى كورفع تدكرين كيلوش ال كالمرف أكل موجاوس كالوريس جاموان مل سيموجاوك كالموان كعدب فيال كادعا قبول كركي مؤورتوس كي جيال باذى كويوسف سيها ديا لباشيده

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَي ثُمِّرِ بِكَ الْهُ مُرْضَ بَعْدِمَا رَاوُا الْالِتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنِ فَ

سنے والا سے جانے والا ہے بھر نشانیاں و مکھنے کے بعد ان لوگوں کی سجھ میں یہ آیا کہ ایک وقت تک یوسف کوجیل میں رکھیں

حضرت بوسف العَلِيْ كادعا كرنا كها بے مير بے رب ان عورتوں كے مطالبہ كے مطابق عمل كرنے كى بجائے مير بے لئے جيل بہتر ہے اس كے بعد جيل ميں تشريف لے جانا

قصف میں: پہلے معلوم ہو چکا کہ عزیز مصری ہوی نے اپ شو ہرکودروازہ کے قریب دیکھ کریہ مشورہ دے دیا تھا کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا در دناک سزادی جائے گھر جب شہر کی دوسری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کاحسن و جمال دیکھ کرم بہوت رہ گئیں اور عزیز مصر کی ہوی نے ان سے کہا کہ دیکھوتم مجھ پرطعن و تشنیع کرری تھیں خود تنہارا کیا حال بنا اور ساتھ میہ بھی کہد یا کہ اگراس نے میری بات نہ مانی تواس کوجیل جانا پڑے گا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بظاہر دوئی راست تھے وہاں وہی عورت تھی جس نے بظاہر دوئی راست تھے اول یہ کہ حسب سابق اس گھر میں رہتے رہیں جہاں اب تک تھے وہاں وہی عورت تھی جس نے

حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکرداری کے لئے استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کا ارادہ ختم نہیں ہوا تھا صاف کہد دیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کوجیل میں جانا پڑے گا وہ اپنے پھندہ میں پھنسانے کے لئے مُصر تھی اس کے گھر میں رہنے ہے اندیشہ تھا کہ جیل میں چلے جا کمیں انہوں نے جیل میں جانے کو پہند کیا اور بیم ناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تا کہ خود عزیز کی بیوی اور دیگر خورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں کے پہند کیا اور بیم ناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تا کہ خود عزیز کی بیوی اور دیگر خورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں سے دور ہو جا کمیں چونکہ دوسری مورتیں بھی حسن و جمال دیکھر کو آئل ہوگئ تھیں اس لئے یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ بھی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیا تھر تھا گئیں اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس مبتلا ہونے کی تدبیر بتانے لگیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کو وجوت دیری گی جھے اس میں مبتلا ہونے کی بہنست رہ جوب اور مرخوب ہے کہ جیل میں چلا جاؤں اور ساتھ بی یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ آپ میری مد فرما ہے اور عورتوں کے مکر وفریب کو دفع فرما ہے تا کہ میری مائل ہوجاؤں اور ساتھ بی یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ آپ میری مد فرما ہے اور عورتوں کے مکر وفریب کو دفع فرما ہے تا کہ میری مائل ہوجاؤں اور جا الموں میں شار ہوجاؤں کا درجاؤں گا اور جھے ان سے نہ بچایا تو بتھا ضائے بشریت میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا اور جاؤں گا اور جا الموں میں شار ہوجاؤں گا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہوں ہے معصوم تھاوران کومعصوم رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھاعہدہ نبوت پر سرفراز ہوتے ہوئے معصیت صادر ہونے کا احتمال تو نہ تھالیکن پھر بھی انہوں نے گناہ سے بیخے کے لئے مزید دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہی کی حفاظت مجھے محفوظ رکھ سکتی ہے اگر آپ نے میری حفاظت نہ فرمائی تو عورتوں کے استے زیادہ پیچھے پڑنے پر نفسانی اور شہوانی ابھار کے باعث ان عورتوں کی طرف مائل ہوجاؤں گاان کی طرف مائل ہوجاؤں گان ہو جو گناہ کو گناہ کا کہ کا کہ کو گناہ کیا کہ کو گناہ کو گنا کو گناہ کو گناہ کو گناہ کو گنا کو

قال صاحب الروح ای الذین لا یعملون بها یعلمون لان من لا جلوی لعلمه فهو ومن لا یعلم سواء (صاحب روح المحانی فرماتے ہیں مطلب یہ کے جولوگ اپنا علم پڑمل نہیں کرتے کیونکہ جواسے علم پڑمل نہیں کرتا وہ اور جونہیں جانتادونوں برابر ہیں)

آتی ہے کہ ایک عرصہ تک یوسف کوجیل میں رکھا جائے چنانچ انہوں نے حصرت یوسف علیدالسلام کوجیل میں بھیج دیا۔ وہ کون می آیات اور نشانیاں تھیں جنہیں دیکھ کر حضرت یوسف علیدالسلام کی براُت کا یقین کیا گیا تھا ان میں سے ایک

وہ کون کی آیات اور نشانیاں میں جہیں دیکھ کر حظرت یوسف علیہ السلام فی برات کا مین کیا گیا تھا ان کی سے ایک تو یمی تھا کہ ان کا کرتہ چیچے سے پھٹا ہوا تھا اور دوسر ہے گود کے بیچے کا بولنا پہرہت بڑی نشانی تھی بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم میں بھا گئے کے وقت کوئی خراش بھی آگئی تھی ایک نشانی تھی اور ممکن ہے اور بھی

نشانیاں ہوں جوتذ کرہ میں نہیں آئیں۔

ایک اور صحابی نے دعا کی کداے اللہ مجھے صبر دیجے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے مصیبت کا سوال کیا ( کیونکہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے) الہذا اب قوعافیت کا بھی سوال کر لے (مفکلو قالمصابی ص ۲۱۱ از ترفدی) مومن بندوں کو ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا چاہئے حضرت ابو بکر سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کی کوکوئی الی چیز عطافیس کی گئی جوعافیت سے بہتر ہو (مفکلو قالمصابی ص ۱۲۱۹ز ترفدی) البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے بیسبق ضرور ماتا ہے کہ گناہ سے بیخ کا مضبوط پختہ عزم وارادہ رکھنا چاہئے گناہ سے بیخ کا مضبوط پختہ عزم وارادہ رکھنا چاہئے گناہ سے بیخ کے سلسلے میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتو بشاشت کے ساتھ قبول کر لے اور گناہ نہ کرے۔

# وكخل معة السِّجْن فتينِ قال آحد هُمَّ الْهُ الْحُور الْمُعَالِيْ اَرْبِي اعْصِرُ حَمْرًا وقال الْاخْرُ اور يسف كما تعدد جوان بيل من واغل موعان من سائي في كها كد من خواب من الله يحد كيد بامون كرثراب نجوز ربامون اور ومرائد كها كد ما في الربي المحرف فوق راسي خبز القائل الطير من في من الما يتا بي من الما يتا بي من ال كابير بتاديج بالشرق آپ و

#### المخسنين

نیک آ دمیول میں سے مجھدے ہیں

## جیل میں دوقید یوں کاخواب دیکھنااور حضرت بوسف العَلیٰ ہے تعبیر دینے کی درخواست کرنا

قد فعد بین : جیسا کہ او پر معلوم ہوا عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کوجیل میں بھجوا دیا اسی موقع پر دو جوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے اور ان کے علاوہ پہلے ہے بھی قیدی موجود تھے سیدنا حضرت یوسفٹ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے عبادت گر ارتھے خوش اخلاق تھے قید یوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے صالحین کے چرے پر تو نور ہوتا ہی ہے پھر یہاں تو نور نبوت بھی تھا اور ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال تھا قیدی لوگ دلدادہ ہوگئے یہاں تک کہ جمیل بھی بہت زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں خود مخار ہوتا تو آپ کوجیل سے رہا کر دیتا ہاں اتنا کرسکتا ہوں کہ آپ کو جیطر یقے پر رکھوں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دوں (ذکرہ البغوی فی معالم المتنزیل ص۲۲ میں کا

سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب پیش کیا اور تعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا کہ آپ جمیں اجھے آ دمی معلوم ہوتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی تعبیر درست ہی ہوگی مضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتانے کا اقر ارفر مالیالیکن پہلے تو حید کی تبلیغ فرمائی (من معالم التنزیل)

#### قَالَ لَا يَأْتِنَكُمُ الْمُعَامُّ تُرْزَقْنِهَ إِلَانْبَا أَتُكُمَا بِتَأْوِيْلِهِ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيكُمَا وَلِكُمَامِهَا یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آئے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا یہ اس علم میں ہے جو عَلَّمَنَى رَبِّنْ إِنْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ لَفِهُ وَنَّ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے با شبہ میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ رکھا ہے جو الله تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے محر میں والبَّعْثُ مِلْهُ أَبَاءِ فَي إِبْرَهِ يُمْ وَإِسْعَقَ وَيَعْقُوْبَ مَا كَانَ لَنَا آنُ ثُثْرِكَ بِاللهِ اور میں نے اپنے باپ دادوں ابرا ہیم اور آسخی اور لیتھوب کے دین کا اتباع کیا ہے بیہ مارے لئے کسی طرح بھی درست نہیں کہ اللہ کے ساتھ مِنْ شَكْءَ إِذْ لِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا کسی چیز کو شریک تھبرائیں ہے ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے اور لیکن بہت سے لوگ يَثْكُرُونَ @يصاحِبِ السِّجْنِءَ آزَياكِ مُتَفَرِّقُونَ خَبْرٌ أمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ اللهُ شکرادانہیں کرتے اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو کیا بہت ہے معبود جدا جدا بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے جو تنہا ہے زبردست ہے ، مَا نَعُبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِهُ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا ٱكْتُمُو الْآوُكُمُ مِنَّا ٱكْزَلَ تم لوگ اللہ کے سواجن لوگوں کی عبادت کرتے ہو وہ بس چند نام ہیں جوتم نے اور تبہارے باپ دادوں نے تبحویز کر لئے ہیں الله بِهَا مِنْ سُلْظِنْ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرًا لَا تَعَبُّدُوۤا لِكَّا إِيَّاهُ وَلِكَ اللدتعالي نے ان كى كوئى سند نازل نہيں فرمائى علم بس اللہ اى كا ہے اس نے تكم ديا ہے كداس كے سواكسى كى عبادت ندكروبيد الدِّيْنُ الْقَكِيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ @

قصممير: سيدنا حضرت يوسف عليه السلام سے جب دونوں جوانوں نے اپنے اپنے خواب كى تجير يوچھى توان سے

فرمایا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تہارے خوابوں کی تعبیر بتادوں گالیکن اس سے پہلے تم بھے پہچانو کہ میں کون ہوں عالم بلغ
اور داعی کا کام بہی ہے کہ وہ اپنے دعوت کے کام کے لئے طریقے سوچتار ہے اور راستہ نکالے اور ایسے مواقع پر تو خاص طور
پر موقع نکل آتا ہے جب کسی بے راہ کو مبلغ اور داعی کی ضرورت پڑجائے جب وہ اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کوغنیمت
جانے اور پہلے اپنی دعوت حق والی بات کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی پڑمل کیا اور موقع مناسب جان کر تو حد کی
تبلیغ فرمادی بظاہر تو بیخطاب الن دونوں شخصوں کے لئے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی لیکن حقیقت میں جیل کے تمام افراد کو
تو حد کی دعوت دینے کا راست نکل آیا کیونکہ الن دو شخصوں سے جو بات فرمائی وہ دوسرے قید یوں بلکہ جیل کے تملہ سے چھپنے
والی نہیں تھی اسی لئے خطاب میں سمیتم بھیغہ جمع فرمایا سمیتما ہے بیٹ تندیہ نہیں فرمایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اول تو اپنا تعارف کرایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کو نہیں مانے اور آخرت کے منکر ہیں بلکہ میں اپنے باپ یعقوب اور داداآخل وابراہیم علیہم الصلاق والسلام کے دین پر ہوں جو موحد تھے اور قو حید کے داعی تھے اور شرک سے بہت دور تھے اور ساتھ ہی شرک کی برائی عقلی طور پر بھی بیان فر مائی کہ ہمیں ہیکی طرح سے زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے سوائسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بنا کیں جب اللہ نے پیدا کیا اور وہی راز تی اور مالک ہے اور تم جن کی عبادت کرتے ہووہ بھی اللہ ہی کی علوق ہیں تو پھر یہ کون می عقلیدی کی بات ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے مزید فر مایا کہ میر موضل ہے اور ہم پر ہی کہ یہ جو اللہ نے ہمیں عقیدہ تو حید کی فعمت سے نو از اہے اور جو کچھ مع عطافر مایا ہے بیا اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور ہم پر ہی نہیں ان سب لوگوں پر بھی اس کا فضل ہے جو ہماری بات ما نیں اور ہماری طرح موحد ہو جا کیں اور ہمارے ساتھ تو حید کی وقت دینے میں شریک ہو جا کیں ہم روش جے اللہ تعالیٰ کا شمر گذار اور کیا تھی فعمت عطافر مائی ہواس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گذار ہوئی کی بہت سے لوگ شکر ادائیں کرتے۔

شرکی مزید قباحت اور فدمت بیان کرتے ہوئے خودا نہی پر ایک سوال ڈال دیا اور عقی طور پر انہیں فکر مند بنادیا تا کہ
وہ خور کریں کہ ہم جوشرک میں گے ہوئے ہیں ہے علی کے بھی خلاف ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے جیل کے
دونوں ساتھیوتم ہی بتاؤ کہ یہ جوتم نے بہت سے معبود جدا جدا تجویز کر دکھے ہیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف
معبود حقیقی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے ما تھا ٹیکے پھروسونے کے بت کو بھی
سجدہ کرواور چاندی کے بت کے سامنے بھی جھی اور پیتل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کرعا جزانہ طور پر کھڑے ہواور
پچھرکے بت کے سامنے بھی ڈیڈوٹ کرویہ کیا بھی داری ہے؟ یہ نہ ضردد سے بیتے ہیں نفع دے سکتے ہیں پھرائی عبادت سراپا
ہے وقوفی نہیں تو کیا ہے صرف اللہ واحد قہار کی عبادت کرنالازم ہے میں نے اپنی بات کہددی تم بھی سوچواور خور کرو۔
مزید فرمایا کہ تمہارے جو معبود ہیں بیصرف نام ہی نام ہیں ان کے پیچے حقیقت پچھیس ہے ان کے نام تم نے اور
تہمارے باپ دادوں نے تبحویز کے ہیں اور خود ہی ان کو معبود بنالیا ہے آئیس تو تمہاری عبادت کی خبرتک نہیں ہے اللہ تعالی

سب کا خالق اور مالک ہے ہر فیصلہ وہی معتبر ہے جوان کی طرف سے ہواس نے تو ان چیز وں کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی یہ جو کچھ غیراللہ کی عبادت ہے سب تمہاری اپٹی تر اشیدہ با تیں ہیں اور باطل تخیلات ہیں اللہ تعالیٰ کا تو یہ تھم ہے کہ صرف اس کی عبادت کر واور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرویہ سید ھاراستہ ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ اپٹی جہالت سے شرک کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔

فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِنْ رَأْسِه ﴿ قُضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِينِ ٥

اوراس كريس سے برند كھائيں كے جس بات كے بارے ميں تم معلوم كرر بے تھاس كافيعلہ و چكا ہے

#### حضرت بوسف العَلَيْ كادونون قيد يون كخواب كي تعبير دينا

قضعه بين: توحيدى دعوت دے كرحفرت يوسف علي السلام نے ان دونوں جوانوں كے خوابوں كى تعبير بتائى فرمايا كرديكھو تم ميں سے ايك شخص اپنے آقا كوشراب پلائے گا (يدوى شخص تھاجو بادشاہ كاساتى تھاجو پہلے بھى بادشاہ كوشراب پلايا كرتا تھا) اوراس كے علاوہ جودوسرا آدى ہے اس كوسولى دى جائے گا۔

یعنی سولی پر لفکا کر آل کیا جائے اور سولی اتارے جانے سے پہلے (جودہ لٹکارے گا) اس کے سر میں سے پرند نوج نوج کر کھاتے رہیں گے۔ تم نے جوخواب دریافت کیا ان کی تیجیر ہے اور جو میں نے تعبیر دی ای کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ مسعود سے مروی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر دیدی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ ہم تو یوں ہی دل گلی کے طور پر سوال کیکر آئے تھے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فیصنے کہ اُلگو مُن اللّٰدِی فیله تسسَنه فیتیانِ جس کے بارے میں تم سوال کررہے تھے اب تو دہی فیصلہ ہوگا جو جبیر کے ذریعہ بتایا جاچا ہے۔ (روح المعانی ص ۲۳۲ ج ۱۲)

اس بنا پر بعض علاء نے فرمایا کہ جو محف جھوٹا خواب بنا کر کسی تعبیر کے جانے والے سے تعبیر لے گا تو تعبیر کے مطابق واقع ہوجائے گا اور جھوٹ بنانے کی اسے سزامل جائے گی۔ (ابن کثیرص ۲۸۹ج۲)

وَقَالَ لِلَّذِي خُلَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَرَتِكَ فَانْسُهُ الشَّيْطِنُ ذِكْرَ

لور تن وجانول فرخل كجيرها فت كأن الن سل عرض مخض كباريش يسف في كمان كيا كدوم باوف والسبس كباكة اليابية الكسائة مراة كوكرونا فيراث في المنافق كوينا الموسية والمستقد كو

### رَبِّهُ فَلَئِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿

كرنا جملا ديا سو يوسف جيل ميں چند سال رہے

# حضرت یوسف العَلِیّ الله کانجات پانے والے قیدی سے بیفر مانا کہم الیے آقاسے میرا تذکرہ کردینا اور آپ کامزید چندسال جیل میں رہنا

قصف بیسی: سیدنا حضرت یوسف علیه السلام نے دونوں جوانوں کے خواب کی تعبیر دے دی جس میں ایک شخص کے سولی دیئے جانے کا اور ایک شخص کے جرم سے اور جیل سے خلاصی پا جانے کا ذکر تھا جس شخص کے بارے میں اپٹی تعبیر کے مطابق انہیں یہ خیال ہوا کہ اسے نجات ہوگی اس سے فر مایا کہ رہائی پاکر جبتم اپنے آتا کے پاس جاؤتو اس سے میرا تذکرہ کردینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے۔

واقعہ فہ کورہ میں تصور وارتو عزیز مصر کی ہوئ تھی گئین جبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہند کردیا گیا تھا جو بے
قصور تھے اور بیضروری نہیں ہے کہا لیے جزوی معاملات کی سربراہ مملکت لیعنی باوشاہ کو بھی اطلاع ہواورا گراسے خبر بھی ہوتو یہ
ضروری نہیں کہ جے جبل میں ڈالا گیا ہے اس کے بقصور ہونے کا علم بھی ہواس کئے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے
موقع مناسب جانا کہ باوشاہ کو اپنی شخصیت متعارف کرادیں خواہ تو اہونے اور بھی پڑارہ ناوہ بھی بغیر کی قصور کے کوئی محبوب
موقع مناسب جانا کہ باوشاہ کو اپنی شخصیت متعارف کرادیں خواہ تو اہونے اس سے تکوی فیر کی تصور کے کوئی محبوب
چزئیس ہے تکوی فی طور پر جو کوئی مصیبت آ جائے اس پرصبر کرنا چاہئے گئین اس مصیبت سے نگلنے کی کوشش کی جائے ہے تھی کوئی
گناہ کی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کوجل کی مصیبت سے چھٹکارے کا ایک ذریعہ ملا اسے استعال فرہ الیا یعنی جس شخص کے بارے میں بیگران ہوا کہ جیل سے دہائی پاکراپئے آ قا کی ضدمت میں پھر لگا دیا جائے گا اس سے فرما یا
کروا ہے آ قاسے میرا تذکرہ کردینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہونے میں فرمایا ہے کا اور اور کی اور کی خدمت میں
بھی لگ گیا لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ حضرت بوسف علیہ السلام میں بید جیل میں رہے قرآن مجید میں فرور معلوم ہوتا ہے کہ اسے میں فرور معلوم ہوتا ہوگیا ہوں کی تعدد پر دلالت کرتا ہے واللہ اعدے ہو میں اندال قرآن کے بیان سے بہر طال بیضرور معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعیبر دیا تہ بیات ہور معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعیبر دیا لیے بیات ہور معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعیبر دیا تھیں اندال جیل میں دے۔

وقال المُلِكُ إِنْ آرى سَبْع بَقَرْتٍ سِمَانِ بَأَكُمُ هُنَّ سَبْعٌ عِمَافٌ وَسَبْع سَنْبُلْتٍ الدِيادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

خُفْرِوَ أَخْرَيْدِلْتِ "يَأَيُّهُا الْمَلَا أَفْتُوْنِي فِي رُوْيَاى إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُوْنَ @ مری ہیں اور ان کے علاوہ خشک بالیں ہیں اے دربار والو مجھے میری خواب کے بارے میں جواب دو اگرتم خواب کی تعبیر دیتے ہو قَالُوْآ اَضْغَاثُ اَحْلَامِ وَمَا نَعْنُ بِتَاوِيْلِ الْكَثَلَامِ بِعَلِمِيْنَ @وَقَالَ الَّذِي نَجَا وه لوگ کہنے لگے کسیقو یوں ہی خیالی خواب ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر وینا جائے نہیں ہیں اور و چھن بول اٹھا جو دوقیہ یوں میں رہا ہوا تھا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعْكُ أُمَّةٍ إِنَا ٱنْبَتَّكُمُ بِتَأُويْلِهِ فَالْسِلْوْنِ®يُوْسُفُ إِيَّكَا الصِّيِّنْ اوراے ایک مت کے بعد یاد آ گیا کہ میں تمہیں اس کی تعبیرے باخبر کردوں گالہذاتم لوگ مجھے دوا سے بوسف اے سے اَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِيافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلْتٍ خُضْرِ وَ ہمیں ایسی سات موٹی گایوں کے بارے میں جواب دیجئے جنہیں سات دبلی گائیں کھائے جارہی ہیں اور سات ہری بالوں اور اُخُرَيْدِسْتٍ لَّكَيْلُ ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ®قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ ن كعلاده خشك بالول ك بارے ميں بتا بيات كريس ان لوگول كى طرف واپس ہوجاؤل اميد ہے كدو بھى جان ليس كے يوسف نے كها كرسات سِنِيْنَ دَابًا ۚ فَهَا حَصَدُ تُتُمُونَ رُوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيْلًا مِبَّا تَأْكُلُونَ ® ثُمِّ يَأْق سال نگاتار متواتر بھیتی کرو کے پھر جوتم بھیتی کا بالوق اسے اس کی بالوں ہی میں چھوڑے رکھنا گرتھوڑ اساجس میں سے تم کھاتے رہو پھر اس کے مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِكَادٌ يَاكُلُنَ مَا قَكَ مُنْمُلُهُنَّ إِلَاقِلِيُلَامِتَا تُعْصِنُونَ@ بعد بخت سات سال آئیں گے جواس سب کو کھا جائیں گے جوتم نے ان کے لئے پہلے سے بچا کر رکھا ہوگا بجز اس کے جوتم چھوڑ و گئ ثُمُّ يَأْتِيْ مِنْ بَعُبِ ذَلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُعَاثُ التَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴿ پھراس کے بعد ایک ایبا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔

مصرکے با دشاہ کا خواب و بھنا اور حضرت بوسف العَلَیْ کا تعبیر و بینا قضصیو: التَّلیِّ کا تعبیر و بینا قضصیو: التَّلیِّ کا تعبیر و بینا قضصیو: التَّلیِّ کا تعبیر و بینا تواس کاید بهانه بنا که معرک بادشاہ نے ایک خواب دیکا کیا یک عجیب خواب تھا اور وہ یہ کہ سات موثی موثی گائیں ہیں افران کے علاوہ سات ایک بالیں جوفشک ہیں یہ خشک انہیں سات دیلی گائیں کھائے جارہی ہیں نیز سات ہری بالیں بھی خشک ہوگئیں بادشاہ نے اپنا خواب اپنے درباریوں بالیں ہری بالوں پرلیٹ رہی جی ان کیا اور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر دواگر تم تعبیر دینا جانے ہو وہ لوگ کہنے گے کہ ہمارے خیال میں تو یہ بیان کیا اور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر دواگر تم تعبیر دینا جانے ہو وہ لوگ کہنے گے کہ ہمارے خیال میں تو یہ

خواب تعبیر کے لائق ہی نہیں ہے ادھرادھر کے خیالات ہیں جن کے پیچے کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہم تعبیر دینا جائے بھی نہیں ہیں آپ کے خیالات پریشانی کی وجہ سے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ با تیں اس شخص کے کان میں پڑ گئیں جو جیل سے رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں لگالیا گیا تھاوہ کہنے لگا کہ جھے ایک ایسا شخص معلوم ہے جواس خواب کی شجے تعبیر دے دے گا آپ لوگ جھے بھیج دیں میں اس خواب کی تعبیر دے کر آتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو خواب کی تعبیر دی تعبیر بتائی جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوااور حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب دی وہ مالیا جس کا آئندہ آیات میں ذکر آرہا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جوتجیر دی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سات سال متواتر ایسے آئیں گے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور پھر سات سال ایسے آئیں گے جن میں قبط ہوگا یہ قبط کے سات سال گذشتہ سالوں کی جمع شدہ پیداوار کو کھا جا ئیں گے سات موٹی گایوں اور سات ہری بالوں سے وہ سات سال مراد ہیں جوخوب ہر ہے ہر ہونے اورخوب پیداوار کا زمانہ ہوگا اور سات دیلی گایوں سے اور سوکھی ہوئی سات بالوں سے قبط کے سات سال مراد ہیں ان سات سالوں میں گذشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہواز خیرہ سب ختم ہوجائے گاتھوڑ اسا جواگلی پیداوار کی تخم ریزی کے لئے چھوڑ ہے رکھو میں گذشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ سب ختم ہوجائے گاتھوڑ اسا جواگلی پیداوار کی تخم ریزی کے لئے چھوڑ ہے کہ وہ بی بی جائے گائم حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ قبط کے سات سالوں کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتادیا اور فر مایا کہ پہلے سات سالوں میں جولگ کرمخت اور کوشش کے ساتھ کھیتی کرو گے جب اس جس کی کو گاٹو تو بس کھانے کی ضرور کے بقار رہی بالیوں میں سے دانے نکالناباتی دانے بالوں میں بی رہنے دینا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بالوں کے اندر جوغلد رہتا ہے اسے گھن نہیں لگنا کیڑ انہیں کھا تا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قط کے سات سال گزر جانے کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اوراس کی وجہ سے کھیتیاں بھی خوب ہونگی اور باغوں میں بھی خوب پھل آئیں گے ان پھلوں میں انگور بھی ہونگے جنہیں لوگ نچوڑ کرشراب بنائیں گے بعض حضرات نے لفظ یعُصِدُون کا معنی عام لیا ہے اور مطلب بیہ تایا ہے کہ انگور ہی کونہیں نچوڑیں گے بلکہ دوسری چیزوں کو بھی نچوڑیں گے مثلاً زیتون کا تیل اور تل کا تیل نکالیں گے وغیرہ ذالک مطلب بیہ ہے کہ پیداوار ہوگی با فراغت زندگی گزاریں گے۔

وقال المُولِكُ الْمُتُونِيْ بِهِ قَلْمَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى مَ يَكَ فَكُلُهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى مَ يَكَ فَكُنْكُ الْمُدُونِ وَاللَّهُ الرَّالْمُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى مَ يَكِ فَكُنْكُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### 

# بادشاہ کا حضرت بوسف علیہ السلام کوطلب کرنا اور آپ کا شخفیق حال کے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار فرمانا

قف معمین: جب حضرت یوسف علیه السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعییر دے دی اور جو مخص تعییر پوچھنے کے لئے آیا تھا الآوا پُس جا کر تعییر بتانے والا کوئی صاحب علم تھا الآوا پُس جا کر تعییر بتانے والا کوئی صاحب علم ہے جو تعییر خواب کے فن میں ماہر ہاس نے صرف تعییر بی نہیں دی بلکہ معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے سات سال کی پیداوار کو حفوظ رکھنا اور دانوں کو بالوں کے اندر بی رہنے دینا تا کہ اسے کیڑانہ کھا جائے اس پر بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا شوق ہوا اس نے آ دی بھیجا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا شوق ہوا اس نے آ دی بھیجا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کی خواہش کا اظہار کر دیا اور یوں کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور طلب کیا ہے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نہ نگاؤں گا جب تک یہ بات صاف نہ ہو جائے کہ ججھے جس واقعہ کی وجہ ہے جیل میں واقعہ میں می قصور تھا قاصد سے کہا کہ تو واپس جااور بادشاہ سے تحقیق کر کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کا ط

ڈالے تھان سے دریافت کرے کہاس موقعہ پراصل صورت حال کیاتھی ان کاقصورتھایا میراقصورتھا (عزیز مصر کی بیوی نے تو خوا ہش ظاہر کی ہی تھی دوسری عورتیں بھی حضرت بوسف علیہ السلام کاحسن و جمال دیکھ کران پر دیجھ گئے تھیں ) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت بوسف علیہ السلام کو تلقین کرنے لگی تھیں کہ اپنی سردار کی بات مان لے اور بعض لوگوں نے بہتھی لکھا ہے کہ ان میں سے ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کواپنی طرف بلانے لگی اور دعوت دینے لگی ( کما فی روح المعانی معس ج ١٢) جب حضرت يوسف عليه السلام كي بيربات من كرقا صدوا پس آيا اوراس في بادشاه سے حضرت يوسف كى بات نقل کر دی تو اس نے عورتوں سے پوچھا کہ بچے صورت حال بتاؤوہ کیا داقعہ ہے جس میں تم پوسف کی طرف مائل ہور ہی تھیں اور انہیں پھسلار ہی تھیں' ان عورتوں نے جواب دیا ہم نے پوسف میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان کی طرف کوئی برائی منسوب کرسکیں اگر ہم کوئی ایس بات کہددیں جوحقیقت کے خلاف ہے تواس کامعنی میہ ہوگا کہ ہم اپنی بات کو سچا بتانے کے لئے اللہ تعالی کی طرف منسوب کررہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کاعلم توضیح ہے ہم ایسی بات كه كرغلط بات الله كعلم كى طرف كييمنسوب كرين؟ لفظ حَساسَ لِللَّهِ مين الى مضمون كو بتايا ب جب ان عورتول في حضرت بوسف عليه السلام كى برأت ظا مركر دى توعزيز مصركى بيوى بول برى كداس وقت حق ظامر موكيا بوسف بقصور ب میں قصور وار ہوں میں نے ہی اسے اپنی طرف بلایا اور پھسلایا تھا پوسف نے جوبیکہا هِی رَاوَ دَتُنِی عَنُ نَفْسِی (کہاس عورت نے مجھے مجسلایا) اس میں وہ سچاہے حضرت بوسف علیہ السلام کو جب اس بات کاعلم ہو گیا کہ شاہی دربار میں میری برأت اورعفت وعصمت عورتوں كايخ اقرازت ثابت ہو چكى ہے تو فرمایا ذلك لِيَعُلَمَ أَنِّى لَمُ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ كرمين نے جوجيل سے نكنے ميں دير لگائى اور صورت حال كي تحقيق كرنے كے لئے بادشاہ كوآ مادہ كيا اس كى وجہ يہ ہے كہ عزيز مصركوبية چل جائے كميں نے اس كے پیچھاس كے گھر ميں كوئى خيانت نہيں كى وَأَنَّ اللهُ لَا يَهُدِى كَيُدَالُخَ آئِنِيْنَ اور پہمی معلوم ہوجائے کہ بلاشبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کونہیں چلنے دیتا (چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے جو خیانت کی تھی تحقیق کرنے پرخوداس کے اپنے اقرار سے اس کا خائن ہونا ثابت ہو گیا )۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں اپ نفس کو کھی بری نہیں بتا تانفس انسانی کا کام ہی ہے کہ وہ بار
بار برائی کا حکم ویتا ہے ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے وہ نفس امارہ کے شرسے نجے سکتا ہے بلکہ اس کانفس ہی برائی کا حکم نہیں ویتا
(وھوشان الانبیاء علیہم السلام) میر اکمال نہیں اللہ تعالی کافضل ہوا اس نے مجھے بچالیا چونکہ اپنی تعریف اور اپنا تزکیہ اچھی
بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر ہونے کے ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ میں اپنفس کو
بری نہیں بتا تا 'سورۃ جم میں ارشاد ہے فَ اَلَّ اللَّهُ مَ اَلْهُ مَا اَللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ علیہ اللهُ الل

فا كده: جب بادشاه كا قاصد آيا تو حضرت يوسف عليه السلام في جيل سے نكلنے ميں جلدى نہيں كى بلكه اس واقعدى تحقيق

کرنے کی فرمائش کی جوعزیز مصر کے گھریٹ پیش آیا تھا اوراس کی بیوی نے اپنی خطا کو حضرت بوسف علیہ السلام کے سر منڈھنے کی کوشش کی تھی اس میں دھکمتیں تھیں اول تو یہ کہ حضرات انبیاء کرا میلیہم الصلوٰ ۃ والسلام کا کام تبلیغ واصلاح کا تھا جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہو جب تک وہ صاف نہ ہوجائے اور تہمت کا جھوٹا ہونا ظاہر نہ ہوجائے اس وقت تک لوگوں میں تبلیغ مؤ ثرنہیں ہوسکتی لوگ کہیں گے کہ واہ میاں تم ہمیں تبلیغ کرتے ہوا ور تبہار ااپنا یہ حال ہے۔

یوں تو ہرمسلمان کواپی ذات کو گناہوں سے اور شکوک وشبہات سے دور رکھنا اور مواضع تہمت سے چ کررہنا جا ہے اورا گرکوئی تہمت لگ جائے تو جہاں تک ممکن ہوا پنی صفائی کی کوشش کی جائے کیونکہ مطعون اور متہم ہوکرر ہنا کوئی کمال کی چیز ہیں ہاورنہ کوئی محمود چیز ہے خاص کر جولوگ دین داری میں مشہور ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جودعوت کا کام کرتے ہیں تعلیم وتبلیغ کے ذریعےلوگوں کوخیر کی طرف بلاتے ہیں انہیں اپنی پوزیشن صاف رکھنی جاہئے اگر کو کی شخص تہمت لگا دے تو اس کی تر دید کرے اورالی تدبیر کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کی ذات مطعون اور متہم نہ بنی رہے بہت ہے لوگوں کو اس طرف توجنہیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ ای لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جھوٹا اپنے جھوٹ کی سزایا لے گاہمیں تر دید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیان لوگوں کی غلطی ہے کیونکہ اول توعوام الناس کی خیرخواہی کے جذبہ کے خلاف ہے لوگوں کو غیبت اورتہت میں مبتلا رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں اور دوسری بات سے کہ مطعون اور متم ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس دین بات لے کر جائیں گے تو وہ اثر نہ لیں گے اپنا فائدہ بھی ای میں ہے کہ اپنی حیثیت کوصاف تھری رکھیں اور دوسروں کا مجمی فا کدہ اسی میں ہے تا کہ وہ فیبت سے محفوظ ہوجا کیں اور انہیں داعی کی طرف سے جوبات پنچ اسے قبول کرنے میں پس و پیش نه کریں حضرات معلمین مصلحین مرشدین مبلغین حضرات کواس طرف زیادہ توجه کرنی چاہئے اور دوسری حكمت بيه بي كه حضرت يوسف عليه السلام كواندازه تفاكه الله تعالى مجهے ضرور بردا مرتبه عطا فرمائے گا خواب ميں گياره ستاروں اور چاندسورج کاان کو مجدہ کرنا اور بھائیوں نے جب آئیں کنویں میں ڈال دیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بیروتی آنا کہ بیر بات تم انہیں بتاؤ گے اس سے ظاہر تھا کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی بڑوااعز از ملے گالیکن ساتھ ہی ان پرتہمت بھی لگ گئ تھی انہوں نے مناسب جانا کہ میری حیثیت کو جود ھبدلگایا گیا ہے وہ دھبہ دور ہوجائے با دشاہ جو بلا ر ہاہے بیاعز از ملنے کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے لہذا جب موقعیل رہاہے تواپنی حیثیت کوصاف کر دینا چاہئے تا کہ عہدہ ملنے کے بعد جن لوگوں کو واسطہ پڑے ان کے دلوں میں بیر تکدر نہ آئے کہ اچھا بیرو ہی شخص ہے جس کے بارے میں ایساایسا مشہور ہے جب کسی عہدہ والے کے بارے عوام میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہوتو صاحب عہدہ کے دل میں بھی تکدر رہتا ہے اور مفوضہ کے ادا کرنے میں بشاشت نہیں ہوتی۔

یہاں ایک حدیث کامضمون بھی سامنے رکھنا چاہئے حضرت ابو ہریے اُسے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہا ہوتا جتنی مدت بوسف جیل میں رہے پھر میرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات

مان لیتا ( یعنی اس وقت جیل سے نکل کراس کے ساتھ چلاجاتا) (رواہ ابخاری ج اے ۲۵۸)

رسول الله علی بیل التواضع ہے اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ بیطی بیل التواضع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیطی بیل التواضع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بین فضیلت جزئی ہے حاشیہ بخاری (جاص ۹ سے) میں شاہ اسمحل صاحب سے نقل کیا ہے کہ آپ نے تبلیغ کے شوق شدید میں ایسا فرمایا یعنی آپ کا مطلب بیتھا کہ میں جیل سے جلدی نکل کر تو حید کی دعوت میں اور احکام اللی کے پہنچانے میں لگ جاتا اور آگے بیچھے بچھ نہ دیکھا۔

وقال المكك المتوني به استغلصه لنفسي قلتا كلب قال إنك اليؤم لك ينامكني الراضاه في المكل المنوم لك ينامكني الراض والمناه في المائي المكل المناه في المراض المناه في المراض المناه في المناه

بادشاہ کا آپ کودوبارہ طلب کرنا اور معاملہ کی صفائی کے بعد آپ کا بادشاہ کے یاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بننا

قصد بیر: مصر کے بادشاہ نے اپ خواب کی تعیر سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کواپ پاس بلانے کی فرمائش کر دی تھی اور اس مقصد کے لئے قاصد کوان کے پاس جیل میں بھیج دیا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک جیل سے نکلنا گوارہ نہ فرمایا جب تک عزیز کی بیوی کی لگائی ہوئی تہمت سے برات نہ ہوجائے اس لئے قاصد سے فرمایا کہ جا کا اس کے قاصد سے فرمایا کہ جا کا اس کے تاصد سے فرمایا کہ جا کا اس کے تاصد سے فرمایا کہ جا کا اس کے جورتوں سے بوجھے کہ جھے صورت حال کیا ہے؟ بادشاہ نے عورتوں سے بوچھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظام کردی عزیز کی بیوی بھی اقراری ہوگئی کہ میر اقضور تھا یوسف کا تصور نہیں تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں لہٰذا جب بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا تو اس کے ساتھ تشریف لے آئے بادشاہ نے اول تو خواب کی تعییر مل جانے کی وجہ سے اور پھر تعییر میں معیشت کے انتظام کی اس کے ساتھ تشریف لے آئے بادشاہ نے اول تو خواب کی تعییر مل جانے کی وجہ سے اور پھر تعییر میں معیشت کے انتظام کی

طرف جواشارہ فرمایا تھا اس کے جان لینے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حوصلے سے کہ میں بات کی صفائی ہونے تک جیل سے نہیں جاؤں گا سے جھالیا کہ شخص کوئی بڑا عالم بھی ہے تعبیر خواب میں ماہر بھی ہے اور متقی اور صالح بھی ہے اور بهت اورحوصلے والا بھی ہے البذاا ہے اپنے پاس بلانا چاہے اورا پنے مشوروں اورانظامی امور میں اس کوخاص درجہ دینا جاہے اس نے اسے آ دمیوں سے کہا کہ اس محف کو میرے پاس لے کرآؤ میں اسے خالص اسینے ہی لئے مقرر کرلوں گا جب حضرت بوسف عليه السلام تشريف لائے اور بادشاہ مصرے ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو ہونے لگی اس گفتگو سے بادشاہ کے دل میں حضرت بوسف علیہ السلام کی اور زیادہ قیمت و قعت بڑھ گئی اسے جوایئے خواب کی تعبیر پینجی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہاول کے سات سال سرسزی اور شادابی کے ہوں گے اور اس کے بعدوالے سات سال ایسے ہوں گے جن میں قط پڑے گااس کے لئے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا آپ نے فر مایا اول کے سات سالوں میں خوب زیادہ کاشت کرانے اور غلما گانے کی طرف توجہ دی جائے اور جو پیداوار ہواس میں سے بقدر ضرورت ہی کھا تمیں يئيں اور جو باقی بے اسے محفوظ رکھیں اور یہ پہلے بتا چکے تھے کہ غلے و بالوں سے نہ نکالیں اسے انہیں میں رہنے دیں اور اس طراح اس کوذخیرہ بنایا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فر مایا کدیہ قط صرف تمہارے ہی ملک میں نہیں آس یاس کے دیگر ملکوں میں بھی ہوگا وہاں کے حاجت مندغلہ لینے کے لئے آپ کے پاس آئیں گے ذخیرہ شدہ غلہ سے ان کی مدد بھی کریں اور تھوڑی بہت قیت بھی ان ہے وصول کریں اس طرح سے سرکاری خزانہ میں بھی مال جمع ہوجائے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہوجائے گی شاہ مصراس مشورہ سے بہت خوش اور مطمئن ہوالیکن ساتھ ہی اس نے بی بھی سوال کیا کہ اس منصوبہ پر کیے عمل ہوگا اور کون اس کے مطابق عمل کر سکے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اجُعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ كَم جُهِ زمين كِفر الول يرمقرركرد يجي إنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ بلاهْبرمن حفاظت كرنے والا ہوں جانے والا ہوں چونكه ماليات كا انظام كرنے ميں اليي بيدارمغزى كى ضرورت ہے جس سے مال كى حفاظت ہوسکے چوربھی نہ لے سکیس اور نیچے کے لوگ بھی جہانہ اڑ اسکیس اور بے وقت بے کل اور بے ضرورت بھی خرج نہ كيا جائ اس لئے حضرت يوسف عليه السلام نے يوفر مايا كه ميں حفاظت كرنے والا موں اور ساتھ ہى سي بھى فر مايا كه ميں علیم ہوں یعنی حفاظت کے طریقے بھی جانتا ہوں خرج کرنے کے مواقع سے بھی باخر ہوں حساب کتاب سے بھی واقف مول و كذلك مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الدّرُضِ اوراس طرح بم نے يوسف كوزين مي (يعن سرزين مصريل) باافتيار بناديا يَتَبُوّا أُمِنُهَا حَيْثُ يَشَآءُ (ہم جے جا بیں اپن رحمت پہنچادیں) الله تعالی کی رحمت جے شامل حال ہوجائے وہ کسی ہی مصیبت میں ہومصیبت سے نکل کراچھے رتبہ پر بھنے جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے کسی کے بلند کرنے کا فیصلہ ہوتو کوئی چيزاے آڑے نياس آسكى اور مانعنيس بن سكى وَلا نُسطِينُ عُ أَجُو الْمُحسِنِينَ (اور ہم اچھ كام كرنے والول كااجر صَالَعَ نَهِيلَ كِرتِ المُحسَنِين كودنيا مِن بهي نوازدية بين اورآخرت مين بهي وَلَاجُورُ الاحِرَ قِ خِيسٌ لِللَّذِينَ المَنُوا وَكَانُوا

يَّتَفُونَ اورالبته آخرت كاثواب ان لوگول كے لئے بہتر ہے جوايمان لائے اور تقوی اختيار كرتے تھے اس ميں بيہ بتاديا كه دنيا ميں اللہ تعالی محسنين كو جو بچھ انعام عطافر مادے بلاشبہ وہ اپنی جگہ انعام ہے ليكن آخرت كاثو اب اہل ايمان اور اہل تقوی كے لئے بہتر ہے اس كاطالب رہنا جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نتظم مالیات اور نتظم معاشیات تو بنائی دیئے سے جیسا کہ قرآن مجید کے سیاق سے معلوم ہوامفسرین نے لکھا ہے کہ دیگرامور سلطنت بھی بادشاہ نے ان کے سپر دکر دیئے تھے اور خودگوششین ہوگیا تھا۔
یہال مفسرین کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ اصولی بات بیہ ہے کہ خود سے عہدہ کا طالب نہ ہونا چاہئے اور جوخف عہدہ کا طالب ہواسے عہدہ نہ دیا جائے احادیث شریفہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تیرے سوال کرنے پر امارت تیرے سپر دکر دیا جائے گا (یعنی اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ تو جانے اور وہ جانے اللہ تعالی کی طرف سے تیری مدد نہ ہوگی) اور اگر کتھے بغیر سوال کے امارت دے دی گئی تو اس کے سپر دکر دیا جائے گا (یعنی اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ تو جائے گی۔ (رواہ البخاری)

. اورایک حدیث میں ہے (جس کے راوی حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند ہیں) کررسول الله علي في ارشاد فرمايا انا والله لا نولى على هذا العمل احداساله ولا احدا حرص عليه الشكوتم بم اين كام يرايي يخض كو نہیں لگاتے جواس کا سوال کرے یا اس کی حرص کرے (رواہ ابنجاری) جب مسئلہ اس طرح سے ہے تو حضرت یوسف نے اسيخ لئے عہدہ كا مطالبہ كيوں فرمايا؟ حضرات علائے كرام نے اس سوال كابيجواب ديا ہے كه حضرت يوسف عليه السلام نے عامة الناس کی خیرخواہی کے لئے عہدہ کاسوال کیا أبیس معلوم تھا کسات سال تک ایک زبروست قحط آنے والا ہے جب عام قحط پرتا ہے تو لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے اپنے بچوں تک کو چ کر کھا جاتے ہیں ا بادشاہ کافر ہے اس کاعملہ بھی کافر ہے قط کا سامنا ہے اس میں بڑے انظام کی ضرورت ہے کافروں سے امیر نہیں جو غریبوں پر رحم کھا کیں اور کوئی ایسا شخص سامنے ہیں جومعیشت کا تظام سنجال سکے لہذا انہوں نے اس خدمت کے لئے اپنی ذات كوييش كرديارية محك ب كمعام حالات مين خود سعمده طلب ندكياجائ اورجوعهده طلب كرے اسے ندديا جائے لیکن جہال کہیں ایی صورت پیش آجائے کہ مبتلی یم محسوں کرے کہ میرے علاوہ فرائض کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے اوراللدے دیتے ہوئے علم کے ذریع میں اس کام کوانجام دیتار ہونگا تواسے خص کے لئے ندصرف میر کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ عہدہ کی ذمہ داری خودسنجال لے اور آ مے بر حکر لے لئے حضرت بوسف علیہ السلام کواللہ نے علم دیا تھا اور انتظام کے لئے جس ہوشمندی کی ضرورت ہے وہ بدرج اتم موجودتی اورساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے جس سے انہیں ہر وقت الله کی مدد کی امید تھی اور عہدہ پر فائز ہوکر تو حید کی اشاعت اور تبلیغ حق کاراستہ کھلنے کا بھی بہت اچھاموقع تھا اس لئے انہوں نے نہصرف سے کہ عہدہ قبول فرمالیا بلکہ خود سے اس کابارا ٹھانے کی پیش کش کردی ادر بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لئے

اِیّنی حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ بھی فرمادیا اس سے معلوم ہوا کہ اپناعلم وضل کی ضرورت سے ظاہر کیا جائے تو بیرجا تزہے بشرطیکہ اس میں خلفس نہ ہواور تزکینفس مقصود ہو۔

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سے کہ کافری طرف ہے عہدہ قبول کرنا اور کافری حکومت کا جزوبننا حضرت ہوسف علیہ السلام نے کیے گوارہ فرمایا جبکہ کافر حکومت کا کارکن بننے میں قوانین کفریہ کو برداشت کرنا بلکہ ان کونا فذکر نا پڑتا ہے اس کا جواب سے ہے کہ انہوں نے اپنے ذمہ مالیات کا انظام کریا اور بھا اور انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنی صوابد ید کے مطابق انظام کریں اور غلاقت میں کہ کریں اپنے متعلقہ عہد ہے میں خود محتار ہونے کی صورت میں قانون کفریہ اور مظالم سلطانیہ کے نافذ کرنے کے لئے مجبور نہوں پنامنوضہ کا م انجام دیتار ہے ایک صورت میں کافروں کی طرف سے عہدہ قبول کرنے میں عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں۔

(قال صاحب الروح ١٣٥٥ - ١٥٠٥) وفيه دليل على جواز مدح الانسان نفسه بالحق اذا جهل امرة وجواز طلب الولاية اذا كان الطالب همن يقد لرعلى اقلمة العدل واجواء احكام الشريعة وان كان من يد المجائر و الكافر وربما يجب عليه الطلب اذا توقف على ولا يته اقامة واجب مثلا و كان متعينالذلك وقال النسفى في المداوك ب٢٢ ١٥٠٥ وانما قال ذلك ليتوصل الى امضاء احكام الله واقامة الحق وبسط المحدل والسمكن مسا الإجله بعث الانبياء الى العباد و لعلمه ان احدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك فطلبه ابنغاء وجه الله لا لحب الملك والسنيا. قالوا وفيه دليل على انه يحوزان يتولى الانسان عمالة من يدسلطان جائر وقد كان السلف يولون القضاء من جهة الظلمة. وقيل كان الملك يصدر عن رايه ولا يعترض عليه في كل ماداى وكان في حكم النابع له. (صاحب روح المعانى فراتي بين اس شمال اسات كرديل بكرة وي الملك يصدر عن رايه ولا يعترض عليه في كل ماداى وكان في حكم النابع له. (صاحب روح المعانى فراتي بين اس شمال اسات كرديل بكرة وي الموجود الموجود وي الموجود و ا

وجاء الحوق بوسف فا خافا عليه فعرفه خوه خداه منكرون و المجادية و المعالية و ا

#### ڵۘعڵۿؙ؞ٝڔۑڠ۫ڔڡؙؙۅ۫نهۜٳٙٳۮٳٳڣڰڵڹٛٷۧٳٳڷٳۿڸۿ؞ڵۼڴۿؙ؞ٚۑڒڿؚۼۏڹؖٛۏؘڵ؆ۯڿڠۏٛٳڷٙٳٙۑٳؽؖؗ ان کے کجاووں میں رکھ دواپنے گھر والوں کے پاس بھنے جا ئیں قواہے پہچان لیں شایدوہ پھر واپس آ جا نمیں پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس آئے قَالُوْإِيَّا لِإِنَا مُنِعَ مِنْ الْكَيْلُ فَارْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتُلْ وَإِنَّالَهُ كَلْفِظُوْنَ@ تو کہنے لگے کا سابا جان ہمیں غلددیے کی ممانعت کردگ گئ ہے وا پ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھے دیجے تاکہ ہم غلالکیس اور بلاشہ ہم اس کی مفاظت کرنے والے ہیں قَالَ هَـلُ امْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاللَّهُ خَيْرٌ ان کے والد نے کہا کیا میں اس پرتمہار اا عتبار کروں مگر جیااس سے پہلے اس کے بھائی پڑم ہار ااعتبار کر چکا ہوں سواللہ سب بہتر

حفظام وهو أرحم الرحمين ®

نگہبان ہے اور وہ سب مہر بانوں سے بڑھ کرمبر بان ہے۔

برا دران بوسف کاغلہ لینے کے لئے مصرآ نااور سامان دیکر آپ کابیفرمانا که آئنده اینے علّاتی بھائی کوبھی لانااور ان کی یونجی ان کے کجادوں میں رکھوا دینا

قصصيي : سرسزى وشادابى كسات سال گذرنے كے بعد قط آگياية قط صرف معرى ميں نہ قاآس ياس ك علاقوں میں بھی تھا ملک شام بھی مصر کے ساتھ ملتا ہے یہاں بھی قحط تھا اور غلے کی ضرورت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے والداور بھائی سرزمین فلسطین میں رہتے تھے جوشام کا ایک حصہ ہان لوگوں کوبھی علم ہوا کہ مصرمیں غلبہ ملتا ہے اور حکومت كى طرف سے ديا جار ہا ہے ليكن حكومت كابيد ينا مفت مين نہيں ہے غلہ حاصل كرنے كے لئے حضرت يوسف عليه السلام کے بھائی بھی مصر کے لئے روانہ ہو گئے ساتھ ہی مال بھی لیا تا کہاس کے ذریعہ غلہ حاصل کرسکیں وہ زمانہ اونٹوں پرسوار ہوکر سفر کرنے کا تھا میلوگ سفر کر کے مصر پہنچے پتہ چلایا کہ غلہ کہاں ماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام غلاقت کے کر خردار تھے پیلوگ بھی غلہ حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں پہنچ گئے جہاں وہ اندر کے کمرہ میں تشریف رکھتے تھے حکموں کے جوافسراعلیٰ ہوتے ہیں وہ خودتو اشیاءوا جناس اپنے ہاتھ سے تقسیم نہیں کرتے ان کے کارندے ہی تقسیم کرتے ہیں کیکن منظوری افسراعلیٰ ہی سے لی جاتی ہے کہ س کو مال دیا جائے اور کس قدر دیا جائے اس لئے ان کوحضرت یوسف علیدالسلام کے پاس جانا پڑا جبان کے پاس پہنچ تو انہوں نے بہچان لیا کہ بہتو میرے بھائی ہیں بیدس بھائی تھے جو پہلی والدہ سے تھے (حضرت بوسف عليه السلام كاحقيق بهائي بنيامين نامي ان كي ساته نبيس تها) بهائيول في حضرت يوسف عليه السلام كونبيس پہانا انہیں اس کا گمان بھی نہ تھا کہ جے ہم نے کنعان کے جنگل میں مصر کے قافلے کے کمی شخص کے ہاتھ تھ دیا تھا وہ آج

اتنے بڑے عہدہ پر ہوگا مضرت یوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے ان سے یہ کہ اوالیا کہ ہما را ایک بھائی اور ہے جے ہم

اپ والد کے پاس چھوڑ آئے ہیں اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فی آ دمی ایک اونٹ غلہ ہمرکر ان سب کو دے دیا تو انہوں نے کہا ہما را ایک علاقی (باپ شریک) بھائی ہمائی ہمائی ہوتی ہے اور تھارے والد نے اس بھی ہوتی ہے اور تھارے ماتھ نہیں بھیجا کہ ان کا ایک بیٹا گم ہوگیا تھا اس سے ان کی السٹی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے اس لئے اس کا حصہ بھی دیدیدیا جائے یعنی ایک اونٹ کا غلہ ذیادہ فی جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے فر مایا یہ تھارے قانون کے خلاف ہے جوشخص حاضر ہوتا ہے ہم اُس کو دیتے ہیں۔

برادرانِ یوسف جب غلہ حاصل کر کے اپنے وطن کو واپس ہونے گئے قو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آتا ہوتو اپنے علاقی بھائی کوبھی لے آتا دیکھو میں پوراناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں تمہاراوہ بھائی آئے گاتو ان شاء اللہ اس کوبھی پوراحصہ دونگا اور ساتھ یے فرما دیا کہ اگرتم اسے نہ لائے قرمیرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلنہ بیس اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا' قط کا زمانہ تو تھا ہی فی اونٹ جوغلہ ملاتھا اس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کتنے دن کام دے سکتا ہے دوبارہ آنے کی بہر حال ضرورت پڑے گی اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والدسے عرض معروض کریں گے اور انہیں راضی کریں گے کہ اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے۔

 حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوٰ قوالسلام کو یہ کہاں برداشت ہوسکتا تھا کہ کسی کاحق ان کی طرف رہ جائے کہ انداز ان پڑھیٹوں کو دوبارہ ضرور بھیجیں گے اور اسی طرح سے اپنے حقیق بھائی بنیا مین سے بھی ملاقات ہوجائے گی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو پوسف علیہ السلام نے خودہی مشورہ دیا تھا کہ قط کے زمانے میں علہ قیمۃ دیا جائے گا اوراس میں کوئی استثناء نہیں تھا تو پھرانہوں نے اپنے بھائیوں کی پونجی کیے واپس کردی؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی پونجی انہوں نے اپنے پاس سے شاہی خزانے میں جمع فرما دی اور دوسرا جواب ہیہ کہ انہیں چونکہ اس بات کا یقین تھا کہ والد ماجد علیہ السلام اس پونجی کو ضرور واپس بججوادیں گے اس لئے ایک اعتبارے ادھار دینا ہوا بالکل ہی بخش دینا نہ ہوا بہر حال جو بھی صورت ہوا نہیاء کرام علیہم الصلو ق والسلام پاک تھے معموم تھے خیانت سے دور تھے انہوں نے جو بھی کیا تھیک کیا ہم تک ہر بات پہنچنا ضروری نہیں۔

یاوگ غلر کی داری این وطن بی گیا اورای والدے کہا کہ ابا جی اس مرتب تو غلہ لے آئے ہیں کی بی جو خص غلہ دیے کا مختار ہے اس نے ہمیں غلہ دیے کی پابندی لگادی ہے اور بندش کردی ہے ہاں صرف ایک صورت میں غلہ دیے کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ جائے لہٰذا آپ ہمارے اس بھائی (بنیا مین) کو ہمارے ساتھ جی و جیح تاکہ ہم غلہ لا سکیں اس کے صحالاتو غلہ ملے ہی گاہمارے مصد پر جو پابندی لگادی گئی ہے وہ بھی دور ہوجائے گی بیات ضرور ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیشہ وسکتا ہے کیون آپ بھروسہ کھیں ہم اس کی حفاظت کریں گئی ان کے والد نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تا کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھی جم روسہ کیا اس اس کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھی جم روسہ کیا اب تو بسیدی کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے تبہارے اور پی بھروسہ بیس کرتا اب جاؤ تو اسے لے جانا میں اسے اللہ کی حفاظت میں وریتا ہوں۔

قال صاحب الروح استفهام اتكارى الاكما امنتكم اى الا انتمانا مثل انتمانى اياكم على اخيه يوسف من قبل وقد قلتم ايضا فى حقه ما قلتم ثم فعلتم به ما فعلتم فلا التى بحم و لا بحفظكم واتما الخوض امرى الى الله صااح القلت وباعتبار ان لفظة هل جاءت للاستفهام الا نكارى المانتي بدل على النفى جينى بحرف الاستثناء اى لا امنكم عليه الاكما امنتكم على اخيه من قبل وذلك لم ينفعنى فكلك لا ينفعنى الان وقله ترجمنا الاية بالحاصل فافهم. (صاحب و المعالى فرمات بين بياستفهام الكارى بالاكما امنتكم كامطلب بعروب الممينان بيكريس نه بهل التحقيل المنافع بيل بياستفهام الكارى بالمائل التحقيل المعالمات بالمائل المنافع بالمنافع بالمنافع بالمنافع بالمنافع بالمائل المنافع بالمنافع وقد بالمنافع بالمنافع والمنافع بالمنافع بالمنافع والمنافع بالمنافع بالمنافع

ولت افتحوا متاعه فروج الوا بضاعته فردت اليه فرقالوا يأبانا كانبغي الدجب انهون نا مان كوكولاتو انهون نا بي بي كو بايا كدان كاطرف والي كردى فى ج كنه ه كدا بى اور بمين كيا با به اور بمين كيا با بي المراق في بضاعتنا رقت النيا و نوي الهالكا و تحفظ اخانا و نزدا دكيل بعير ذالك مداري في جادر كارد ما بي مان كون با بي كاور م الي بعان كافا عند كالوج و نياده لي أي كاور م الي بعان كافا عند كالوج و نياده لي أي كاور م الي بعان كافا عند كالوج و نياده لي أي كاور م الي بعان كافا عند كالوج و نياده لي أي كاور م الي كاور م كاور

كَيْلْ يَسِيرُ ﴿ قَالَ لَنَ أُرْسِلَ الْمُعَكُمُ حَتَى ثُونُونِ مُوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَاتُنَكِيْ بِهَ يَعْلَقُونَا مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَاتُنَكِيْ بِهِ يَعْلَمُونَا مَا عَنْهُ وَلَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ وَلَيْمَ وَلِيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلِيمَ وَلَيْمَ وَلَهُ وَلِيمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَهُ وَلِيمَ وَلَيْمَ وَلِيمَ وَلِمُوا مِنْ وَلِيمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِمُ وَلِيمَ وَلِمُ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِمَ وَلِيمَ وَلِمُ وَلِيمَ وَلِمُ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِيمَ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمْ وَلِمُ واللّذُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ واللّذُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ والمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالمُعُلِمُ وَلِمُ وا

برادرانِ بوسف كاليني بوجي كوسامان مين ياكراييخ والدسے دوباره مصرجانے کی درخواست کرنااور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا **خصصید**: باپ بیوُں کی باتیں ہور ہی تھیں کہ معرمیں غلہ لینے گئے تو وہاں سے غلہ تو لے آئے لیکن جوصا حب غلہ تقسیم کرتے ہیں انہوں نے آئندہ کے لئے بیشرط لگادی ہے کہاہتے بھائی کوبھی لاؤ گے تو غلہ ملے گاور نہیں پھر جب سامان کی طرف متوجه ہوئے سامان کھولاتو کیاد کیصے ہیں کہ جو پونجی وہاں غلہ کے عوض دی تھی وہ تواپنے ہی سامان میں موجود ہے پونجی کود کھے کر کہنے لگے کہ ابا جان جمیں اور کیا جا ہے ہم غلہ بھی لے آئے اور پونجی بھی واپس مل گئی ایسے کریم اور محسن آ دمی کی طرف پھرجانا چاہئے کیکن شرط کے خلاف جانا ہے فائدہ ہوگا لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج و بیجئے تا کہ اس مرتبہ پھرجائیں اورغلہ لائیں اور جب بھائی کوساتھ لے جانا ضروری ہے تو ہم بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک فردزیادہ ہونے کی وجہ سے مزیدایک اونٹ کا بوجھ بھی لے آئیں گے کیونکہ بنیامین کے حصے کا بھی غلہ ملے گا جوغلہ اب لائے ہیں بیتو تھوڑ اسا ہے بیجلد ہی ختم ہوجائے گالامحالہ دوبارہ جانا ہی پڑے گاان کے والدنے کہا کہ یہ بات توٹھیک ہے کیکن تمہارا بھروسہ کیا ہےتم اس کی حفاظت کا وعدہ تو کررہے ہولیکن میں اسے جبی تمہارے حوالہ کروں گا جبکہ اللہ کا نام لے کرخوب مضبوط عہد کرو لین قتم کھاؤ کہاسے ضرور لاؤگے اس پرانہوں نے تتم کھالی للہذا لیقوب علیہ السلام بنیا مین کو بھیجنے پر راضی ہو گئے اور کہنے كك كدالله تعالى مارى باتول برنكه بان جوه مارى ان باتول برگواه بلكن ساته بى الله أن يُحَاطَ بِكُمْ مجى كهدويا جس كامطلب بيه ب كدا بن طرف سے تو بھائى كى خوب حفاظت كرنا اور حفاظت ميں كمى نه كرناليكن اگر كوئى اليي صورت پيدا ہوجائے کہتم سب تھیرے میں آ جاؤ (تم سب ہی ہلاک ہوجاؤیا اس کی حفاظت سے واقعۃ عاجز ہوجاؤ تو اس پر میں کیا مواخذہ کرسکوں گامعذوری اورمجبوری پرتومواخذہ ہیں ہوسکتا) اس میں یہ بات بتادی کے مجبوری کی حالت مواخذہ ہے مشتی بحضرت يعقوب عليه السلام نے پہلے فرماد ما تھا كہ ابتم پر بھروسہ كرنا ايسابى ہے جيسے يوسف كے بارے ميں كم مير بھروسہ کیا تھا اس بھروسہ کا انجام توبیہ ہوا کہ پوسف سے جدائی ہوگئ لیکن اب پوسف کے بھائی کو بجانے کی ضرورت پڑی تو تمہارے وعدہ کا بھروسٹہیں کرونگا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں دونگا پھر جب سامان سے پونجی نکل آئی اور دوبارہ غلہ اللنے کے لئے مصر جانا مشورہ سے طے ہوہی گیا تو حصرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہتم اللہ کی مضبوط قتم کھاؤ کہ اس بھائی کی حفاظت کرو گئاس سے معلوم ہوا کہ بھروسہ صرف اللہ ہی پرتھا اور اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت کی امید تھی کیکن اسباب ظاہرہ کے طور پر بھائیوں سے بھی حفاظت کی قتم لے لی معلوم ہوا کہ اسباب ظاہرہ اختیار کرنا تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

# وقال بابنی کا تا خلوا من باب قاصیم اوا دامب ها ادامب ها بره اصیار را و من ایسا متفرق و و قال بابنی کا تا خلوا من باب قاصی باب قاصی و ادخلوا من ابوای متفرق و و قال بابنی کا تا خلوا من باب و احد و اخل مت بونا در مخلف دروازوں سے داخل بونا اور میں انخوی عنگر می عنگر می الله من شکی و این النگر کر الالله علیه و کلی و کا کرد و الله الله من الله و کرد و الله و کا کرد و کا کرد و کا کا کرد و کا کا کرد و کرد و کا کا کرد و کرد

حضرت يعقوب العَلَيْ كابيون كووصيت فرمانا كم مختلف دروازون

ہے داخل ہونا اور بہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا

قفسم بین: حضرت بوسف علیه السلام کے بھائی دوبارہ مصر کے لئے روانہ ہونے کے لئے تیار ہوگئے اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے لیا چلنے لگے قوان کے والد نے کہا کہ اے بیٹو! تم سب ایک دروازہ سے داغل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داغل ہونا مفسرین نے فرمایی کہ حضرت یعقوب علیه السلام نے بیوصیت اس لئے فرمائی کہ پیلوگ خوبصورت تھان کو نظر لگ جانے کا خطرہ تھا نیز ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے بحثیت ایک جماعت کے کسی جگہ پنچیں تو اس میں حسد کا بھی اندیشہ تھا اس لئے انہوں نے متفرق دروازوں سے داخل ہونے کی فیمیحت اور وصیت فرمائی نظر کا لگ جانا حق ہے جسیا کہ احادیث صحیحہ میں وار دہوا ہے بدنظری سے بیچنے کے لئے کوئی جائز تد ہیرا نقیار کرلی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت یعقوب علیه السلام نے مختلف درواز وں سے داخل ہونے کی وصیت تو فرمادی کیکن ساتھ ہی ہیچی فرمادیاؤ مَا

اُغْنِیُ عَنْکُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ شَیْءِ (اور ش الله کے کم کوتم سے ذرا بھی ٹال نہیں سکتا) مطلب بیتھا کہ یہ جو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی فرمائش کی ہے بیا یک محض ظاہری تد ہیر ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا وہ اگر کوئی ضرر پہنچا نا چاہے تو اسے کوئی رونہیں کرسکتا ۔ اِنِ اللّٰحٰکُمُ اِلّٰا لِلّٰهِ (حکم تو بس الله ہی کا ہے) عَلَیْهِ تَوَ کُلُتُ وَ عَلَیْهِ فَلْیَتَوَ کُلِ اللّٰمَتَو کِلُونَ نظر بدے محفوظ دہنے کی ظاہری تد ہیر تو میں نے بتادی جوسب ظاہری کے طور پر ہے لیکن میرا بھروسہ اس تد ہیر پرنہیں بلکہ میرا بھروسہ الله تعالی ہی پر ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اس پر بھروسہ کرنا چاہے۔

ولتا دخلوا على يوسف إلى النه اخاه قال إلى النه اخاه قال إلى النااخول فك النه المناوس بها كانوا عود بده المسف بدائل المورد المراب المورد المراب المورد المراب المورد المراب المورد المراب المورد المراب المورد المور

برادرانِ بوسف کامصر پہنچنااوران کا اپنے سکے بھائی کو یہ بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تمہار ابھائی ہوں بھران کورو کئے کے لئے کجاوہ میں پیانہ رکھ دینا' بوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا' اور برادرانِ بوسف کا بوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانہ نکلے اسی کور کھ لیا جائے

جس شخص نے گمشدگی کا اعلان کیا تھااس نے یہ بھی کہا کہ یہ جمعوٹا وعدہ نہیں ہے جو بھی شخص یہ پیانہ کیر آئے گا اسے واقعی انعام دیا جائے گا اور بیس اس کا ضامن اور ذمہ دار ہوں۔

حفرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھلا ہم اور چوری؟ آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں ہمارے طور طریق اور اعمال اور اخلاق کود کیورہے ہیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے کے لئے نہیں آئے ہم بھلا چوری کہاں کر سکتے ہیں؟ نہ ہم پہلے سے چور ہیں اور نہ اب چوری کی ہے۔ حفرت یوسف علیہ السلام کے خدمت گزاروں نے کہا کہ اگر تفتیش اور تلاش کے بعدتم لوگ اپنی بات میں جھوٹے نکے اور تمہارے پاس سے ہمارا کمشدہ پیانہ برآ مدہوگیا تو بتا واس کے چرانے والے کی کیا سزاہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھا ئیوں نے کہا کہ اس کی سزایہ ہے کہ جس کے بھی کجاوہ میں وہ پیانہ آئے اس کواس کے بدلہ میں رکھ لیا جائے یعنی اسے غلام بنالیا جائے اور ساتھ ہی کہ ذلیک مَن خوزی الظّلِمینُ کہہ کریہ بھی بتادیا کہ ہمارے دین اور شریعت میں چورکو سزادیے کا بھی طریقہ ہے (کہ چورکو غلام بناکررکھ لیا جائے)۔

#### فَبُكِ أَيِا وَعِيرَى مَ قَبْلَ وِعَاء آخِيه فَكُواسَتَغُرَجَا مِنْ وِعَاء آخِيه وَكُنْ لِكَ كِنْ لَا پروست ناچهائى كَ قَبِيْ كَالْنَ لِيْنَ عِهِدِينَ عَلِينَ كَ قِبْلِ لَا اللَّهِ لِينَ كَالِي مِنْ يَسِنَ كُالل مِنْ تَدِينَا فَا

لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَا خُنُ آخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ الْآنَ يَشَاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجْتٍ

بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو لے نہیں کتے تھے گر یہ کہ اللہ چاہے ہم جے چاہیں درجات

مَّنْ لَيْهَ إِذْ وَفَقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمُ

كاعتبارك بلندكرتي بين اور برجان والے ساوپرزيادہ جانے والا ہے۔

# برادرانِ بوسف کے سامان کی تلاشی لینااور بنیا مین کے سامان سے بیانہ نکل آنااوراس کو بہانہ بنا کر بنیا مین کوروک لینا

قصصی : جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خودہی ہے کہ دیا کہ جس کے سامان میں آپ لوگوں کا کمشدہ پیانہ نکل آئے اس کی ذات ہی کواس کے بعد میں غلام بنالیا جائے اور یہ بھی کہ دیا کہ ہم اسی طرح چور کوسز ادیا کرتے ہیں لینی نہاں شریعت کے مطابق ہے جس پرہم چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامانوں کی تلاشی لینا شروع کردیا 'پہلے دوسرے بھائیوں کے کجاووں کو دیکھا پھر جب اپ حقیقی بھائی کے کجاوہ کوٹو لاتو اس میں سے پیانہ کو نکال لیا 'دکھا تو خودہی تھا اور معلوم تھا کہ اس کے کجاوہ میں ہے لیکن پہلے اس میں ہاتھ نہ ڈالاتا کہ وہ لوگ بینہ مجھولیں کہ بیان کی آپ کی سازش ہے بنیا مین کے کجاوہ سے پیانہ نکل آیا تو سب بھائی جران رہ گئے بیند بیراللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سازش ہے بنیا میں کے کجاوہ سے بھائی جران رہ گئے بیند بیراللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں درجات بلند فرمائے اور آنہیں علوم عطافر مائے انہیں علوم میں سے ایک معضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں درجات بلند فرمائے اور آنہیں علوم عطافر مائے انہیں علوم میں سے ایک مقابلہ بھی تھی جوان کے اپنے تعالی کورو کئے کے لئے ان کے دل میں ڈالی۔ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِیْ عِلْم عَلْمُ عَلْمُ مُنْ الیان ضرور ہے جواس سے زیادہ علی والے کے اور پھم دالا ہے) مطلب ہیہ کہ بڑے سے بڑے عالم کے مقابلہ میں کوئی ایبا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم اللہ میں کوئی ایبا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم مقابلہ میں کوئی ایبا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایبا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم

ر کھنےوالا ہےاور جسے ساری مخلوق سے زیادہ علم ہے اللہ تعالیٰ کواس سے زیادہ علم ہے۔

یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ حفرت یوسف علیہ السلام نے اپ والد کے رنج اور صدمہ کا کیوں احساس نہیں فرمایا وہ ہیں ہیں ہاری ہوتا ہے کہ حفرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں گل رہے تقے قوڑی بہت جو تیلی بنیا مین سے تھی وہ بھی ختم ہوئی انہیں مزید تکلیف پنچانے کی کیسے ہمت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پڑوگرام اپ والدین اور اپنے بھائیوں کو جلد ہی بلانے کا تھا اور بھائی کا روک لیٹا اس لئے تھا کہ والد ماجدان دونوں کو تلاش کرنے کے لئے جبیبیں اور بیاوگ تیسری بار پھر آ کیں اگر بھائی کو ندرو کتے تو ممکن تھا کہ پھر والد کے بیسج پر بھی یہ لوگ ندا تے کہ ونکہ یوسف علیہ السلام کو بیلوگ مردہ کہ بھی چکے تھا بھم از کم ایک بھائی کی تلاش کرنا تو لا زم ہی تھا لامحالہ انہیں اپ والد کے فرمان پر تیسری بارا تا پڑا جیسا کہ آ کندہ رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے' یہاں بعض حضرات نے بیسوال بھی اٹھایا ہے کہ آ زاو کو غلام بنانا کیسے درست ہوا؟ بیسوال کوئی وزنی نہیں ہے کوئکہ حقیقی غلام نہیں بنایا تھا صرف رو کئے کا بہانہ تھا پھر بیاسر قاق شریعت یعقوبی کے مطابق تھا جواس زمانہ میں شریعت اسلامی تھی جے ان کے بھائیوں نے کہ ذلیک نہ خوزی الفظلِمین کہ کہ کرفا ہر کر دیا تھا' اور ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے جس شریعت پر تھے اس میں بھی چور کا اسر قاتی جا کر ہوؤواللہ تعالی اعلم۔

بعض حضرات نے بیسوال بھی اٹھایا ہے کہ اپی ضرورت سے دوسرے کو چوری کا الزام لگانا کیے درست ہوا؟ جو خص بری ہوا سے الزام لگانا معاصی کمیرہ میں سے ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے الزام نہیں لگایا انہوں نے تو صرف کجاوہ میں پیانہ رکھ دیا تھا البتہ کارندوں نے پیالہ نہ پاکر چوری ہونے کا اعلان کر دیا ان لوگوں نے بھی اپنے خیال میں الزام نہیں لگایا تھا بلکہ حالات کے اعتبار سے انہیں یقین تھا کہ انہیں میں ہے کسی نہ کسی شخص نے پیانہ رکھ لیا ہے ۔ لیکن بیا شکال پھر بھی باتی رہ جاتا ہے کہ بیتو معلوم ہی تھا کہ بیانہ رکھنے کے بعد جب برآ مد ہوگا تو چھوٹے بھائی پر پوری طرح چوری کرنے والی بات لگ جائے گی اور اس طرح اس کی بے آبروئی ہوگی بعض حضرات نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ بنیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے سے ایسے تگ ہوگئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جانے کے لیئے چوری کے الزام میں گرفتار ہونا تک گوراہ کرلیا اور دونوں بھائیوں کے مشورے سے ایسا ہوا۔

ایسایوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اس الزام کی حقیقت جلد ہی کھل جانے والی تھی اور آئندہ سب پرآشکارا ہوجانے والی تھی اور آئندہ سب پرآشکارا ہوجانی والا تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی بلکہ بیان کے روکنے کے لئے ایک تدبیر کی گئی تھی تو اس الزام کی حیثیت ختم ہوجاتی ہے بھائی کورو کئے کاراستہ بھی نکل آیا اور پھروہ الزام جلد ہی وقع بھی ہوگیا واللہ تعالی کا ماسواب۔

قَالُوْآ إِنْ يَسْرِقُ فَقَلُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَاسْرَهَا يُوسِفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْرِهَا

برادران ایسف کہنے لگے کدا گراس نے چوری کی ہے تواس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کرچکا ہے سویسف نے اس بات کواپنے بی میں چھپالیااوراس کوظا ہز میں کیا

# لَهُمْ قَالَ ٱبْتُهُ شُرَّمً كَانًا وَاللَّهُ اعْلَمْ مِمَاتَصِعُون ۗ قَالُوْا بِأَيْمُا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَهَ ٱبَّاشَيْنًا

کہا کہ تم زیادہ بر میں اور اللہ ہی خوب جانا ہے جوتم بیان کر رہے ،و وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کے والد میں جو زیادہ

كَبِيرًا فَكُنْ آحَدَ نَامَكَانَهُ أَنَا تَرْلِكِ مِنَ الْخُنِينِينَ قَالَ مَعَادُ اللهِ آنَ تَاخُذَ الله مَن

بندھے ہیں وا باس کی جگ اور کے ایک کورکہ لیج باخر بم آپ کواچھارتاؤ کرنے والوں عن سے کھدے ہیں توسف نے کہا کمانڈ انسیس سے بناودے کہ جس کے ہاس مے اپنی جنریا کی جو ایک موس کے موا

وَجَدُنَا مَتَاعَنَاعِنُكُ أَوْ اِللَّهُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ الْطَلِمُونَ اللَّهِ الْطَلِمُونَ اللَّهِ اللَّه

سمی دوسرے کو پکڑ لیں اگرابیا کریں قوبلاشبہ ہم ظلم کرنے والے ہوجا سمیں گے۔

برادران بوسف العَلَيْ كادرخواست كرنا كه بنيامين كى جله بم مين سي كوركه ليج اورحضرت بوسف العَلَيْ كاجواب دينا

قصصه بین جب بنیا مین کے کاوہ ہے پیالہ برآ مدہوگیا تو بھائیوں کو تخت ندامت ہوگی' کچھتو غصہ اور کچھ تفت مٹانے کا جذبہ کہنے گئے اگر اس نے چوری کی ہوتو کون سے تعجب کی بات ہے اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے' اس بھائی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سن تو لی جس میں ان کی ذات بھائی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سن تو لی جس میں ان کی ذات برحملہ تھا لیکن ان کی بات کا جو جواب دینا تھا اسے زبان پر نہ لائے البتہ اپنے دل ہی میں کہا کہ تم اسے اور اس کے بھائی کو چور بتار ہے ہو حالا نکہ تم چوری کے درجہ سے اور بھی زیادہ برے ہو' ہم دونوں بھائیوں نے تو چوری کی ہی نہیں لیکن تم نے اتنا بوابرا کام کیا کہ آ دی عائب کر دیا۔ یعنی مجھے باپ سے چھڑا دیا اور بہانہ کر کے ان کے پاس سے لے آئے پھران کے پاس واپس نہ لے گئے اور چند در هم کے عوض آ زاد کو غلام بنا کر بی دیا بہت کہا اور علائی طور پرفر نایا وَ اللہُ اُنْ عَلَمُ بِمَا وَ مَلَّا مُنْ کُر دیا۔ یہ تو کہ اُن کہ وب جانتا ہے جو پچھتم بیان کرتے ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جوان کے بھائیوں نے چوری کی نسبت کی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے پانچے قول نقل کئے ہیں ان میں سے ایک ہیہ کہ وہ دسترخوان سے کھانالیکر چھپا لیتے تھے اور فقر ا اور پیریتے تھے اس کو کھونی سے ایک ہیں ہے کہ وہ دسترخوان سے کھانالیکر چھپا لیتے تھے اور فقر ا اور پیریتے تھے اس کو کھونی کہا جا سکتا علامہ قرطبی بھائیوں نے چوری بنالیام کمکن ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوا اسرائیلی روایات ہیں یقین کے ساتھ کھی نہیں کہا جا سکتا علامہ قرطبی نے صرف میں ایس کے بارے نے صرف کوئی قل کیا ہے کہ چوری کا کوئی قصہ تھائی ہیں ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات بالکل ہی جھوٹ کہی تھی واللہ تعالی اعلم۔

حضرت یوسف علیه السلام نے آئییں جوجواب دیااور آئٹٹم شُرِّ مُگانًا فرمایا بیسب دل ہی دل میں تھالیکن برادرانِ یوسف پہلے ہی اپنے والدے شرمندہ تھے اور ان کے ایک چہیتے لڑے کو گم کر چکے تھے اور اب بیدوسرا واقعہ پیش آ گیا کہ بڑے عہد و پیان کے ساتھان کے دوسر سے بیار ہے کولائے تھاب وہ بھی گرفتار کرلیا گیا ادر دوک لیا گیا جران تھا در پریثان تھے
کہ والمدکو کیا جواب دیں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں پھرا یک تذبیر سوچی اور وہ یہ کہ عزیز سے بوش کریں کہ یہ جو ہمارا سو بڑلا
بھائی چوری کی وجہ سے پکڑا گیا ہیا اس کے بوڑھے باپ کے لئے بہت زیادہ مصیبت کی بات ہوگی ان کواس سے بہت زیادہ
محبت اور انس ہے اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اس کے واپس نہ چنچنے سے ان کا برا حال ہوگا لہذا آپ ہم میں ہے کی
بھی ایک کواس کی جگدر کھ لیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں سے ہیں لہذا آپ کرم فرما ہے اور ہماری یہ
تجویز منظور کر لیجئے (اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہوناان کوا تنازیادہ کھل رہاتھا کہ غلام بن کر رہنے کو تیار تھے )۔

حضرت بوسف علیه السلام نے فرمایا کہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم اللہ سے اس بات کی بناہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی غیر محرم کو پکڑلیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالم ہوجاویں گے ہم تو صرف ای کو پکڑیں گے جس کے پاس سامان پایا (حضرت بوسف علیه السلام نے احتیاط سے کام لیا اور یوں نہیں فرمایا کہ جس نے ہماراسامان چرایا ہم اسی کورکھیں گے ( کیونکہ چوری محقی ہی نہیں ) بلکہ یوں فرمایا جس کے پاس ہم نے اپناسامان پایا ہے اسی کورکھ سکتے ہیں )۔

## فَلَمُّ السَّايْئُو امِنْهُ خَلَصُو الْجِيَّا قَالَ كِبِيرُهُمْ ٱلْمُتِعَلِّمُو النَّ آبَا كُمْ قَلْ آخَذَ

پھر جب بوسف سے نامید ہو گئے تو ہال سے علیحدہ ہو کرآپس میں مشورہ کرنے لگان میں جوسب سے برا تھا اس نے کہا کیا تمہین معلوم نہیں کہ تبہارے والدنے

عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْ تُمْرِفِي يُوسُفَ فَكَنُ ٱبْرَحُ الْأَرْضَ حَتَّى

يَاذُنُ لِنَ أَنِي أَوْ يَحْكُمُ اللهُ لِي وَهُوَخَيْرُ الْخَلِمِينَ ﴿ اِنْجِعُوۤ اللَّهِ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ الْخَلِمِينَ ﴿ النَّهِ عُوَّا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

میراباپ مجھاجازت ندوے یااللہ میرے لئے فیصلہ نفر مادے اوروہ فیصلہ دینے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ دینے والا ہے مم لوگ اپنے والد کے

إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَاعَلِنْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خَفِظِيْنَ ﴿ وَنُعَلِ

پاس بطے جاؤادران کے کوکد اعلاجان بیٹک آپ کے بیٹے نے چوری کر فی اور ہم ای بات کی گوائی دے دے جیں جس کا جمیر علم بے اور جم غیب کی باتوں کے حافظ نیس تضاور آپ اس سی سے

الْقَرْيَةُ الْكِتِي كُنَّافِيهَا وَالْعِيْرَالَتِيَّ اَقْبُلْنَافِيهَا وَإِنَّالَطْ لِ قُوْنَ ﴿

پوچھ کیجئے جس میں ہم مضاوراس قافلے ہے پوچھ کیجئے جن میں ہم شامل ہو کرآئے ہیں اور بلاشہ ہم کی کہد ہے ہیں

برادران بوسف کا ایک جگہ جمع ہوکرمشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا بول کہنا کہ میں تو یہاں سے بیں جاتاتم لوگ جاواوروالدکو چوری والی بات بتادو تصدید : جب حفرت بیسف علی السلام کی طرف سے نامید ہوگئے کہ ہ کی طرح سے بنایین کو داپس کرنے کے لئے

تیار نیس ہیں اور بیر جو پیشکش کی تھی کہ ہم میں سے کی کور کھ لیں اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا بلکہ اسے ظلم قرارد سے دیا تو ہاں سے جٹ کراب مشورہ کرنے گئے کہ کیا کریں ان میں جو بڑا بھائی تھا جس کا نام کی نے یہود اور کی نے شمعون اور کی نے روییل بتایا ہے اس نے باقی بھا یُوں سے خطاب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اپنے والد سے رخصت ہو رہے تھے تو مضبوط تم کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے تم ضرور ساتھ لے کر آؤگر کتا تھنٹی بھی اب یہاں بیصورت حال پیش آگی کہ بنیا مین کوعزیز مصر نے روک لیا اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں قصور کر بھے ہواب والدصاحب کے پاس کس منہ سے جائیں پہلے ہی ان کو یوسف کی جدائی سے بہت زیادہ رخی تھا اور اب یک نہ شدو و شد بنیا مین کی جدائی کا مسئلہ سے آگی البندا میں تو اب یہاں سے ملنے کا نہیں اگر والدصاحب کو پوری صور تحال معلوم ہو جائے اور وہ مجھے آئے کی اجازت دیدیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے اور وہ مجھے آئے کی اجازت دیدیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے (مثلا ہمارا بھائی واپس مل جائے) تب ہی میں یہاں سے جاسکتا ہوں اللہ تعالی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

بوے بھائی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بھائیوں سے یوں بھی کہا کہم لوگ اپنے والد کے پاس چلے جاؤاوران کی خدمت میں عرض کر دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور چوری کی وجہ سے آنہیں وہیں روک لیا گیا اور ہماری یہ گواہی ہمارے علم کے مطابق ہے (ہم نے خود دیکھا کہ اس کے سامان سے پیانہ برآ مہوا) وَ مَا خُنَّا لِلْغَیْبِ حَفِظِیْنَ ہم جوہم کھا کراس کی حفاظت کا وعدہ کر کے گیا شخصوہ ہماری قدرت اور اختیارتک محدود تھا ہمیں کیا معلوم تھا کہ چوری کا واقعہ پیش آ جائے گا اور الی صورت حال بن جا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو واپس لانے سے عاجز ہوجا کیں گے گویا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ تلقین کی کہم جو بنیا میں کو اپنے ہمراہ نہ لا سکے یہ اس استاناء والی صورت میں داخل ہے جو والدصاحب نے ایا گا اُن بی تحاط بیکھ کہ کہ خود ہی بیان کر دی تھی مفسرین نے ان کے کلام کا یہ مطلب بتایا کہ ہم تو اتنا جائے ہیں کہ بنیا مین کے سامان سے پیانہ ڈکلا اس خود ہی بیان کر دی تھی مفسرین نے ان کے کلام کا یہ مطلب بتایا کہ ہم تو اتنا جائے جیں کہ بنیا مین کے سامان سے پیانہ ڈکلا اس فے ورکھ لیا تھا یامقا می لوگوں میں سے کی نے رکھ دیا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہ سکتے۔

روے بھائی نے مزید کہا کہ اپنی بات والدصاحب کو باور کرانے کے لئے یہ بھی کہنا کہ ہمارے بیان پر آپ اعتماد نہ کریں تو مصر کی جس بہتی میں یہ واقعہ پیش آیا و ہاں کے لوگوں سے دریا فت کر لیجئے اور اس سے بھی آسان تربات یہ ہے کہ یہاں سے فلہ لینے کے لئے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تھے ہماری بہتی کے دہنے والوں میں سے اور لوگ بھی گئے تھے ہم جس قافلہ کے ساتھ مصر سے واپس آئے ہیں ان سے دریا فت کر لیجئے وہ تو یہیں ای بستی ہیں موجود ہیں وَ إِنَّ الْصَلِيدُ فُونَ اَبِ مانیں بیان میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے ہیں۔ آپ مانیں بانہ مانیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے ہیں۔

ربھ حَم جَمِيعا الْهُ الله وَ عَمت والا ہے اور ان کا طرف ہے راخ بھر لا اور کہا کہ یوسف پر انوں ہے والیہ شک علی ہوسف و اندوں ہے والیہ شک عین الدون وفول کے اندوں ہے والیہ کا الله والیہ میں الدون وفول کے اندوں وفول کے اندوں وفول کے اندوں کو اندوں کے اندوں ک

برادرانِ بوسف کا ہے والدکو چوری کا قصہ بتانا اوران کا یقین نہ کرنا اور فر مانا کہ جاؤیوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کرو

 کہنے گئے کہ بوسف کی جدائی پرافسوں ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی پرروتے روتے ان کی آتھیں سفیہ ہوگی تھیں اور شدت غم کی وجہ سے اندر سے گھٹے ہوئے رہتے تھے ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی تم آپ یوسف کو بھولئے ہی ٹیس اسے آپ برابر یاد کرتے رہیں گے بہاں تک کہ گل کررہ جا ئیں گے یا الکل ہی ہلاک ہوجا ئیں گئے جھڑت لیعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تہمیں میر سے رونے سے کیا بحث ہے میں اپنے رہنے وقع کی شکایت اللہ تعالی ہی ہے کرتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے جوعلم دیا گیا ہے وہم ہیں نہیں دیا گیا میں تو یہی جانتا ہوں کہ یوسف اور اس کے بھائی سے ضرور ملاقات ہوگی اسٹم میری بات مانو اور یوسف اور اس کے بھائی کو حلاش کروان شاء اللہ ان سے ملاقات ہوجائے گی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جولوگ کا فرہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جولوگ کا فرہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے ہیں ان کے بھائیوں کی بات کی تصدیق نسکی (جو انہوں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیٹریا کھا گیا) ای طرح بنیا ہین کے بارے ہیں انہوں نے چوری اور چوری کی وجہ سے کپڑے جانے والی جو بات کہی تھی اس کو بھی ہے نہیں مانا۔ حالا نکہ وہ بظاہر اس بیان ہیں ہے تھے جب کوئی فخض ایک مرتبہ جھوٹا ٹابت ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں رہتا ' حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹر مایا کہ اللہ کی طرف سے جو میں جائتا ہوں وہ تم نہیں جائے ہا سے اس کا اعتبار نہیں رہتا ' حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو خواب و یکھا تھا کہ جھے گیارہ ستارے جائد اور سورج سجدہ کر رہے ہیں اس کی تعبیر اب تک پوری نہیں ہوئی تھی وہ جائے تھے کہ ایسا ہونا ضروری ہیں میں بنیا ہیں بھی تھے اور وہ بڑا بھائی بھی تھا جومصر ہیں رہ گیا تھا )
اور ماں باپ بجدہ کریں گراہذانہ یوسف کوموت آئی ہے نہاں کی ملاقات سے پہلے مجھے دنیا ہے جانا ہے سب کواکیک دن جمع ہونا ہی ہو ایا بہ میں بنیا بنی ہو گیا ہو یا بذریعہ وہ کا اطلاع وے دی اطلاع وے دی گی ہوواللہ تعالی اعلم بالصواب۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس علم ویقین کی بنیاد پر کہ پوسف دنیا میں زندہ ہے موجود ہے اوراس گمان پر کہ پوسف کے بھائی بنیا مین کے بارے میں جو پچھ بیلوگ کہہرہے ہیں وہ درست نہیں ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ پوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کرواوراللہ کی رحمت سے ناامید نہ جو جاؤ (اس میں تنسرے بھائی کا ذکر نہیں فر مایا کیونکہ وہ بھائیوں کے بیان کے مطابق مصر میں موجود تھا اوراپنے قصدوارا دہ سے وہاں رہ گیا تھا)۔

فَلْتَا دُخُلُوا عَلَيْهِ عَالُوا يَالِيُهُا الْعَزِيْرُمُسَنَا وَاهْلَتَا الضَّرُوجِ مُنَابِضَاعَةِ مُنْجِلَة عوجب بِول يست برداش بوعة كنه عُرنا العرب المدعاد ماد ماد الله المنظمة تافعکان بیوسف و احتیر اذان نو جاه آن و قالوا عالی از این کو است بی بست نه به بی بست نه به بی که بی که من یکی و بست بی بست نه به بی که بی

برادران بوسف کا تیسری بارمصر پہنچنا اور غلہ طلب کرنا اور ان کا سوال فرمانا کیا تمہیں معلوم ہے کہتم نے بوسف کے ساتھ کیا کیا 'پھر بھائیوں کا قصور معاف فرمانا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا کرنا

قفعه بین : حضرت بعقوب علیه السلام کفر مانے پران کے بیٹے پھر مصر کی طرف دوانہ ہوئے حضرت بوسف علیہ السلام کے بارے میں تو اندازہ نہ تھا کہ کہاں ہوں گے البتہ بنیا مین اور بڑے بھائی کو مصر ہی میں چھوڑ آئے تھے اس لئے اپنے والد کے فرمان کے مطابق کہ بوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کروانہوں نے مصر ہی کی راہ کی نیز اس میں غلہ لانے کا فائدہ بھی پیش نظر تھا 'جب مصر پہنچ تو حضرت یوسف علیہ السلام تک رسائی ہونے کے بعد پھر غلہ طنے کا سوال اٹھایا اور ان سے کہا کہ اے عزیز جمیں اور ہمارے گھر والوں کو قبط کی وجہ سے تکلیف پہنچ ہے جمیں غلہ کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس غلہ لینے کہا ہے وہ قبت بھی نہیں جو قبت کہنے کے لائق ہو کچھلائے تو ہیں جو تکی چیز ہے اس لائق تو نہیں کہ اسے آپ قبول کریں کے لئے وہ قبت بھی نہیں جو قبت کہنے کے لائق ہو بھی لائے تو ہیں جو تکی پیز ہمیں کہ وہ بین کہ وہ بیک کہ بیات کی بین کہ وہ بین کہ وہ بین کہ اس کی میں کہ وہ بین کہ وہ بین کہ ہمیں کو راغلہ وے دیجے (مفسرین نے اس بارے میں گئی با تیں کسی ہیں کہ وہ پہنے کہ بیاتھی جی جہ دو خود بی تکمی چیز بتار ہے تھے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنصما سے نقل کیا ہے کہ یہ کھوٹے در حسم سے جن کی قبت یوری نہیں ملتی تھی )۔

غلہ طلب کرنے کے ساتھ انہوں نے و مَصَدُق عَلَیْنَا ہی کہامفسرین نے اس کے کی معنی لیصے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری پونچی نکمی بھی ہے اور تھوڑی بھی ہے۔ آپ اسے تبول فر مائیں اور ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے پچھ

مزید بلاقیمت بطورصدقه عطافر مادیجئے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب بیر بتایا ہے کہ غلہ عطافر مانے کے ساتھ بیرکرم فرمایئے کہ ہمارے بھائی بنیا مین کوواپس کردیجئے صاحب رقح المعانی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں تَصَدَّقْ بمعنی تَفَضَّلُ ہوگا یعن مہر بانی فرما کر ہمارے بھائی کوساتھ بھے دیجئے لیکن اِنَّ الله یَدُخِزِی الْمُتَصَدِّقِیْنَ سے معنی اول ہی کی تائید ہوتی ہے (کہ اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو جزاء عطافر ما تاہے)۔

وهاوك اين معروض بيش كر عى رب تق كه حضرت يوسف عليه السلام في سوال فرماليا هَلُ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاجِينهِ إِذْ أَنْتُمُ جَهِلُونَ (كياتم جائة موكم في يوسف اوراس كے بھائى كے ماتھ كياكيا جبكرتم جائل تھے) بھائيوں نے تو غلہ طلب کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بیفر مایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا بعض حضرات نے ان دونوں باتوں میں ربط بتاتے ہوئے بیارشادفر مایا ہے کہ بیہ جوتم کہدرہے ہو کہ قط سالی کی وجہ سے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے بیتو بہت بڑی تکلیف نہیں کسی نہ سی طرح زندگی گز ارہی رہے ہو پھر بہتکلیف ابھی قریب زمانہ ہی سے شروع ہوئی ہے لیکن تم نے برسہا برس سے جوابیخ والدکو پوسف سے جدا کر کے تکلیف پہنچائی ہے او بنیامین کے ساتھ جو یوسف کے بعد بدسلوکی کرتے رہے ہو بتاؤتمہارے والد کے لئے اور سارے گھروالوں کے لئے کونی تکلیف زیادہ ہے بیمارضی غلے کی کمی زیادہ تکلیف دہ ہے باوہ تہاری سابقہ حرکتیں زیادہ تکلیف دہ ہیں؟ اپنے اس سوال کوانہوں نے استفھام تقریری کی صورت میں ان پرڈال دیا اور فرمایا کتم ہیں معلوم ہے کتم نے پوسف اوراس کے بھائی کے ساتھ کیا گیا؟ یہ بات س کر أنہيں بڑاا چھبنا ہوا کہ عزیز مصر کو پوسف کا قصد کہال سے اور كيے معلوم ہوا؟ اور مزید بیکداسے اس کے بارے میں دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اس کا ذرااحمال ندتھا کہ بیسوال کرنے والأخض يوسف موسكتا ہے اور يوسف ايسے بڑے مرتبہ يرينج سكتا كيكن حضرت يوسف عليه السلام كے سوال كاجوانداز تھا اس سے انہوں نے بھانپ لیا کہ ہونہ ہو یہ وال کرنے والا مخص پوسف ہی ہے لہذاوہ کہنے لگے اَئِسنَّکَ لَانْتَ يُوسُفُ (كياواقعى تم يوسف مو) حضرت يوسف عليه السلام في جواب مين فرمايا أنَّما يُوسُفُ وَهلَذا أَخِيرُ (مين يوسف مون اور يه ميرا بهائي ہے) قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا (بلاشباللدنے ہم پراحسان فرمایا) گویا شارة يون فرماديا كتم في وظلم وزيادتي ميں كسرنه جيور ي تقى ليكن الله تعالى نے كرم فرمايا جوتكليفيں پينجي تقيں ان كا ذكر نہيں كيا بلكه الله تعالى كى نعتوں كا تذكرہ فرمايا ' مومن کی یہی شان ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی نعتوں کو یاد کرتا ہے اور مصیبت کے اُل جانے کے بعد بھی جونعتیں ملتی رہتی ہیں ان برنظر رکھتا ہے اور برابراللہ تعالی کاشکر ادا کرتار ہتا ہے پھر بیشکر نعتوں کے اور زیادہ بڑھنے كاذريد بن جاتا ہے جيسا كەسورة ابرائيم ميل فرمايا لَئِنُ شَكَوْتُمُ لاَزِيُدَنَّكُمُ (البته الرَّمْ شكر كرو كَوْتَمْهي ضرور ضرور اورزیاده دول گا)۔

مزيدِ فرمايا إنَّـهُ مَـنُ يَّتَّقِ وَيَصُبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِينُ أَجُو الْمُحْسِنِينَ (جُوْضَ تَقُوكُ اختيار كرتا باورصر

سورة يوسف

ے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجرضا کے نہیں فرماتا) حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور قاعدہ کلیہ کے میہ بات بتا دی كة تقوى اورصبر كرنے والوں كى الله مدوفر ما تا ہے اور بيدونوں چيزيں مصائب سے نجات دلانے والى ہيں مينہيں فرمايا كه مين نے صبر اور تقوى فى اختيار كيا اس لئے اس مرتبہ كو پنچا كيونكه اس ميں ايك طرح سے اپني تعريف تقى أور بھائيوں سے بوں نہیں کہا کہتم متقی اور صابر نہیں ہو بلکہ عمومی قاعدہ بتا کر انہیں تنبیه فرمادی کتمہیں متقی ہونا جا ہے تھا در حقیقت تقوی بہت بڑی چیز ہے آخرت میں تو اس کا نفع سامنے آ ہی جائے گا دنیا میں بھی مشکلات اور مصائب سے نکلنے کا بهت براذرايد بي سور فحل من فرمايا إنَّ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمُ مُّحْسِنُونَ (بلاشبالله الله الوكول ك ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیااور جولوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ) سورہُ طلاق میں فرمایا وَمَسنُ يَّتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَّيَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴿ (اور جَوْحُض الله ص ڈرے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنادیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ و) نیز فرمایا وَمَن يَّتَّق اللهَ يُكَفِّرُ عَنهُ سَيّاتِهِ وَيُعُظِمُ لَهُ أَجُرًا (جُرُّحُض الله عدر الله اس ك گناہوں کا گفارہ فر مادے گااورا سکے لئے بوااجرمقرر فر مادے گا)

صبر بھی بہت بڑی چیز ہے صابر آ دمی کو وقت طور پر تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جاتی ب سوره بقره مين فرمايا ينايُّهَا الَّدِينَ امَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبُر وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (اسايمان والومدو طلب كرونمازاورمبرك ساتھ بلاشبالله صابرول كے ساتھ ہے) سورہ زمر میں فرمایا إنسمَا يُوفَى السطّابِرُونَ أَجُرَهُمُ بِعَيْرِ حِسَابٍ (صبركرنے والول كوبلاحساب بورابورااجرد ياجائے گا) جے صبرى نعت مل كى اسے بہت برى نعمت مل كى حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه سروايت م كرسول الله عليه في ارشاد فرمايا ومن يتصبر يصبره الله وما اعطى احد عطاء هو حير واوسع من الصبر (رواه البخارى وسلم كما في المشكوة ص١٦٣) جوفض صبر كرنا عاب الله تعالی اسے مبردے دیتا ہے اور کسی شخص کومبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کسی چیز کی بخشش نہیں گی گئی ) بعض اہل معرفت کا قول ے الصب امر من الصب واحلى من الشمر (صرابلوے سے زیاده کروا ہے اور پھلول سے زیادہ میشا ہے) حضرت يوسف ويعقو بعليهاالسلام نےصبر كيااس كالچيل پايااہل ايمان كوصبر اختيار كرنا چاہئے صبر ميں اجر بھی ہےاوروہ دفع مصائب اور حل مشکلات کا ذریعہ بھی ہے۔

حضرت یوسف علیدالسلام کے بھائیوں کو پیۃ چل گیا کہ عزیز مصر جوہمیں غلد دیتار ہاہے تو ہمارا بھائی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا' پہلے دوبار جوغلہ لینے کے لئے آئے تھے پوسف علیہ السلام کونہ انہوں نے پہچا نا تھاا ورنہ انہیں بیہ گمان تھا کہ پیخص ہمارا بھائی بوسف ہوسکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ کے چکر میں جب بات کھل کرسا منے آ گئی کہ یہ بوسف ہے تو آ تکھیں نیجی مو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پرجواللد نے احسان فرمایا اس کے اقرار کے ساتھ اپنے جرم کے اعتراف کے بغیر عارہ ندر ہالہذاان کی زبان سے بدلکا تاللہ لَقَدُ اثْرَکَ اللهُ عَلَیْنَا وَانْ کُنَّا لَحْطِیْنَ (اللّٰدی شم الله فَرَار جرم کا ذکر فی اور فی سے نواز دیا اور بلاشہ ہم خطاکار ہیں) یہاں صرف اقرار جرم کا ذکر ہے معافی مانگنے کا ذکر نہیں ہے لیکن بلندا خلاق کریم انفس لوگوں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے ان کے نزد یک جرم کا اقرار کر لینا ہی معافی مانگنے کا ذکر نہیں ہوتا ہے خضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے قو معاف کیا ہی تھا اللہ تعالی سے بھی ان کے لئے مغفرت کی یوں دعا کردی یک فیفو الله کے کم واقع واردہ میں ہوتا ہے خورت الله کہ کہ واقع واردہ میں اللہ تعالی سے بھی ان کے لئے مغفرت کی یوں دعا کردی یک فیفو الله کہ کہ واقع واردہ مالو اللہ جوئین (اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اوردہ سب مجربانوں سے بڑھ کررجم فرمانے والا ہے )۔

# وَجُهِهُ فَانْتَدَ بَصِيرًا فَقَالَ ٱلمُواقِلُ لَكُونَ اللهِ مَالَاتَعُلْمُونَ اللهِ مَالَاتَعُلْمُونَ ®

وہ کرندان کے مند پر ڈال دیالبذاوہ بھرے آ محصوں والے ہو گئے اور (بیٹوں سے) فرمایا کیوں میں نے تم سے ندکہا کواللہ تعالی کی باتوں کو بھنا میں جا ساہوں تم بیس جانتے

## قَالُوْا يَاكِمَانَ الْسَعُفِوْلِنَا دُنُوْبَنَا إِنَّا لُنَّا خَطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُوْرَ بِنَ إِنَّهُ

ان كے بنے كئے كا سلا كى اور كا اور كى مغفرت كے نوعا كيجيم واشر بم خطاكنے والے بين أميوں نے جواب دیا كد بين فقر عبدا ہے تہارے كے مغفرت كى دعا كروں كا والا شبہ

#### هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيثُمُ ا

وہ غفور ہے رجیم ہے

حضرت بوسف العَلَيْ كاكرته بهجنااوروالدكے چېره برڈالنے سے بینائی واپس آجانااور بیٹوں كا قراركرنا كه بم خطاوار بیں اوراستغفاركرنے كی درخواست كرنا

خصوری : جب بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی فدکورہ بالا گفتگوہ و چکی تو والیسی کا موقع آگیا (اور مقصد بھی حل ہوگیا کیونکہ اپنے والد کے علم سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کے لئے سفر کرکے آئے تھے دونوں بھائی مل گئے ) جب چلئے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لویہ میرا کر تہ لے جاؤمیر نے میں روتے دونوں بھائی مل گئے ) جب چلئے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لویہ میرا کہ تاب کے جرہ پر ڈال دینا ان شاء اللہ تعالی ان کی بینائی واپس آ جائے گا اوروہ ال پہنے کرا ہے این سب گھروالوں کومیرے پاس لے کرآ جاؤ۔

 گئے تھے ) کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے 'جب بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ تو یوسف کی یا دمیں گھل ہی جائیں گے یا ہلاک ہی ہوجائیں گے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیہ بات فر مائی تھی اور ساتھ ہی سیجھی فر مایا تھا کہ جاؤیوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کرواور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ۔

برادرانِ ایوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو یوں کہاتھا کہ ہم واقعی خطا کارتھے اپنے والد کے سامنے بھی انہوں نے ایڈ سے مغفرت کی دعا کریں حضرت بھی انہوں نے ایڈ سے مغفرت کی دعا کریں حضرت بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے اللہ عنور ہے دیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تہارے لئے استغفار کروں گا اللہ عنور ہے دیم ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت دعا کیوں نہیں کر دی اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اس لئے سَاسُتُغَفِّورُ فرمایا اور دعاء کومؤخر کیا امام تر ندی نے دعا حفظ قر آن کی جوروایت نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے خضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہتم شب جمعہ کے آخری تہائی حصہ میں چار رکعت نماز پڑھنا اور پھر یہ دعا کرنا (آگے حدیث میں نماز کی تلقین اور دعا کے الفاظ ندکور ہیں ) کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور میر سے بھائی یعقوب نے اپنی شب جمعہ آنے کا استعفار کروں گا اس سے بھی شب جمعہ آنے کا انتظار مقصود تھا (در منثور ص ۲۳ جس جمار )۔

صاحب روح المعانی نے حضرت معنی تابعی سے یہ بات قل کی ہے کہ تا خیر استغفار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی اور چونکہ حقوق العباد توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے جا ہا کہ یوسف سے بھی دریافت کر لیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے یانہیں ان کے معاف کر نے کاعلم ہو جائے واللہ تعالی سے معاف کروانے کے لئے دعاکی جائے۔

 ایک ایکھانداز پی اس کا یوں تذکرہ فرمایا ہے جولطیف بھی ہے اور پرلطف بھی فرماتے ہیں۔

یکے پرسید زان گم کردہ فرزند کہ اے روثن گہر پیر خردمند
از مصرش ہوئے پیرا بن شنیدی چیادر چاہ کنوانش نہ دیدی
گفت احوال ما برق جہان است دے پیدا دیگر دم نہان است
گے برطارم اعلی نشینم گے بریشت یائے خود نہ بینم

امنين أورفع ابويه على العرش وخرواك سُجدًا وقال بابسها المناها المناها

میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اس کوسچا کر دیا اور میرے ساتھ احسان فرمایا جبکہ مجھے

السِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِّنَ الْبَدُومِنْ بَعْدِ أَنْ نُزَعُ الشَّيْطُنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخُوتِيْ وُ

جیل سے نکالا اور آپلوگوں کودیہاتی علاقہ سے لے آیاس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میر میجائیوں کے درمیان فساوڈ ال دیا تھا'

إِنَّ رَبِّي لَطِيْفٌ لِمَا يَنَا أَوْ الْدُوهُ وَالْعَلِيمُ الْعَكِيمُ وَرَبِّ قَدْ الْتَنْتَرَى مِنَ الْمُلْكِ

وعلنتنی مِن تَاوِيْلِ الْكَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْكَرْضُ اَنْتَ وَلِى فِي الدُّنْيَا اور دين كے پيدا فرمانے والے آپ ای دنیا

والْاخِرَةِ تُوكَيْنُ مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ ٥

اورآ خرت میں میرے کارساز ہیں جھے اس حالت میں موت دینا کہ میں فرمان بردار ہوں اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرمائے

پورے خاندان کا حضرت بوسف العَلیّ کے پاس مصر پہنچنا'ان کے والدین اور بھائیوں کا ان کوسجدہ کرنا' اور خواب کی تعبیر پوری ہونا

قضمسيو: حضرت يوسف عليه السلام في تيسرى بارجب النبي بهائيون كومصر سرخصت كيا تقااورا بناكر تدديا تفاكه

اسے میرے والدین کے چیرہ پرڈال دینااس وقت پہلی فر مایا تھا کہتم اپنے سب گھروالوں کومیرے پاس لے تا 'جب پہ لوگ والپس کنعان پنچے اور اپنے والد ماجد کے چہرہ انور پر ہیرا ہن پوسف کوڈال دیا جس ہے ان کی بینائی واپس آ گئی اور پھراپنے والدے دعائے مغفرت کی درخواست کی اورانہوں نے دعا کر دی تواب مصر کی روا تکی کاارادہ کیا جھرت یعقوب علیہ السلام اوران کی اہلیہ اور گیارہ بیٹے اوران کی از واج واولا دنے رخت سفر باندھااورمصر کے لئے روانہ ہو گئے حضرت پوسف علیہ السلام کوان کے پہنچنے کی خرملی تو شہرہے باہرآ کرایک خیمہ میں (جو پہلے سے لگایا ہوا تھا) ان کا استقبال کیا اور ا بن والدين كواب نزويك جكردى اور پرشهر مين واخل مونے كے لئے فرماياك أُدُخُلُوا مِصْوَانُ شَاءَ اللهُ المِنينَ كه مصرمیں چلئے ان شاءاللہ تعالی امن چین ہے رہے' جب شہر میں اندر پہنچے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب كواكرام ادراحترام سيختبران كانتظام فرمايا ادرجس تخت شابي يرخود جلوه افروز بهوت تصاس يرايين والدين كوبشمايا جس سے ان کی رفعت شان کوخلا ہر کرنامقصود تھا اس وقت والدین اور گیارہ بھائی سب پوسٹ علیہ السلام کے سامنے تجدے میں گر گئے بیجدہ بطور تعظیم کے تھا جو سابقہ امتوں میں مشروع تھا۔ شریعت محمد بیعلی صاحبھا الصلوۃ والتحبیہ میں غیراللہ کے لئے سجدہ کرنا حرام کردیا گیا ہے بجدہ عبادت ہویا سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں غیراللہ کے لئے حرام ہے اس کی پچھ تفصیل سورہ بقرہ رکوع نمبر ہم میں گزر چکی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بجین میں خواب دیکھا تھا کہ چاند سورج اور گیارہ ستارے مجھے بجدہ کئے ہوئے ہیں ان کے اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب غلیہ السلام نے ای وقت سمجھ کی تھی کہ اگر ہیہ خواب بوسف کے بھائیوں نے س لیا تو اندیشہ ہے کہ وہ گیارہ ستاروں کا مصداق اپنے ہی کو بہجھ لیس گے اس لئے پھھالیمی تدبير كريں گئے كە يوسف كى بلاكت ہوجائے ياوہاں ہے دور ہوجائے بھائيوں كے كان ميں ان كے خواب كى بھنك پر ي متھی یا یوںای پیشنی پراتر آئے تھے بہر حال وہ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کراور پھر چند درھم کے عوض فروخت کر کے ائے خیال میں فارغ ہو چکے تھے اور سیجھ لیاتھا کداب بوسف کوند کھروایس آنا ہے نداہے کوئی برتری اور بلندی حاصل ہونی ہے لیکن ہوتا وہی ہے جواللہ تعالیٰ کی مشیت ہوآ خروہ دن آ گیا کہ بیلوگ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہوئے اور ان کو تعظیمی سجدہ بھی کیا سجدہ کرنے والول میں گیارہ ستارے تو بھائی ہوئے اور چانداور سورج والدین ہوئے جب بیہ منظر سامنے آیا تو حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے عرض کیا کہ اے ابا جان میر مے خواب کی تعبیر ظاہر ہوگئ میں نے جوخواب دیکھاتھااللہ تعالی نے اس کی تعبیر کچی فرمادی قرآن مجید میں ورفع ابدویسہ عدلمی العرش فرمایا ہے ج معى حقيقى كاعتبار سے عربى زبان ميں ابوين مال باپ كے لئے بولا جاتا ہے ان ميں حضرت يعقوب عليه السلام توحقيق طور پر والد کامصداق تھے لیکن ان کے ساتھ جس خاتون کو تخت شاہی پر بٹھایا اور سب مجدہ ریز ہوئے ان میں حضرت بوسف عليه السلام كي حقيقي والمدهمين يا بطورمجاز خاله كو والده فرمايا ہے جن سے حضرت يعقوب عليه السلام في بعد ميں نكاح فرماليا تفاتفيركي كتابول بين دونول بالتيل كلحى بين حضرت حسن اورمورخ ابن آمل سے صاحب روح المعاني في الله كيا ہے كه

انوار البيان طليجم

اس وقت تک ان کی حقیقی والده زنده تھیں اگر اییا ہوتو مجاز کی طرف جانے اور والدہ سے خالہ مراد لینے کی ضرورت نہیں والله تعالى اعلم بالصواب اس ك بعد الله تعالى ك نعتول كاتذكره كرتے موسے فر ماياك الله تعالى في محمد يراحسان فرمایا کہاں نے مجھے جیل سے نکالا چونکہ جیل سے نکلنے کے بعد ہی بلندمرتبہ پر پہنچے تھے اس کئے مصر میں جن نعبتوں سے مرفراز ہوئے ان میں ابتدائی نعت کا تذکرہ فریا دیا اور چونکہ حصول اقتدار ہی سارے خاندان کومصر ملانے کا وربعہ پنااس لے ساتھ ہی دوسری نعت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو دیباتیوں والی آبادی سے لے آیا اور بہال میرے پاس لا كربساديا اورساتھ بى سى بھى فرمايا۔ مِنْ أَسَعُد أَنْ نَزَعَ الشَّيُطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِنْحُوتِي كَريسب بِحَمَاس كِ بعد ہوا جبکہ شیطان نے میرے اور میرم جمائیوں کے درمیان بگاڑ کی صورت بنادی تھی صاحب روح المعانی کیصے ہیں کہ حضرت بوسف عليه السلام نے كنويں سے تكالئے كا تذكر فہيں كيا بلكہ جيل سے نكالے جانے كا تذكر ه فرمايا اور مزيد بيكيا كم بھائيوں نے جو پچھ کیا تھاا سے شیطان کی طرف منسوب کر دیاان دونوں باتوں میں تحکمت بیتھی کہ بھائی مزید شرمندہ نہ ہوں جب معاف كرديااور بربات بجول بهليان كردى تواب اس كاتذكره كرك ول وكهانا مناسب نه جانا كريبول كي يبي شان بوتى ہے۔ إِنَّ رَبِّي لَطِينَ لِمَا يَشَاءُ الإشبيرارب جوجابًا جاس كى اطيف تدير كرويتا ب- (جيها كما الله تعالى ن حضرت يوسف عليه السلام كوجيل سے تكالئے كے لئے دوقيديوں كے خواب كى تعير كوند بير بناديا) إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ (بلاشبه میرارب جانبے والا ہے حکمت والا ہے) وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی تہیں اس کے بعد غیبت سے خطاب کی طرف النقات فرمایا ( کما فی سورۃ الفاتحۃ ) اور بارگاہ خداوندی میں یول عرض کیا زَبِ قَلْ اتَيُعَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُنِي مِنْ تَأْوِيلُ الْآحَادِيثِ (المِمِر عرب آپ في مجهسلطنت كالك حصدعطا فرمایا) اس میں اللہ کے دوانعام کا تذکرہ فرمایا ایک توبیر کہ اللہ تعالی نے مجھے ملک عطافر مایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کمان میں من تبعیض کے لئے ہاوراس سے مرادبیہ ہے کدملک کابواحصہ عطافر مایا چونکہ اس جگہ بوی فعشوں کا تذكره مور الباس لتعرب المك مراولينامناسب اى بعضا عظيما منه اوربعض حضرات في يون فرمايا كالفظمين اس لئے زیادہ فرمایا ہے کہ مصرمیں حضرت پوسف علیہ السلام کوافتد ارتو حاصل تھالیکن شاہی اقتد اردوسرے ہی شخص کا تھا جس نے اقتد ارسپر دکیا تھا' دوسری نعت جس کا تذکرہ فرمایا وہ سی کہ اللہ تعالی نے مجھے خوابوں کی تعبیر کاعلم نصیب فرمایا' خوابوں کی تعبیر کاعلم بہت بواعلم ہاور بیاللہ تعالی کی عظیم نعت ہے ای تعبیر دانی کی وجہ سے حضرت بوسف علیه السلام جیل سے نکلے اور مصریس انہیں اقتد ارحاصل ہوا۔

خواب کے بارے میں ضروری معلومات: خواب میں جو پھودیکھاجائے اس کے اشاروں کو سمجھ کر جوتعبیر دی جائے اس تعبیر کا سمجھ ہونا ضروری نہیں لیکن جن کو اللہ تعالی خوابوں کے اشاروں کی سمجھ اور بصیرت نصیب فرما تاہے وہ ان کوعموما سمجھ لیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسٹاد فرمایا کیمبشرات کےعلادہ نبوت میں سے کچھ ہاتی نہیں رہا صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ (علیہ ہے) مبشرات (بشارت دسیخ دینے والی چیزیں) کیا ہیں آپ نے فرمایا وہ اچھے خواب ہیں جنہیں کوئی مسلمان خود دیکھ لے یااس کے لئے دیکھ لئے جا کین' (مشکلو قالمصابیح ص۹۹ صحیح بخاری وموطاامام مالک)

حضرت عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا کہ مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصد ہے ( بخاری ص ۱۰۳۰ج ۲ )۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے ارشاد فر مایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت، بنا کرنہیں آسکتا۔ (صبحے بخاری س۲۰۱۰۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عقادہ نے ارشادفر مایا کہ جب آخری زمانہ ہوگاتو موس کا خواب جھوٹا ہونے کے قریب ہی نہ ہوگا اور سب سے بچاس خواب ہوگا جوا بی بات میں سب سے زیادہ سچا ہوگا چھر فر مایا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بشارت ہے اور دوسرا وہ ہے جوانسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اسی نقس سے جو با تیں کرتا ہے وہ خواب میں نظر آجاتی ہیں اور تیسر اخواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ رنجیدہ کرنے کے لئے خواب میں آجاتا ہے (پھر فر مایا) سوتم میں سے جوکوئی شخص ایسا خواب دیکھے جونا گوار ہوتو کسی سے بھر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جونا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گے (رواہ التر مذی فی ابواب الرویا)۔

حضرت جابررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے ارشادفر مایا کہ جبتم میں سے کوئی محض ایسا خواب دیکھے جونا گوار ہوتو بائیں طرف سے تین بارتھ کاردے اور تین باراللہ کی پناہ مائے 'شیطان سے ( یعنی اَعُودُ فَی بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھے اور جس کروٹ پرلیٹا ہوا ہے بدل دے ) (مشکو قالمصانے ۳۹۳)۔

حضرت ابورزین عقیلی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عقیقہ نے ارشاد فرمایا کہ موئن کا خواب نبوت کے چھیالیس (۴۲) حصول میں سے ایک حصہ ہے اور وہ پر ندہ کی ٹا نگ پر ہے جب تک خواب بیان کرنے والا بیان نہ کر دے چھیالیس (۴۲) حصول میں سے ایک حصہ ہے اور وہ پر ندہ کی ٹا قلبر رہوجائے گا اور دے سوجب وہ (کسی کے سامنے ) بیان کردے گا اور اس کی تعبیر دے دی جائے گی تو تعبیر نہ دے ) یا عقلند آ دمی سے بیان کر وجوئم سے مجت رکھنے والا ہے (جونا مناسب تعبیر نہ دے) یا عقلند آ دمی سے بیان کرد جواجھی تعبیر دے یا کم یہی کرے کہ بری تعبیر سمجھ میں آئے تو خاموش رہ جائے (رواہ التر فدی)۔

ید جوفر مایا که خواب پرنده کی ٹا نگ پر ہے اس کا مطلب سے ہے کہ اسے قرار نہیں ہے جیسے تبییر دی جائے گی اس کے مطابق ہوجائے گالہٰ ذاالیے شخص سے ذکر نہ کرے جو محبت اور تعلق نہ رکھتا ہوا ورا لیے دوست سے بھی بیان نہ کرے جو تقلند نہ ہو۔ بعض خوا بول کی تعبیر ہیں: رسول اللہ عظیمی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خواب سنتے تھے اور ان کی تعبیر دیا

كرتے تھے حفرت عائشہ رضى الله تعالى عنهانے بيان كيا كه رسول الله علي الله عنهائي الله علي الله على الله علي الله على الله علي الله على الله

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے دریافت کیا (جوان کے پچازاد بھائی تھے) کہ ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی کیکن آپ (کی دعوت) کاظہور ہونے سے پہلے ان کوموت آگی ان کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟ آپ نے فر مایا میں نے انہیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے اوپر سفید کپڑے ہیں اگر وہ دوز خیوں میں سے ہوتے تو ان کے اوپر اس کے علاوہ دوسر الباس ہوتا (رواہ التر فدی) آپ نے سفید کپڑوں سے اس پر استدلال کیا کہ انہوں نے جوتصدیق کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کے درجہ میں معتبر ہوگی اور وہ دوز نے سے پچادئے گئے۔

ایک مرتبدرسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا اور اتنا پیا کہ بیہ معلوم ہونے لگا کہ سیرانی نا خونوں سے ظاہر ہور ہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا واخرین نے عرض کیا یا رسول اللہ (علیقی ) آپ نے اس کی کیا تعبیر دے دی آپ نے فر مایا میں نے اس کی تعبیر دے دی آپ نے فر مایا میں نے اس کی تعبیر عطافر مایا (بخاری ص ۱۹۰۵ تا کہ عیر عظام ہے دی لیعنی بجھے اللہ نے بہت علم دیا اور اس علم میں سے عمر بن خطاب کو بھی عطافر مایا (بخاری ص ۱۹۰۵ تا کہ علم سے دی لیعنی کی دورش کا ذریعہ ہے ای طرح علم الوب کی حیات کا سبب ہے مصرت امام العلاء درضی اللہ عنھا نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لئے ایک نہم جادی ہے میں نے اس کا رسول اللہ علی ہے تذکرہ کیا 'آپ نے فرمایا کہ ان کا گمل جاری ہے (صحیح بخاری ص ۱۹۹۹ تا کا کی حقد میں قیم ہوگئ آپ نے اس کی تعبیر دی کہ دید یہ کا کہ ایک کا کی حدد میں جل کی اس کے جاری ص ۱۹۹۹ تا کا کی حدد میں جل کی درصیح بخاری ص ۱۹۹۹ تا کا کی حدود میں جل جائے گی۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۹۹ تا کا کی حدود میں جل کیا گیا کہ میں دیکی دیا ء کل کر جھد میں جل جائے گی۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۹۷ تا کا) کی حدود کی کہ دید یہ کی دورہ کے بخاری ص ۱۹۹۷ تا کا)

آپ نے کالی عورت کو و باء کی تعبیر فرمایا اور آپ کی تعبیر کے مطابق ہی ہوا کیونکہ مدیند منورہ کی آب و ہوا درست ہوگئ اور مجف پر باد ہو گیا و ہاں اس وقت بہودی رہتے تھے۔

اس طرح رسول الله علیہ الله علیہ سے دیگر خوابوں کی تعبیر بھی مروی ہے امت مجمد بیلی صاجعا الصلوہ والحقیۃ میں حضرت محمد بن سرین تابعی رحمۃ الله علیہ کواس میں بڑی مہارت تھی جیسا کہ شہور ہے بعض مرتبہ خواب دیکھے والا اپنے خواب کی وجہ سے حیرت اور استعجاب اور فکر ورنج میں پڑجا تا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے حضرت امام ابو حفیفہ رحمۃ الله علیہ نے خواب دیکھا کہ میں رسول الله علیہ کی قرشر یف کو کھو کر بڑیاں نکال رہا ہوں خواب دیکھ کر گھبرا گئے حضرت محمد بن سرین گئے ہیاس آ دی بھیج کر تعبیر بوچھی تو انہوں نے بیتعبیر دی کہ جس شخص نے بیخواب دیکھا ہے وہ رسول الله علیہ ہے کے علم کو کھیلائے گا۔

ضروری نہیں کہ خواب کی جوتعبیر دی جائے سے ہونے کے باوجوداس کاظہور جلدی ہوجائے حضرت پوسف علیہ السلام نے بچین میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے جاندسورج اور گیارہ ستارے بحدہ کررہے ہیں لیکن اس کاظہور طویل عرصے کے بعد ہواجب اس

كاظهور بوالو حضرت يوسف عليه السلام في البين والدي كما كم يابَتِ هذا تأوِيلُ رُءُ مَاىَ مِنْ قَيلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقّال اللدتعالي كى نعتول كا قراركرنا بهى شكركا ايك شعبه ب: حضرت يوسف عليه السلام نه الله تعالى ي نعتوں کا اقرار کیا کہ پہاللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہیں نعتوں کا اقرار کرنا اور ان پراللہ تعالی کی حمد و ثابیان کرنا اور پھران تغتول كواعمال صالحه مين لكانااور كنامول مين خرج نه كرنابيسب شكر كي شعبه بين نعتون كاا تكاركرنا ناشكري بيسور وكل مين ایک ناشکری کا تذکره کرتے ہوئے فرمایا اَفَهِنِهُ عَمَةِ اللهِ یَتْجَحَدُونَ (کیااللہ کی فعمتوں کا اٹکار کرتے ہیں) قارون کواللہ تعالى شائد في الكر يرعط فرما يا تعاجب اس م كها كما وَلا تَبْع الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (اورتوزيين مين ضادكا خوامال مت موبلاشبدالله فسادكرنے والول كو پسندنيس فرماتا) تواس نے جواب ميں كها إنَّ مَا أُوتِينُتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي (كهيمال جو مجھ طاہ صرف مير ف ذاتى ہنركى وجه ديا گيا ہے)اس نے اسالله كاديا ہوا مال مانے سے انکار کردیا اور اپنے بی ہنری طرف نسبت کردی پھر جواس کا انجام ہواسب کومعلوم ہے رسول الشعطی نے جو قولاً اور بعلاً اوقات مختلفه كي وعائمين بتا في بين ان مين بار بارالله تعالى كي نعمتون كا اقرار بي صبح شام يوصف كے لئے رسول الله علية في جودعا تمين بتان بين ان مين سيرالا استغفار بهي باس دعاك بيالفاظ بين - الملهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شرما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بدنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الدنوب الاانت (ا الشروميرارب ب تيربوا ' کوئی معبود نبیس تونے مجھے پیدافر مایا اور جہاں تک ہوسکے تیرے عہد پر اور تیرے دعدہ پر قائم ہوں میں اپنے گنا ہوں کے شرے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھ پر جو آپ کی تعتیں ہیں ان کا قرار کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا قرار کرتا ہوں الہذاميري مغفرت فرماد يجئ كيونكه آپ كسواكوئي گنامون وثيين بخش سكتا)\_

اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا افرار ہے اور اپنے گنا ہوں کا بھی اور مغفرت کی دعا بھی ہے فرمایار سول اللہ عظیہ نے کہ جو شخص اس کو دن میں اسے موت آ جائے تو اہل کہ جو شخص اس کو دن میں اسے موت آ جائے تو اہل جنت میں سے ہوگا اور جو شخص اسے رات میں نقین کے ساتھ پڑھ لے پھر ضبح ہونے سے پہلے اسی رات میں مرجائے تو اہل جنت میں سے ہوگا اور جو شخص اسے رات میں مرجائے تو اہل جنت میں سے ہوگا (رواہ ابنی اری م ۹۳۳ / ۲۶)

اسلام برمر في اورصا كين مين شامل ہونى كى دعا: اس كے بعد صرت يوسف عليه السلام نے يوں دعا كى فيا اس كے بعد صرت يوسف عليه السلام نے يوں دعا كى فيا طبر السّموت و الأرْضِ انْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالاَّحِوَةِ (اَنْ اللَّهُ عَانَ مُعَ بِيدا فرما نے والے آپ بى دنیاوا فرمت میں میرے كارسازین ) مَوفَّنِي مُسُلِمًا وَالْحِفْنِي بِالصَّلِحِيْنَ (جَصاس عالت میں موت آپ بى دنیا ور بیجے كہ میں فرما فرم دوار ہوں اور جھے نیک بندوں میں شامل فرما دیجے ) اس سے معلوم ہوا كہ با ايمان الله تعالى كا فركانبردار ہوتے ہوئے موت آ جانا سب سے بڑى سعادت ہے اور يہ بھی معلوم ہوا كہ جو حضرات مرتب كے اعتبار سے فركانبردار ہوتے ہوئے موت آ جانا سب سے بڑى سعادت ہے اور يہ بھی معلوم ہوا كہ جو حضرات مرتب كے اعتبار سے

ا پنے سے زیادہ ہوں ان کے احوال اور اعمال میں اور ان کی طرح اجروثو اب کے استحقاق میں شامل ہونے کی دعاکر نا چاہئے حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے پھر بھی دعا کی کہ اے اللہ مجھے صالحین میں شامل فرمادے یعنی باپ دادے حضرت یعقوب اسلام کے درجات میں پہنچادے۔

یہاں جواشکال پیداہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کیوں کی وہ تو اچھے حال میں تھے نعمتوں کی فروانی تھی حالانکہ دکھ تکلیف کی وجہ ہے بھی موت کی دعا کرناممنوع ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ مجھے ابھی موت دیدی جائے بلکہ مطلب بیتھا کہ مقررہ وقت پر جب مجھے موت آئے تو بیسعادت نصیب ہوجس کا سوال کررہا ہوں۔

### ذلك مِنْ انْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ آجْمَعُوا آمْرَهُمْ

مینیب کی خبروں میں سے ہے جوہم آپ کی طرف دی کے ذریعے سے جی اور آپ اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کرلیا تھا

### وَهُمْ يَنْكُرُوْنَ ﴿ وَمَا آكْثُرُ الْعَاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا تَنْعَلُّهُمْ

اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ حرص کریں اور آپ اس پر

#### عَلَيْهِ مِنْ آجْدٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلَمِيْنَ الْعَلَّمِينَ

ان سے سی عوض کا سوال نہیں کرتے بدتو جہاں والوں کے لئے نصیحت ہے

# غیب کی خبریں بتانا آنخضرت علیہ کی رسالت کی دلیل ہے

تفسف فی جوسیدنا حضرت بوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو بتاتے اور سناتے تفصیل کے ساتھ بیقا اور نہ ایسے لوگوں کی صحبت اٹھائی تھی جوسیدنا حضرت بوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو بتاتے اور سناتے تفصیل کے ساتھ بیقصہ بتا دینا بیواضح طریقہ پر آپ کی نبوت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے بذر بعہ وحی آپ کو بیقصہ بتایا اور آپ نے لوگوں کو سنایا یہود یوں نے جب بید قصہ سنا جے وہ اپنی انہوں نے پھر بھی اسلام جول کر لینالا زم تھالیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول کر لینالا زم تھالیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول کر لینالا زم تھالیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول کر لینالا زم تھالیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہود یوں نے کفار مکہ سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ عظیقہ سے دریا فت کرو کہ سب تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر میں آ کر آباد ہوئے قریش نے آپ سے سوال کیا تو سور قابوسف علیہ السلام نازل ہوئی یہودی اپنے خیال میں بہت دور کی کوڑی اٹھا کرلائے تھے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ کی طرف سے اس کا جواب نیل سکے گا اور قریش مکہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح زچ کریں لیکن جب جواب اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا کہ بیغیب کی خبریں ہم آپ کو وہ گیا تو دونوں فریق و بیں رہے جہاں تھے بعنی اسلام قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ بیغیب کی خبریں ہم آپ کو وی

### فوائد ومسائل

سیدنایوسف علیدالسلام کا قصد خم ہواقصہ بیان کرتے ہوئے تفسیر کے دوران ہم نے بہت سے فوائد اور ضروری امور کھود نے ہیں لیکن بعض باتیں رہ گئی ہیں جنہیں مفسرین نے بیان کیا ہے ذیل میں وہ بھی کھی جاتی ہیں جوکوئی بات مکررآگئ ہے قد مکر سمجھ کر لکھودیا گیا ہے۔

- (۱) اچھاخواب الله کی نعمت ہے مومن کے لئے بشارت ہے اورخواب کی تعبیر جاننا بھی اللہ کی نعمت ہے۔
- (۲) حضرت یعقوب علیه السلام نے جوحضرت یوسف علیه السلام سے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ تجھے تکلیف دینے کی تدبیر کریں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں بیگان ہوکہ اسے فلال شخص نقصان پہنچائے گا تو جے تکلیف پہنچانے کا اختال ہوا اسے یہ بات بتا دینا کہتم احتیاط سے رہوفلاں شخص کی طرف سے تہمیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ سے میفیت حرام میں شامل نہیں۔
- (٣) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغیر نہیں تھے در نہ وہ یوسف علیہ السلام کو بوڑھے باپ سے جدا کرنے کی تدبیر نہ کرتے ، باپ کو تکلیف پہنچا نا اور باپ بھی وہ جواللہ کا پیغیر ہے اس کا صدور کسی پیغیر نے نہیں ہوسکتا انہوں نے بہت بڑے نس کا عمل کیا 'معلوم ہوا کہ اولا دے گنا ہوں بہت بڑے نس کا عمل کیا 'معلوم ہوا کہ اولا دے گنا ہوں

کی وجہ ہے ماں باپ پرطعن و شنیج کرنا یا نہیں گنا ہوں ہیں شامل بھھنا ہے نہیں جب کہ انہوں نے تعلیم اور تربیت ہیں کو تا بی نہی ہو جب انہوں نے نیکی کی راہ بتادی اور یہ بتادیا کہ یہ چیزیں گناہ کی ہیں تو وہ اپنی ذمد داری ہے بری ہو گئے۔

(٣) حضرت بوسف علیہ السلام کی بیطی ہے دی حضرت بعقو بعلیہ السلام کی پہلی ہوی ہے ہے اور دوان کی دوسری ہوی ہے تھے یعنی بوسف علیہ السلام اور بنیا ہین (یہ دونوں تقیقی بھائی تھے ) ان بارہ بیٹوں ہے حضرت بعقو بعلیہ السلام کی نسل چلی حضرت بعقو بعلیہ السلام کی نسل چلی حضرت بعقو بعلیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس کئے ان کے تمام بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جا تا ہے حضرت بعقو بعلیہ السلام اور اس وقت جو آپ کی ہوی تھی اور بارہ بیٹے اپنی از واج واولا دی ساتھ مصر ہیں جا کر آباد ہوگئے تئے حضرت بعقو بعلیہ السلام اور ان کی اہلیہ کامصر میں انقال ہو گیا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو سابقہ وطن ہوئی کتھان میں لا کر وفن کر دیا گیا جیسا کہ کتب تغییر میں مرقوم ہے ان کے بیٹے مصر بی میں رہتے رہاں کی نسلیں آگے بیٹے مصر بی میں رہتے رہاں کی نسلیں آگے بھی حصر ندر ہا اور وہاں ہے واپس آکرا پنے اور کتان میں بھی تم قوم بھی نہ تھے ہم فر جب بھی نہ تھے اور کون کردیا گیا دیہ و نے مصر بی میں رہتے رہے چونکہ مصر یوں کے ہم قوم بھی نہ تھے ہم فر جب بھی نہ تھے اور کتان میں بھی نہ تھے ہم فر بھی نہ تھے اور کتان میں بھی نہ تھے ہوں کہ تھی دور کے دیک کونسان میں بھی نہ تھے ہم فر بھی نہ تھے ہم فرم بھی نہ تھے اور کتان میں بھی نہ بھی نہ تھے اور کتان میں بھی نہ تھے ہم فرم بھی نہ تھے ہوں کی مور بھی نہ تھے ہم فرم بھی نہ تھے ہوں کو بھی نے تھو ہم بھی نہ تھے ہوں کی مور بھی نہ تھے ہم فرم بھی نہ تھے ہم فرم بھی نہ تھے

پردلیں ہے آ کرآ باد ہوئے تھے اس کئے مصر بوں نے انہیں بری طرح غلام بنار کھا تھا سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ مصری ان کے بیٹوں کوفہ نج کردیتے تھے اور بیان کے سامنے اف بھی نہ کر سکتے تھے۔

حضرت موی علیہ السلام ان کومصر سے لے کر نکلے جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے تو اس وقت ان کی تعداد چھ لا کھ پہنچ گئی تھی بارہ بھائیوں کو اولا دبارہ قبیلوں میں منقسم تھی یہی وہ بارہ قبیلے تھے کہ جب حضرت موی علیہ السلام میدان تیہ میں پانی کے لئے پھر میں لاٹھی مارتے تھے قوبارہ چشمے جاری ہوجاتے تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لیتا تھا تاریخ

وتفسیر کی تمابوں میں لکھا ہے کہ بیلوگ چارسوسال (۰۰۰) کے بعد مصرے نکلے تھے۔ (۵) حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواپنے والدسے یوں کہا کہ پوسف کوکل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے

 ووڑ بھی کراتے تھے جس میں گھوڑ دں کا مقابلہ ہوتا تھا (مشکوۃ المصابیح ص ۳۳۷) جو بھی کوئی کھیل ایبا ہوجس میں کشف

عورت نه ہوئماز سے غفلت نه ہو جوانه ہواوراس میں کوئی شرعی ممانعت نه ہوالیہ اکھیل کھیلنا جائز ہے۔

(۲) جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قبل کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک بھائی نے جوسب سے بڑا تھا یوں کہا کہ اسے قبل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دوتا کہ اسے آنے جانے والے قافے اٹھالیں اس سے بیات معلوم ہوئی کہ جب کوئی جماعت کسی شرکا ارادہ کر ہی لے توجس سے ہو سکے آئییں منع کردے اگر بالکل منع نہ کر سکے تو کم از کم ایسی بات کا مشورہ دے دے جونسا داور قباحت اور شناعت کے اعتبار سے بلکی ہو۔

(2) جب حضرت بوسف عليه السلام كوكوي مين وال ديا توالله تعالى في أنبيل باخر فرماديا كه ايباوقت آك كا جب حضرت بوسف عليه السلام كوكوي مين وال ديا توالله تعالى كالمين بينا مات كه لئة جبكة م ان كايم لي يوا مات كه لئة استعال بوتا تها جوانمياء كرام يليم الصلاة والسلام كه پاس فرشته كذر يعة تت تحيين بعض دير محمول عليه السلام كوالده كهار مين فرمايا و اَوْ حَيْناً إلى أَمْ مَوْسَى اَنُ اَرُضِعِيهِ اورشهد كالشعال بواج حضرت موى عليه السلام كووالده كهار عين فرمايا و اَوْ حَيْناً إلى أَمْ مَوْسَى اَنُ اَرُضِعِيهِ اورشهد كالسلام كوي الله على ال

(۸) برادارن بوسف جب حفرت بوسف عليه السلام كرته برخون لگاكرلائ اورا پنے والد سے كہاكه بوسف كو بھيڑيا كھا گيا اورا پنى بات كى تقديق كے بطور سندخون آلودكرته پيش كيا تو حضرت يعقوب عليه السلام نے اندازہ لگا ليا كه يوسف كو بھيڑيئے نے نہيں كھايا اوركرته كو هي سالم و كي كرانهوں نے سجھ ليا كه ان كابيان غلا ہے بھيڑيا كھا تا تو كرته پھٹا ہوا ہوتا اورا پنی فہم وفر است پر انہيں اتنااعتا دہواكه ان سے فرماديا كه سَوَّلَتُ لَكُمُ اَنْفُسُكُمُ اَفُوًا ( بلكه بات بيہ كه كرتم اردا كي مَسوَّلَتُ لَكُمُ اَنْفُسُكُمُ اَفُوًا ( بلكه بات بيہ كہ تہمادے نفول نے ايك بات بنالى ہے) اس سے معلوم ہواكہ قاضى اور حاكم فريقين كے بيانات كے ساتھ حق اورناحق كي چھان بين كے لئے اصول كے مطابق فيصلہ تو گواہوں اور قتم ہى كے ذريعہ كرے ليكن احوال اور قرائن ميں غور كرنے سے حق اور خقيقت تک چينے ميں مدد ملے گی۔

(۹) حضرت بعقوب عليه السلام كوبهت برا اصدمه پہنچا كدان كاچهيتا بيٹا نظروں سے اوجھل ہو گيا انہوں نے بيٹوں كى غلط بيانى تو كيٹر ليكن آئے كھے كرنہيں سكتے تقصر كے سواچارہ بھى كيا تقال بندا انہوں نے فرمايا فَصَبُو جَمِيلُ اور ساتھ ہى يوں بھى كہاؤ الله المُستَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (كماللہ تعالى ہى سے اس پرمدد مانگا ہوں جوتم بيان كرتے ہو) اس

ے معلوم ہوا کہ صبر جمیل بھی ہواور اللہ تعالیٰ کی طرف برابر توجہ بھی رہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنار ہے اور مشکل حل ہونے کے لئے دعا کرتار ہے صبر جمیل وہ ہے جس میں شکوہ شکایت نہ ہو۔

(۱۰) قرآن مجید میں تصری ہے کہ جس شخص نے حضرت بوسف علیہ السلام کوخریدا تھا وہ عزیز تھا اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیدوز برخز انہ تھا اور نام اس کا قطفیر تھا اور مصر کا بادشاہ دوسر شخص تھا کیونکہ بادشاہ کا ذکر قران مجید میں عزیز مصر کے واقعہ کے بعد موجود ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا نام ریان تھا جوقوم عمالقہ میں سے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی جاتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی جات ہے اسلام انتقال کر گیا۔

(۱۱) عزیز مصر کی بیوی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برے کام کے لئے پھلایا تھا اس کا نام عام طور سے زلیخا مشہور ہے۔ اور پیمی مشہور ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح ہوا یہ باتیں اسرائیلیات سے لی گئی ہیں قرآن مجید میں یا احادیث شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

(۱۲) عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا اور لبھایا تو اس نے درواز نے بند کر دیے اور هیئٹ کک کہ کر اپنا مقصد ظاہر کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فر مایا کہ میں ایسے گام سے اللہ کی پناہ مانگٹا ہوں اور میر بھی کہا کہ تیرا شوہر میرامحسن ہے اس نے میری پرورش کی ہے جھے اچھی طرح رکھا ہے اب میں بید خیانت کیسے کرسکتا ہوں کہ اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کام کروں اگر میں ایسا کروں تو بیٹلم اور ناشکری کی بات ہوگی ظالم لوگ کامیا بنہیں ہوتے وقتی طور یران کے نفس کی کوئی خواہش پوری ہوجائے لیکن آئندہ زندگی میں وہ کامیا بی سے ہمکنار نہ ہوں گے۔

(۱۳) یہ توانہوں نے زبانی طور پراس عورت کو مجھایا اور اپنی طرف سے اسے ناامید کرنے کی کوشش کی کیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ وہ عورت بھی پیچے دوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دروازے ہی بیہ ہوا کہ وہ وہ بھی انہوں نے دوڑ لگادی اس سے بیسبق ماتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کے موقع میں پھنس جائے بند ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے دوڑ لگادی اس سے بیسبق ماتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کے موقع میں پھنس جائے تواس سے بیخنے کی ہرطرح کی تدبیر کر لے اور اپنے بس میں جو پچھ ہوگناہ سے بیخنے کے لئے اسے استعمال کرے جب اپنی طاقت کے بقد رمحنت اور کوشش کر گزرے گاتو اللہ تعمالی کی طرف سے مدور جائے گی۔

(۱۴) جیسے مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے نیکی کاوزن بڑھ جاتا ہے اس طرح گنا ہوں سے بیخنے کی لائن میں بھی بعض حیثیتوں سے قواب بڑھ جاتا ہے کسی شخص سے کوئی بدصورت گری پڑی عورت جھنگن چمارن برے کام کے لئے کہتواس سے بچنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے لیکن اگر کسی شخص سے کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے مرتبہ والی عورت لئے کہتواس سے بچنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے لیکن اگر کسی شخص سے کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے مرتبہ والی عورت اور وہ بھی جو حسین جمیل ہو بدکاری کی دعوت دے اس سے بھی جانا بہت بڑے درجہ کی بات ہے اور یہ تقوی پہلے شخص کے تقوی سے بہت زیادہ بلند ہے مسلم میں ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ایسے سات آ دمیوں کا ذکر

فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سامیہ میں رکھے گا جس دن اس کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا ان سات آ دمیوں میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایاور جسل دعته امر اقا ذات حسب و جمال فقال انبی احاف الله (اورابیک و شخص جسے مرتبہ اور حسن و جمال والی عورت نے برے کام کے لئے دعوت دی تو اس نے کہددیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں) (مشکلو قالمسانے ص ۱۸)

حضرت یوسف علیه السلام کوجس عورت نے برے کام کی دعوت دی تھی وہ وزیر کی بیوی تھی بظاہر وہ خوب صورت بھی ہوگی لیکن حضرت یوسف علیه السلام نے صاف انکار کردیا ورحقیقت یہ بڑے دل گردہ کی بات ہے ایسے موقعہ پر گناہ سے بی جانا بڑی ہمت اور قوی ایمان کی دلیل ہے اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کے مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کے مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کے مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کے مدد سے مدی چیز اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کے اور کی بیارہ کی اور نشانی کی تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا تک ذائے کے انداز کی مدین کی اور کی بیارہ گنا ہوں کود وررکھیں )۔

(۱۵) حسن اخلاق اورحس معاشرت بری عمده چیز ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پنچ تو وہاں جودوسرے قیدی تھے (عموماً جرائم کی وجہ ہے مجبوں اور مجون ہوتے ہیں) ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش خلقی کا ایسا عمدہ برتاؤکیا کہ وہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوگئے جب دو شخصوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہماخته ان کے منہ سے بدنکل گیا کہ اِنسا نہ واک مِن الْمُنْ مُحسِنیْنَ فَاص کر کہ بلغ مصلح اور داعی کو تو اور زیادہ خوش اخلاق ہونا ضروری ہاس کے بغیراس کا کام آگے نہیں بڑھتا حضرت فوسف علیہ السلام کے اخلاق صدق و سچائی اور حسن معاشرت نے قید یوں کے دلوں میں اس قدر گھرکولیا تھا کہ بادشاہ کے خواب کی کوئی شخص تعبیر نہ دے سکا تو اس ایک شخص نے کہا جوجیل سے رہا ہوا تھا کہ میں تہمیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ جس میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بُوسُفُ اَیُنَهَا الْصِّدِیْنُ کہہ کر خطاب کیا اور اپنی عقیدت کی وجہ سے وہ جیل میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بُوسُفُ اَیُنَهَا الْصِّدِیْنُ کہہ کر خطاب کیا اور اپنی عقیدت کی وجہ سے لفظ المصدیق کے بغیر بات کرنا گوارہ نہ کیا۔

(۱۲) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا حضرت پوسف علیہ السلام کے طرز عمل سے بیدواضح ہوا کہ جب کسی دائی جملائے سے کسی کا کام پڑجائے تو اسے ارشاد واصلاح کا ذریعہ بنائے جب حضرت پوسف علیہ السلام سے دوجوانوں نے خواب کی تعجیر پوچھی تو آپ نے تعجیر پوچھی تو آپ نے تعجیر پوچھی تو آپ نے تعجیر پوچھی تائی اور موقع مناسب جان کر پہلے تو حید کی دعوت دے دی اور اپنا تعارف بھی کرادیا کہ میں کا فروں کی ملت پرنہیں ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم آخی اور یعقوب علیم السلام کے دین پر ہوں جواللہ کے نبی تھے۔ میں کا فروں کی ملت پرنہیں ہوں اور اپنی ہوئی اس سے پوسف علیہ السلام نے جو بیفر مایا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت سے چھٹکا رائے لئے کوشش کرنا اور کسی کو واسطہ بنانا بیتو کل کے خلاف نہیں ہے۔

(۱۸) کیے بھی اسباب اختیار کر لئے جا کیں ہوتا وہی ہے جواللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رمیں ہؤجب اللہ کی مشیت ہو اور قضا وقدر کے اعتبار سے مقرر وقت آ چکا ہوسب بھی اسی وقت کام دیتا ہے اور دوابھی اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہے دوا بنانے والے طبیب سے بھی اس وقت ملاقات ہوتی ہے بلکہ بعض مرتبد عالی بھی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب کا م ہونے كاوقت مقررآ پہنچا ہووق مد جرب ذلك كثيرا وعا ووااسباب اختيار كرتار بالله كففل كالميدوارر بے جب الله چاہے گا فائدہ پہنچ جائے گا حضرت پوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے والے محض سے فرمادیا تھا کہ اپنے آتا سے میرا ذكركرديناليكن اسے شيطان نے بھلادياللہذا چندسال جيل ميں رہنا پڑا پھر جب قضاء وقدر كے موافق جيل سے تكلنے كاوقت آ یا توبادشاہ کا خواب اورجیل سے نجات پانے والے کایاد آجانا حضرت یوسف علیدالسلام کی رہائی کا ظاہری سبب بن گیا۔ (19) جیل سے رہا ہونے والا ساتھی برسوں کے بعد جب خواب کی تعبیر لینے کے لئے واپس لوٹا تو حضرت یوسفٹ

414

نے بوے حلم اور برد باری سے کام لیا آپ نے اسے کچھ ملامت ندگی اور یوں نہ فرمایا کہ تجھ سے اتنا کہا تھا کہ اپنے آقاسے میرا تذکره کردینا تونے کچھ بھی نہکیا۔

(٢٠) حضرت يوسف عليه اسلام نے بادشاہ كے خواب كى تعبير بھى دى ادر خير خوام ندمشورہ بھى ديا كرسات سال تك جوفلہ پیدا ہوگا اس کو بالوں ہی میں محفوظ رکھنا تا کہ غلہ میں کیڑا نہ لگ جائے بدایک تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے اسے کیڑ انہیں لگتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور کے بارے میں مشورہ دینا اوراپنے تجربہ کے موافق انظام كطريق مجمانا يكوئى بزرگى اورنيكى كےخلاف نبيس ب اگرمعاشى حالات درست كرنے كے لئے تجربات كوكام میں لا یاجائے (جوشر لعت کےخلاف نہ ہوں) توبہ بات قابل کلیزمیں ہے۔

(۲۱) عزیز مصرے گھر میں حضرت بوسف علیہ السلام کئی سال رہاس نے اوراس کی بیوی نے اکرام سے رکھا کھلایا

بلايا حضرت يوسف عليه السلام نے ان كى احسان مندى كوسا منے ركھا اور جب بادشاہ كےسامنے اسينے معامله كى تحقيقات كاموقع آ یا توانہوں نے معاملہ کوان عورتوں پر ڈال دیا جوعزیز مصر کی ہوئ کی دعوت پر جمع ہوئی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کود مکھے کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھ اِت کوصاف کرنے کے لئے بول فر مایا مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّتِی قَطَّعُنَ اَیْدِیَهُنَّ اور يول نہیں فرمایا کہ عزیز کی بوی سے دریافت کیا جائے حضرت بوسف علیالسلام نے عزیز مصر کی بیوی کا تونام نہ لیالیکن عزیز مصر کی بوى خود بول أهى اورا ين جرم كى اقرارى موكن اوراس في برما اقراركيا النن حَصْحَصَ الْحَقُّ انَارَا وَدُتُّهُ عَنُ نَفُسِه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ كراب ق ظاہر ہوگیا میں نے اس سے اپنے مطلب نكالنے كااراده كيا بلاشبده چول ميں سے ہے۔

(۲۲) جبشابی در بارمیں حضرت پوسف علیه السلام کی برأت ظاہر ہوگئ توانہوں نے یوں فرمایاوَ مَسَا أَبَوِیْ

میں یہ بات بتائی کہ جسموقع پرمیں گناہ سے بچاہوں بین جانامیراذاتی کوئی کمال نہ تھانفس کا کام تو یہی ہے کہ گناہوں کا

تھم دیا کرے اِلَّا مَا رَحِمَ دَبِّی (ہاں اللہ تعالی رحمت فر مادے اور اللہ تعالی دنگیری فر مالے تو انسان گناہوں سے پی سکتا ہے) اس میں متقبوں پر ہیز گاروں کو تنبیہ ہے کہ گناہوں سے بیخے کی جو تو فیق ہوتی رہتی ہے اس پر ندا تر اکیں اور ندناز کریں اِنَّ دَبِّی عَفُودٌ دَّحِیْمٌ (بلا شبرمیر ارب بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے)

(۲۳) قرآن سیم میں نفس امارہ اورنفس لوامہ اورنفس مُظمینکہ تینوں کا ذکرآیا ہے حضرت سیم الامت قدس سرہ بیان القرآن میں تحریفر ماتے ہیں کہ امارہ اگر تو بہر لے تواس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے اور مرتبہ تو بہ میں وہ لوامہ کہلاتا ہے اور جو مُظمینکہ ہے وہ کمال اس کالازم ذات نہیں بلکہ عنایت ورحمت کا اثر ہے بیس امارہ کے لوامہ ہونے پرغفور کاظہور ہوتا ہے اور مُظمینکہ تیں رحم کا۔

(۲۳) حضرت یوسف علیه السلام نے جواپنبارے میں اِنسی حَفِی طُ عَلِیم فرمایاس معلوم ہوا کردین فرورت کے موقع پراپنے کی کمال یا فضیلت کا ذکر کردینا جائز ہے اور یہ اس تزکینس میں نہیں آتا جس کی ممانعت قرآن صدیث میں وارد ہوئی ہے بشرطیکہ اس کا ذکر کرناغرورو تکبراور فخر کے لئے نہو۔

(۲۵) حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی بار جب مصر سے غلہ لے کر واپس ہونے گئے تو حضرت بوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تہمارا جوایک باپ ٹریک بھائی ہا اب کی مرتباس کو بھی لے آٹا گرتم اسے ماتھ نہ لا سے تو پھر تہمیں خانہیں ملے گا جب ان لوگوں نے واپس ہوکراپنے والد سے بیان کیا کہ عزیز مصر نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے بھائی کو خدا و گئے تو خانہیں ملے گا۔ اور یہ بیان کر کے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں پھر جاتا ہے لبذا چھوٹے بھائی کو جھی ساتھ بھی دروتو ہوائین انہوں نے فرمایا کہ جاواللہ بہترین عافظ ہے بھر و سر صف اللہ تعالیٰ ہی پر ہا ورحیق کا فظ و بی ہو حسرت بعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر بھر و سنہیں کیا بلکہ تھا ظت کی نبست اللہ تعالیٰ بی پر ہا ورحیق کا فظ و بی ہو حسرت بعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر بھر و سنہیں کیا بلکہ تھا فت کی نبست اللہ تعالیٰ بی کی طرف کردی اوران سے تم بھی کی کہ اسے تم خرورواپس اپنے ہمراہ لے کرآ و کے جب انہیں تم دی تو ساتھ اللہ تعالیٰ بی کی طرف کردی اوران سے تم میں اس کے لائے ہم جور ہو جاؤ تو یہ دوسری بات ہے نی اللہ آئی نے بیٹوں پر بھورہ ہو جاؤ تو یہ دوسری بات ہو اس میں اس بی اس بی بات کو بیان فر مایا کہ تم کیما ہی وعدہ کرلوکیسی ہی تم کھالو ہوگا و بی جواللہ کی تضاء وقدر عالب آگی تو یہ صورت تم میں شامل نہیں اس سے معلوم مصیبت میں گھر گئے کہ اسے ساتھ نہ لا سکے اوراللہ کی قضاء وقدر عالب آگی تو یہ صورت تم میں شامل نہیں اس سے معلوم میں بیا کہ بی کہ دے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری اور معذوری پیش آگی تو سے کوئی شہور کی اور اگر کے کہ کوشش کی ورت ہی کہ بہت وعدہ لیا اوران نے بی خواللہ کی طافت کے بقدراس نے پورا کرنے کی کوشش کی ورت ہی کو میں اور بھر بے بس اور بچور ہونے کی کوشش کی ورنہ نے کر سے اور کی کوشش کی جہ سے وعدہ لیا اور اس کی ہور انہ کر سے کا کو انہ کی کہ ہور ہور نے کی ورنہ کر سے کوئی جور کی جور کی جور کی کوشش کی اور کی کوشش کی جور کے کو بھر سے کوئی جور کی ورنہ کی کوشش کی اور کے کہ کور کی کوشش کی جور کی کوشش کی جور کی کوشش کی جور کے کور کور کی کوشش کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی

وكَأَيِّنْ مِنْ أَيْةٍ فِي السَّمُونِ وَالْرَضِ يَكُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٥

اور . بت ی نشانیال ہیں آ سانوں میں اور زمین میں جن پر بیلوگ گذرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کے ہوئے ہیں ،

### وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُ مُ بِاللهِ إِلَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۞ أَفَامِنُوۤ اَنْ تَأْتِيمُ مُ غَاشِيةً

اوران میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ شرک کرنے والے بین کیا بدلوگ اس بات سے مطمئن ہیں

#### مِّنْ عَنَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ®

کدان پراللہ کی طرف سے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جوان کو گھیر لے یا اُن پراچا تک قیامت آ جاوے اور ان کوخبر بھی نہ ہو۔

### بیلوگ بہت ی آیات تکوینہ برگزرتے ہیں مگرایمان ہیں لاتے

قُلُ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ أَدْغُوۤا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ إِنَّا وُمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْعَنَ

آپ فریا و پیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت پر ہوں ادر وہ لوگ بھی جنہوں نے میرا امتاع کیا' اور

اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥

الله پاک ہے اور میں مشرکتین میں سے نہیں ہول

## آپ فرماد يجيئ كه بيميراراسته باللدكي طرف بلاتا مول

قضمه بیو: اس آیت شریفه میں اللہ تعالی شائ نے اپنے نبی (عظیمی اکو کم فرمایا ہے کہ آپ واضح طور پرالوگوں ہے کہہ دیں اور کفار اور مشرکین کے سامنے اعلان فرمادیں کہ میں جس راہ پر ہوں بید میں اراستہ ہے جوتو حید کا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری بید وقوت پوری بصیرت کے ساتھ ہے اور خصرف بینے کہ میں بصیرت پر ہوں بلکہ جن الوگوں نے میرا اجاع کیا وہ بھی بصیرت پر ہیں اس میں بی بتا دیا کہ بیر میری دعوت تن ہے بچے ہے بچھ کر ہوش گوٹ کے ساتھ ہے میں اس کو چھوڑ نے والانہیں ہوں تم میری کیسی ہی مخالفت کرلو میں بہر حال اپنے عقیدہ اور عمل پر قائم ہوں 'جوشی بھی یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں مجد رسول اللہ عقیقہ کے دین پر ہوں اس پر لازم ہے کہ پوری طرح دین اسلام پر جے کی قتم کی کچائی کو فشس میں اور قلب میں جگہ نہ دے اور دشمنوں سے واضح طور پر شوک بجا کر ڈکے کی چوٹ پر بات کرے اور ان سے کہ دے کہ میں اس کا مذبو تر جو اب دو اور دلائل سے بات کر کے کی دشمن سے ذرا بھی ند د بنہ کی اختیار کرے و سُنہ کا ن اللہ (اور میں اللہ کی پا کی بیان کرتا ہوں) ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالی کی تمزید بیان کرتا ہوں۔ و مَسَانَا مِن الْمُشُورِ کِینَ (اور میں میں اس سے بری ہوں) مشرکین میں ہوں براہوں۔ و مَسَانَا مِن اللّم میں میں میں ہوں) مشرکین میں جو بھی کھو اللہ تعالی کے بارے میں کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں بیزار ہوں۔ مشرکین میں میں میں براہ وں بیزار ہوں۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِ مُرِّنَ آهْلِ الْقَرْحُ أَفَكُمْ يَدِيدُوْا

اورہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج سب آ دی ہی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے۔ہم ان کی طرف وی بھیجے تھے کیا پر لوگ

فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ النَّفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكَ الْأَلْخِرَةِ خَيْرٌ

زمین میں نہیں چلے پھر سخو وہ دکیھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گذرے اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے

لِلَذِيْنَ اتَّعَوْ أَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ

ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا کم سمجھنیں رکھتے

### آپ سے پہلے جورسول بھیجوہ انسان ہی تھے

قد مد مدید: مشرکین مکه اور دوسرے کفار کے سامنے جب رسول اللہ عظیمہ نے اپنی دعوت پیش کی اور فر مایا میں اللہ کا رسول ہوں تو ان لوگوں نے کئے جتی کی اور طرح طرح کے بے تکے سوالات کرتے تھے ان میں سے ایک بیہ

اَفَلَمُ مَ يَسِيُرُوا فِي الْاَرْضِ اس مِس خاطبين كوتذ كيرفر مائى اورارشادفر مايا كمتم توحيد پنبيس آتے رسول الله عليہ كاد عوت پركان نبيس چلے پھرے تا كه ان لوگوں كا كوت پركان نبيس چلے پھرے تا كه ان لوگوں كا انجام و كيھ ليتے جوان سے پہلے سے لينى ان سے پہلے بھی رسولوگ ان كی امتوں نے جھٹلا یا جس كی وجہ سے ماخوذ ہوئے اور ہلاك ہوئے زمين پرچلیں پھریں تو ان كے مكانوں كے كھنڈرا ينٹ پھر اور بے كار پڑے ہوئے كویں نظر آئیں گئے اگر عبرت حاصل كرنے ہيں۔

وَاللَّذَارُ الْاَحِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ اتَّقُوا لَيْن جوبند فَقُوكَ اختيار كرتے ہيں كفروشرك سے بيح ہيں گناہوں سے دورر ہتے ہيں فرائض واجبات كا اہتمام كرتے ہيں ان لوگوں كے لئے دار آخرت ميں برى برى فعتيں ہيں اور دار آخرت ان دور ہوئ فعتيں ہيں اور دار آخرت ان دنياوى نفع كى چيزوں سے بہتر ہے جن سے اہل دنيا چيكے ہوئے ہيں اور يہ چيزيں انہيں ايمان سے روك ربى ہيں اور اعمال خير سے دور ركھ ربى ہيں اَفَلا تَعْقِلُونَ وَسُوكِياتُم بَحِيْنِيس ركھتے ) فانى كو باقى پرتر جے ديتے ہواور يہ خيال نہيں كرتے كہ كرفت ميں دير ہونا دليل اس بات كى نہيں كہ بھى بھى دنيا اور آخرت ميں عذاب ميں مبتلانہ ہوگے۔

#### ہماراعذاب مجرموں سے ہٹایا ہیں جاتا

قف مديو: پہلی آیت میں پرائی امتوں کی تلذیب اور ہلاکت کاذکر تھااس آیت میں ان کی تلذیب کی پھتھیل این فرمائی و صدید استانہ باء کرا میلیم الصلہ قروالسلام کو یہ یقین تو تھا کہ مکذیین و منکرین کے مقابلہ میں ضرور ہماری مدوہ و گی کی نیکن مدومیں دیر گئی و شمن اپنی و نیا میں منہ کہ رہے میش و آرام سے زندگی گزارتے رہے اللہ تعالی کی طرف سے جو انہیں مہلت دی جاتی رہی اس کو دیکھ کر حضرات انہیاء کرام میلیم الصلوقة والسلام نے گمان کرلیا کہ ہم نے جویہ مجھا تھا کہ جلد ہی ہماری مدد ہوگی اور دشمن جلد ہلاک ہوں گے ہمارا یہ گمان سی میخی کہ اللہ تعالی کی طرف سے مطلق مدد کا وعدہ تھا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں فر مایا تھا لہذا جلدی مدو آنے کا خیال کرنا یہ اپنی طرف سے ایک گمان تھا اور دشمنوں کو کہی مہلت مل جانے کی وجہ سے بچھا ہیا اور شرف کی اللہ تعالی کی موز قریب ہے جو سورة البقرہ میں ہے ۔ حقی یہ گؤل الر سوئ کوئی و آلید نین امنوا معکم متنی نصر اللہ جب بیال ہوگیا تو اللہ تعالی کی مدو آگی اللہ تعالی نے جے چاہا نجات و یدی محضرات انہیاء کرام عیہم السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان نجات کی مدو آگی اللہ تعالی نے جے چاہا نجات و یدی کینی حضرات انہیاء کرام عیہم السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان نجات کی مدو آگی اللہ تعالی نے قال صاحب المروح ج سام 9 کے۔

والمعنى ان مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله تعالى قد تطاولت و تمادت حتى استشعروا القنوط و توهموا عنها ان لا نصرلهم في الدنيا انتهى هذا على قراة كذبوا بالتخفيف التي هي قراة المكوفيين وقرابة الآخرين منهم عائشة رضى الله عنها بالتشديدو فسرت الاية كما روى عنها البخارى في تفسير هذه الآية ب٢٩٠٥ هم اتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستاخر عنهم النصر حتى اذا استينس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم جاء هم نصر الله عند ذلك وفي معنى الآية وجه آخر ذكره ابن كثير عن ابن عباس وهو انه لما ايست الرسل ان يستجيب لهم قومهم وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم جاء هم النصر على ذلك (صاحب وح المعائي فرماتين تين عن المحت بهته بي المحت بهته بي المحت يهته بي المحت ال

ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدوآ گئی۔اور آیت کے مفہوم میں ایک توجیم ہے جوابن کشر نے خطرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ سے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول قوم کی طرف سے اطاعت اختیار کرنے سے مایوں ہو گئے اور قوم والوں نے خیال کیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھوٹا کردیا ہے۔اس پراللہ تعالیٰ کی مدوآ گئی) (ج ۲۹س ۲۹۸)

#### 

# ان حضرات کے قصول میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے

قصدين : يسورة يوسف كى آخرى آيت جاس ميل چاربا تيل بين اول يد كه حضرات انبياء كرام عليهم السلام اوران كى قو موں كے قصوں ميں عقل والوں كے لئے عبر ت جولوگ اپنی عقل كوكام ميں لگاتے ہيں غور وفكر كرتے ہيں وہ عبرت حاصل كر ليتے ہيں دوسرى بات به بتائى كہ يقر آن جو پڑھا جاتا ہے اور دوست و دشمن سب كے سامنے ان كى تلاوت كى جاتى ہے يہ كوئى الى چيز نہيں ہے جس كورسول الله علي اپنی طرف سے تر اش ليا ہواس ميں جوام سابقہ كى جاتى ہے يہ كوئى الى چيز نہيں ہے جس كورسول الله علي الله على خواس ميں الله كى جاتى ہو الله على جوام سابقہ كى مالات ہو الله عبر الله عبر الله عبر الله كا بين كا بين كے ہيں وہ بھى تر اشے ہوئے نہيں ہيں پھر اس سے دوركوں بھا گئے ہيں اور تيسرى بات يہ ہے كہ يقر آن كى سابقہ آ سانى كتابوں كى تقابوں كى تقابوں كى تقابوں كى تو الله ہو تو حيدكى دعوت ان كتابوں ميں تقى وہى قر آن مير ميں ہے پيلے ان كوقه ہى نہيں جب تر آن ان كتابوں كى تعابوں كا كوئى موقعہ ئى نہيں جب قر آن ان كتابوں كي تعابوں كي كا بون ميں ہو قسب سے پہلے ان كوقبول حيث قر آن ان ميں ہر بات كي تفسيل ہے يعنى واضح كرنالازم ہے كما قال تعالى وكو كو آئو آئو كو كوئو ہو تي كوئوں بات بيانى كوئر آن ميں ہر بات كي تفسيل ہے يعنى واضح كرنالازم ہے كما قال تعالى وكوئر برتمام احكام بتاد ہے۔

نیزیة قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی ہے رحت بھی کیونکہ یہی حضرات اس کے احکام قبول کرتے ہیں اور اس کی آیات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

> وقد تم تفسير سورة يوسف عليه السلام والحمد الله على الاتمام والصلاة على رسوله البدر التمام وعلى آله وصحبه البررة الكرام

﴿شروع كرتابول الله كنام سے جوبرامبريان نبايت رحم والا ب ب والذي أنْزِلُ إِلَىٰكَ مِنْ تَتِكَالُحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُ التَّاسِ ؙيُؤۡمِنُوۡنَ°اللَّهُ الَّذِيۡ رَفَعُ التَّمُوٰتِ بِغُيْرِعَمَ بِرُوۡنَهَا ثُمُّ اسْتُوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَغُو الشَّمُسَ وَالْقَهُرُ وَكُلُّ يَجُرِي لِجَلِ مُسَمَّعٌ يُكَبِّرُ الْأَمْرُ يُفَصِّ ڵۼڷڴؗۿ۫ڔڸؚڤٲٛۘۦؚۯؾ۪ڴؘۿ۫ڗؙٷٚڣٷؙڹ۞ۉۿۅٳڷڔ۬ؽؠػٳڵۯۻٛۏڿۼڶ؋ۣۿٵۯۅٳڛؽ تا کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لؤ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلادیا اور اس میں پہاڑ وَأَنْهُرًا وَمِنْ كُلِّ الثُّمَارِتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْضِي النِّيلَ النَّهَارُ اور نہریں پیدا فرما دیں اور ہرفتم کے تھلوں سے دو دو قشمیں پیدا فرمائیں اور رات کو دن پر ڈھانپ دیتا۔ ِتَ فِي ذَٰلِكَ لَابِتٍ لِقَوْمِ يَتَكَفَّلُرُونَ ® وَ فِي الْأَرْضِ قِطْعُ مُّنْجُلُو رَكَّ وَجَنْتُ مِنْ '' بلاشباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکر کرتے ہیں' اور زمین میں نکڑے ہیں جوآ پس میں پڑوی ہیں اور انگوروں کے باغ ہیر وَزَيْرُعُ وَيَخِيْلُ صِنْوَانٌ وَعَيْرُصِنُوانٍ يَسْقَى بِهَاءٍ وَاحِنَّ وَنَفَضِّ ٱعَلَىٰ بَعْضِ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ ایک کودوسرے پرفضیلت دیتے ہیں بلاشباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔

آ سانوں کی بلندی مشمس وقمر کی تسخیر اور زمین کے پھیلاؤ کو کھلوں کی انواع واقسام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدا نیت کی نشانیاں ہیں قضصید: یہاں سروۃ الرعد شروع ہور ہی ہاں کی ابتداء المقراعی جوروف مقطعات میں سے ہاں

انوار البيان جلايجم

سورہ یس میں آ فاب کے بارے میں فرمایا و الشَّمْسُ تَجُرِیُ لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَٰلِکَ تَقُدِیُرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ (اور آ فاب این محکانے کی طرف چار ارتا ہے ایدازہ باندھا ہوا ہے اس کا جوز بردست علم والا ہے )۔

 مردوں کوزندہ کرنے پرقدرت ہاتی کے تکم سے قیامت قائم ہوگی وہ مردوں کوزندہ فرمائے گا جوحاب کے موقع پر چاخرہوں گے اوران کے بارے میں اللہ تعالی عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے گاائی کو بدلے قَآء دَبِیکُم سے تبییر فرمایا وَهُو الَّذِی مَدَّالُارُ صَ (اوراللہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلادیا اوراس میں پوجس پہاڑ پیدا فرمادیے جواپی اپی جگہ کہ اللہ نے زمین کو پھیلادیا اوراس میں پہاڑ وں کو ڈال دیا تا کہ ذمین تم ہمارے ساتھ حرکت نہ کرے اس میں پہاڑ وں کو ڈال دیا تا کہ ذمین تم ہمارے ساتھ حرکت نہ کرے اس میں پہاڑ وں کے پیدا فرمانے اوران کو پرجسل بنا نے اور زمین پر جمادیے کی حکمت بیان فرمائی و آنھ ہوا (اوراللہ نے زمین میں نہریں پیدا فرمائی میں انہویں انسانوں کے پائی پینے اور جانوروں کو پلانے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے اللہ تعالی کی عظیم نوین ہیں آ بہت شریف میں جو یہ فرمایا و کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے کہ ونکہ پھیلاؤ کے لئے کسی چرکا اول سے آخرتک سطح واحد میں خوری جاری گوند کے انسانوں کا اس پر رہنا چانا پھرنا اور سفر کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے ہوسا کہ ساتھ کو واحد کہ جارت کی جارت کی گاؤ کے حول کو جوالک بہت بڑی گیند سے نسبت ہے انسانوں کی آبادیوں کو جیسا کہ کھیلاؤ کے وہ نسبت بھی نہیں جارہ ہوت کے خوالک و کو خوالک بہت بڑی گیند سے نسبت ہے انسانوں کی آبادیوں کو جیسا کہ کھیلاؤ کے وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ انسانوں کی آبادیوں کو خوالک کو کھیلاؤ کے دو نسبت بھی نہیں ہو دونہ بست بھی نہیں ہے۔

وَمِن كُلِّ الشَّمَوَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ الْمُنْيَنِ (اورز مين ميں برطرح كے پيلوں ميں سے دودوقتم كے پل پيدا فرائے) مثلاً بعض كھے بين بعض بيٹے بعض چوٹے بيں اور بعض بڑے كى كا رنگ مثلا پيلا ہے اور كى كا رنگ برا ہے قال صاحب الروح صورة في المدنيا صوربين قال صاحب الروح صورة في المدنيا صوربين وصد في من اما في الملون كالا بيض و الاسود او في المطعم كالحلو و المحامض او في المقدر كا لصغير و السكبيو او في الكيفية كالحادو البارد فيما اشبه ذالك (صاحب دوح المحائي فرماتے بين دنيا ميں موجود تمام كي دودو تسميس بنا كيں يا تورنگ كا عتبار ہے جيسا كه فيداور سياه ياذا كقد كا ظامت بعين بيناه اور كھا يا مقدار كے ليا فاظ ہے جيسے چوٹا اور برخ ايا كيفيت كا عتبار ہے جيسا كه فيداور سياه ياذا كقد كا ظامت بعين بينه اور كھا اور مزے دو كا ظامت بين اور بيان مقدار كے كاظ ہے جيسے چوٹا اور برخ ايا كو رَوْجَيُنِ الْمُنْيُنِ مَن العَددالور عَيان فرمانا مقصود ہے تعدد کا سب سے پہلام رتبددو ہے اس لئے ذَوْجَيُنِ الْمُنْيُنِ فرماديا لاہذا ہيا ہے معارض نہيں كہى پھل كا اور ع تحدد كا سب سے پہلام رتبددو ہے اس لئے ذَوْجَيُنِ الْمُنْيُنِ فرماديا لاہذا ہيا ہي ديا جائے اس طرح رات و لئے آتا ہے جس سب سے بہلام رتبددو ہے اس لئے ذَوْجَيُنِ الْمُنْيُنِ فرماديا لاہذا ہيا ہي ديا جائے اس طرح رات و لئے آتا ہے جس سب سے بہلام رتبددو ہے اس لئے ذَوْجَيُنِ الْمُنْيُنِ فرماديا لاہذا ہى ان كاروں كے لئے نتا نياں بيں جو اگر کر تي اور بير جيس كہ ذكورہ ہالا چيزوں كي تخليق اور ان كى ايجادوران كا بيدا کرنے والا بھى اوران كو باقى ركھ والا بھى ہے والا بھى اوران كى ايجادوران كى ايجادوران كى تيراور تر تيب بغيركى متصرف كنہيں ہے ان كا پيدا کرنے والا بھى اوران كو باقى ركھ والا بھى ہے والا بھى جورکريں گو خاتى اور ان كى الوہيت اوروں ان كى تيراور تر تيب بغيركى متصرف كنہيں ہے ان كا پيدا کرنے والا بھى اوران كى باقى ركھ والا بھى ہے والا بھى ورائ كى وقی اللہ والى الكى الوہ بيت اوروں ان كى توركوں كى وقی ہى الارش قبائي ورائى كور قبائى وركوں كے دولوں كى وقی ہى الارش قبائى وركوں كے دولوں كى الوہ بيت اوروں كے دولوں كى گور وركوں كے والا بھى موركوں كے دولوں كى الوہ بيت اوروں كے دولوں كى كى وقی ہى الارش وركوں كے دولوں كى كوركوں كے دولوں كے دولوں كى الوہ بيت اوروں كے دولوں كى كوركوں كے دولوں كے دول

میت جودات (الاید) اس آیت میں اللہ تعالی نے زمین کی پیداوار کا تذکرہ فرمایا اس پیداوار میں جو بجائب قدرت ہیں ان کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ زمین میں بہت سے قطع ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک گلزادوسرے گلزے سے متصل ہوان میں انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور مجور کے درخت ہیں جن میں بعض درخت ایسے ہیں کہ او پر جاکر ایک سے خور کے دو سے ہوں جن میں ان میں انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور مجور کے درخت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے ان باغوں اور کھیتیوں کوایک ہی طرح کا پانی پلایا جاتا ہے لیکن اس رہتا ہے جیسا کہ مجور کے درخت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے ان باغوں اور کھیتیوں کوایک ہی طرح کا پانی پلایا جاتا ہے لیکن اس کے باو جود مزوں میں مختلف ہوتے ہیں بعض کو بعض دوسرے تھاوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی دیس کے پھل ہیں گئن مزہ میں مختلف ہوتے ہیں اور بدبات بھی دیس میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے پھل بھی جیس کے پھلوں میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے پھل بھی جیس کے پھلوں میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے پھل بھی جیس کے پھلوں میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے پھل بھی جیس کے پھلوں میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے پھل بھی جیس کے پھلوں میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے خالق و مالک کو ہوتے ہیں جوان کی جوان کی زمین کے خالق و مالک کو بھی بیاں جوان کیزوں کود کھی کران کے خالق و مالک کو بھیاں سکتے ہیں جوان چون کی اپنی بی خالق و مالک کو بھیاں سکتے ہیں جوان چین وی میں اپنی بھی کو خرج نہیں کرتے وہ اہلی عقل بی نہیں۔

وَإِنْ تَعْبُ فَعُبُ عَوْلُهُمْ ءَ إِذَا كُتَا تُرابًاءَ إِنَا لَهِى خَلْق جَرِيهِ هُ أُولِيكَ الرَاكَة بَو ان كا ية وَل لائن تب به كه جب بمن به و بائيل عرب عيد به ابول عنه الريان كَفَرُو الرين كَفرُو المنظمة وَالْحِين النَّارِة هُمْ النَّارِة هُمْ النَّارِة هُمْ النَّارِة هُمْ النَّارِة هُمْ النَّارِة هُمْ النَّارِة هُمُ النَّارِة هُمُ النَّالِة الري ورون ورون الناطق الرياد ورون ورون والناطق المنظمة والله النالية على الناس المنظمة والنالية النالية والنالية النالية والنالية والنال

ڈرانے والے میں اور برقوم کے لئے موایت ویے والے ہوتے چلے آئے ہیں۔

# منكرين بعث كا نكار لائق تعجب بأن كے لئے دوزخ كاعذاب بے

قفسه بین ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اے نبی عظیمی اگر آپ کو خاطبین کے انکار قیامت سے تجب ہے تو آپ کا تجب واقعی بڑکل ہے ان کا یہ قول تعجب کے لاکت ہے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجا کیں گے تو کیا پھر شخصر ہے ہماری پیدائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہے ان کے سامنے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر تعجب کررہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گئے وہ د مکھ رہے ہیں کہ ہم خود اور ہمارے آباء واجد ادموجود نہیں تھے سب کو خالق جل مجدہ نے پیدا فرمایا ہے نظفہ سے نطفہ بھی بے جان ہے جس نے نطفہ میں جان ڈال دی وہ اس پر بھی قادرہے کہ ٹی سے دوبارہ پیدا فرمادے اور مٹی کے اجزاء میں دوبارہ جان ڈال دے۔

اُولَنَّ عَکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بِرَبِهِمْ وَاُولَنِکَ الْاَغُلالُ فِیْ اَعْنَاقِهِمْ یدوه لوگ ہیں جنہوں نے اپ رب کے ساتھ کفر کیا یہ تو دنیا میں ان کا حال ہے اور آخرت میں ان کو جو سزادی جائے گی اس میں سے ایک سزایہ ہے کہ ان کی ساتھ کفر کیا یہ تو دنیا میں ان کا حال ہے اور آخرت میں ان کو جو سزادی جائے گی اس میں سے ایک سزایہ ہے کہ ان کی اُس میں طوق پڑے ہوئے والے آئی اُس میں طوق پڑے ہوئے ہوئے والے آئی اُس میں ہمیشہ رہیں گے )۔

پھرفرمایا وَیَسُتُعُجُلُونکَ بِالسَّینَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ (آپ سے بیلوگ عافیت سے پہلے مصیبت کے جلدی آجانے کا تقاضا کرتے ہیں) یعنی ان سے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان لا وُورنہ جہیں دنیا آخر سے ہیں عذاب بھگتنا ہوگا تو بطور استہزاء اور مسنح کہتے ہیں کہ لا وُعذاب لا کر دکھا دو بیلوگ عافیت سے اور سلامت والی حالت میں جی رہے ہیں اس کے بجائے عذاب طلب کررہے ہیں چونکہ عذاب والی بات کو جھوٹ بجھر ہے ہیں اس لئے عافیت اور سلامتی کا جو وقت اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رہیں مقررہے اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی عذاب آنے کی رہ لگارہے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ جب عذاب آجا گاتو ٹالا نہ جائے گاسورہ ھود میں فرمایا وَلَئِنُ اَخْرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلْنَی اُمَّةٍ مَعْدُو دَةٍ کَیْقُولُنَ مَا یَحْبِسُهُ اَلَا عَلَی مُورِی ہو کہ ایک منایانہ جائے گاتو وہ ان ہو کہ ایک ہوجائے گاتو وہ ان سے ہٹایا نہ جائے گا اور جس دن عذاب آجائے گاتو وہ ان ہو ان پرنازل ہوجائے گا اور جس دن عذاب آجائے گاتو وہ ان پرنازل ہوجائے گا اور جس دن عذاب آجائے گاتو وہ ان پرنازل ہوجائے گا اور جس دن عذاب آجائے گاتو وہ ان پرنازل ہوجائے گا اور جس دن عذاب آجائے گاتو وہ ان پرنازل ہوجائے گا

وَقَدُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَثُ (عالانكران سے پہلے عذاب كرسواكن واقعات گذر چكے بيں) يعنى ان سے پہلی قومول پرعذاب آ چكا ئے عذاب كو واقعات كا ان كو علم ہے پھر بھى عذاب آ نے كی خواہش كررہے بيں يدان كى بهودگى اور بدننى كى بات ہے قال صاحب الروح المثلت جمع مثلة كثمرة و تمرات وهى العقوبة الفاضحة وار بدنى كَ الله عَلَى عَلَى ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ مَطلب بہے كر كناه كر كے جو الله الله على ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ مَطلب بہے كر كناه كر كے جو الله على على ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ مَطلب بہے كر كناه كر كے جو الله على على على عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى اله

لوگ اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں اللہ تعالی ان کومعاف فرمانے والا ہے (مجھی توبہ سے بھی بلاتو بہ مجھی حسنات کے ذریعہ
سیات کا کفارہ فرما کراور بھی اموال واولا دوغیرہ میں مصیبت بھیج کر) اور اللہ تعالی شخت عذاب دینے والا بھی ہے (مغفرت
والی بات من کرسر کشی اور نافر مانی میں آ گے ہوئے ہوئے نہ چلے جا کیں اگر گرفت ہوگی تو عذاب کی مصیبت سے نیج نہیں گے)
کافروں کی مغفرت کے لئے لازم ہے کہ کفر سے توبہ کریں اور اہل ایمان سے جو گناہ سرز دہوجاتے ہیں ان کی مغفرت کی صور تیں متعدد ہیں جوابھی او پر بیان کی گئیں۔

فر ماکنی معجر وطلب کرنے والوں کا عناو: پرفر مایاؤید فول الدین کفروا لوکا آئنو کا علیه اینة مین را الله معناو: پرفر مایاؤید فول الدین کفروا لوکا آئنو کا علیه اینة مین را برسول بین و آپ کی تصدین اور تائید کے لئے وہ مجز و فا ہر ہونا چاہئے جو ہم چاہتے ہیں) جاہلوں نے ضد وعناد اور ایمان لانے سے انکار کرنے کے لئے جو حیلے تراشے تصان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم جو مجر و چاہتے ہیں وہ فا ہر ہونا چاہئے ۔ در حقیقت مجز و تو اللہ تعالی کی طرف سے بطور فضل فلا ہر کیا جاتا تھا اصل چیز تو دلائل ہیں جب دلائل سے حق واضح ہو گیا اور نبی کی نبوت ثابت ہوگئ تو نبی پر ایمان لا نافرض ہوجاتا تھالیکن پھر بھی اللہ تعالی کی طرف سے فضل ہوتا تھا معجز ات فلا ہر ہوجاتے تھے جن لوگوں کو مانانہ تھا وہ نہ دلائل سے مانے تھا اور نہ مجز و دکھ کر ایمان لاتے تھان کے کہنے کے مطابق بھی بعض معجز ات فلا ہر ہو سے لیکن جنہیں عناد تھا اور مانانہ تھا انہوں نے کہدیا کہ ایمان لاتے تھان کے کہنے کے مطابق بھی بعض معجز ات فلا ہر ہوئے لئے ضدیر قائم رہنے کے لئے تھا۔

ایمان لاتے تھان کے کہنے کے مطابق بھی بعض معجز ات فلا ہر ہوئے لئین جنہیں عناد تھا اور ماننانہ تھا انہوں نے کہدیا کہ لیو جادو ہے فرمائٹی معجز وں کی بات کرنا قبول حق کے لئے ہیں تھا بلکہ اپنے ضدیر قائم رہنے کے لئے تھا۔

ایمان لاتے خواد و ہے فرمائٹی معجز وں کی بات کرنا قبول حق کے لئے ہیں تھا بلکہ اپنے ضدیر قائم رہنے کے لئے تھا۔

پھرفر مایا اِنسَمَ آنُد ی مُنْدِدٌ کہ آپ ان کی باتوں سے دل گیرنہ ہوں آپ کا کام بس تن کا پنچاد ینا اور عذاب آخرت سے ڈرانا ہے کوگوں سے منوانا آپ کے ذمنہیں ہے اگر یہ کی خاص مجزہ کی فرمائش کرتے ہیں اور اللہ تعالی اسے فاہر نہیں فرما تا اور اس کوہ عدم تجول کا بہا نہ بناتے ہیں تو آپ گرمند نہوں 'جب آپ نے انذارو تبلیغ کا کام کر دیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے سبکہ وش ہوگے ماننا نہ مانا ان کاکام ہے بھرفر مایا وَلِکُلِ فَوْمٍ هَادٍ یَیْنَ آپ سے پہلے بھی انہاء کرام علیم الصلاق والسلام اتو ام عالم کو ہدایت دیے کے لئے مبعوث ہوتے رہاں کی بھی تکذیب کی گئ ان کی اتو ام میں سے علیم الصلاق والسلام اتو ام عالم کو ہدایت دینے کے لئے مبعوث ہوتے رہاں کے ساتھ ہور ہا ہے مشکرین کے طرز عمل سے رنجیدہ کی نے اور اپنا کام کرتے رہیں سور وَ اتفاف میں فرمایا فَ اصْبِرُ کُمَ اصَبَرَ اُولُو الْعَوْمِ مِنَ الرُّسُلُ وَ لَا تَسْتَعُجِلُ لَّهُمُ (سوآپ مبر کیجے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے مبر کیا اور ان کے لئے عذاب آنے کی جلائ نہ بھی کی مندون کو ہدایت دیتے رہا گردنیا فائد مرائی اسلاق و دالسلام کی امتوں میں جوانا کام شیف نے نئی امتوں کو ہدایت دیتے رہا گردنیا کی خط میں کی نی میں کی نوت کا شخصیل معلوم نہ وُ نیز نہ بھی بھی لینا چاہے جس کی کی نبوت کا شوت نہ میں تی سے دی منہوم پرکوئی اثر نہیں پڑتا نی نہ آئے وال کے نئی نہ آئے تو نہ کی کامتوں کی نبوت کا شوت کو نہوں کی نبوت کا شوت کو تائی ہوت نہ میں تین کی نبوت کا شوت کو تائی ہوت نہ میائی میں جوانا معلوم نہ وُ نیز نہ بھی بھی لینا چاہے جس کی کی نبوت کا شوت کو نبوت کا شوت کو تائی ہوت نہ کے تعرب کی کی نبوت کا شوت کو تائی کا نبوت کا شوت کو تائی کی نبوت کا شوت کو تائی کی نبوت کا شوت کو تائی کی نبوت کا شوت کو تائی کو تائی کی نبوت کا شوت کو تائی کی نبوت کا شوت کو تائی کی نبوت کا شوت کو تائی ک

ہواسے خواہ مخواہ اس لئے نبیوں کی فہرست میں شار کر لینا کہ اقوام عالم میں سے کوئی نہ کوئی قوم اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور ان کے مذہب کا پیشوا اور بانی ہے بیغلط ہے اور گراہی ہے بعض لوگ ہندوؤں بدهسٹوں اور زشتوں کے بروں کو نبی ماننے کو تیار ہیں بیضلالت اور جہالت کی بات ہے بیلوگ آیت کریمہ وَ لِیکُلِّ قَوْمٍ هَا دِ سے استدلال کرتے ہیں اول تو آیت میں لفظ ہماد ہے لفظ نبی نہیں ہوتا تب بھی کسی کو بلادلیل شری حض انگل سے نبی ماننا غلط ہے بھران اقوام کے پیشواؤں کی تعلیمات نقل ہوتی چلی آرہی ہیں ان میں شرک ہے اور ان میں ہے بعض لوگوں کی جوتصوری سے بھران اقوام کے پیشواؤں کی تعلیمات نقل ہوتی چلی آرہی ہیں ان میں شرک ہے اور ان میں سے بعض لوگوں کی جوتصوصی شعار سامنے آئی ہیں ہوتا ہے کہ جو حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا خصوصی شعار ہے نگار ہنے والا کیسے نبی ہوسکتا ہے؟ ہاں بیا بیا احتمال ہے کہ جو حضرات موحد شھان کے مانے والوں نے ان کے دین میں شرک داخل کر دیا ہواوران کی نگی تصویریں خود سے تجویز کر دی ہوں لیکن یقین کرنے کا کوئی راستہنیں اور بلادلیل شری کسی کی نبوت کا اعقاد رکھنا بھی باطل ہے اور جب اللہ تعالی نے نبوت ختم فرمانے کا اعلان فرما دیا تو اس کے بحد کسی کا دو کہ کا اعلان فرما دیا تو اس کے بحد کسی کا دو کے زبوت کرنا اور اس کی تقدد ہیں کرنا مرایا کفر ہے۔

#### 

الله تعالی کومعلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے وہ علانہ اور پوشیدہ سب چیز کوجانتا ہے ہراونجی اور آ ہستہ آ وازاس کے نزد یک برابر ہے رات میں چھیا ہوا اور دن میں چلنے والا ہرایک اس کے علم میں ہے رات میں چھیا ہوا اور دن میں چلنے والا ہرایک اس کے علم میں ہے

قضمسيو: ان آيات مين الله جل شائه في اليي صفات جليله مين صفت علم كوبيان فر مايا جارشا وفر مايا كه ورتول کو جو حمل رہ جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی پوری طرح جانتا ہے کب استقر ار ہوااور کب وضع حمل ہوگا اور لڑکا وجود میں آئے گایالڑ کی ادھورا بچہ کرے گایا پورا بچہ پیدا ہوگا اوراس کا رنگ وروپ کیما ہوگا اوراسے میر بھی معلوم ہے کرحم میں بچے یا بوں ہی ہوا کی وجہ سے پھولا ہوا ہے رحموں میں سے جو چیز کم ہوتی ہے اور جو چیز رحموں میں زیادہ ہوتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کواس کا بھی علم ہے بچہ کی ابتداء کتنے جسم اور کتنے وزن سے ہوتی ہے پھراس میں کتنااضا فیہوا اور پیر بات كه يديجة هورى مدت ميں پيدا موكا يادير لكے كى اور يدكر حم ميں ايك بچه ہے ياجر وال بچ نيں اور جروال بچول ميں ے ایک باہرآ گیا تواندر باقی کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہوتا ہے یہاں پہنچ کر بعض بعلم بداشكال كرتے ہيں كدرم ميں كيا ہے لاكا ہے يالڑكى اس كے بارے ميں ڈاكٹر پہلے سے بتاد يتے ہيں البذابير بات كه الله تعالى بى كواس كاعلم ہے كل نظر ہوگئ ان لوگوں كابير سوال اوراشكال غلط ہے الله تعالى كا جوعلم ہے وہ آلات اور تجربات كى بنیاد پڑہیں ہےوہ علیم اور جبیر ہےا ہے کسی آلہ اور کسی تجربہ کی ضرورت نہیں اور مخلوق کا جوعلم ہےوہ تجربہ اور گمان اور آلات پر بنی ہے پھران کی بات غلط بھی نکل آتی ہے میلم جو خلوق کامختاج ہے یعنی آلات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے میلیم اور خبیر جل مجدہ علم کے برابر کیسے ہوسکتا ہے؟ جسے خلیق عالم سے پہلے ہی سب کچھ معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس مرد کے نطفہ سے اور کس عورت کے رحم سے کیا پیدا ہوگا اور کب پیدا ہوگا اور پورا ہوگا یا دھورا ہوگا اس کے علم کی شان ہی اور ہے وَ کُسُلُ شَسیُ عِ عِندَهُ بِمِقْدَارِ لَعِن الله تعالى كزويكم رجزى ايك خاص مقدار مقررب العموم مين به بات بهى واخل ب كربج كتف دن شكم مادر ميں رہے گا كتنے برس دنيا ميں جئے گا ہے كتنارزق ملے گااور كيا كيا كمل كرے گاوغيرہ وغيرہ -

پھر فرمایا علیم النفی و الشّهادَةِ الْکَبِیرُ الْمُتَعَالُ الله پوشیده اورظاہر چیز ول کواورتمام امورکوجاتا ہے وہ ہوا ہے (اور) برتر ہے پھر معلومات الہیں مزید جزئیات ذکر فرما کیں اور فرمایا سَوّاءٌ مِنْکُمُ مَّنُ اَسَوَّ الْقُولُ وَمَنُ جَهَرَبِهِ (الآیة) کرتم میں جو شخص آہت ہے بات کرے اور جوز ورسے بولے اور جو خص رات میں کہیں چھیا ہوا ہویا دن میں کہیں چل پھر رہا ہواللہ تعالی اس سب کو یکساں جانتا ہے کوئی شخص کسی حال میں اللہ سے پوشیدہ نہیں اور وہ ہرایک کی ہر بات کو جانتا ہے کھراپنی ایک نعت کو بیان فرمایا۔

فرشت بندول كى حفاظت كرت بين: لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِنْ ابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللهِ كمانسان كى حفاظت كے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو یکے بعد دیگر آتے رہتے ہیں جو آ گے سے اور پشت کے پیچیے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ضرر دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کواس كام پرلگایا ہے كہوہ انسان كى حفاظت كريں صاحب روح المعانى بحواله ابن ابى الدنیا وغیرہ حضرت على رضى الله تعالى عنه نے نقل کیا ہے کہ ہر بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرمادیجے۔جواس کی حفاظت کرتے ہیں تا کہاں پرکوئی دیوارنہ گرجائے یاوہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے یہاں تک کہ جب اللہ کی قضاء وقد رکے مطابق کوئی تکلیف پہنچنے کاموقع آ جاتا ہے تو فرشتے علیحدہ ہوجاتے ہیں لہذا جو تکلیف پہنچنی ہوتی ہے بیٹی جاتی ہے۔

# جب تک لوگ نا فرمانی اختیار کرے سخق عذاب نہیں ہوتے اس وقت تک الله تعالیٰ ان کی امن وعافیت والی حالت کونہیں بدلتا

اس كے بعد فرمایا إِنَّ اللهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِٱنْفُسِهِمُ (بلاشبالله تعالى سي قوم كي حالت كونيس بدلي جب تک کہوہ لوگ خود اپنی حالت کونہیں بدلتے ) مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی امن اور عافیت والی حالت کو مصائب اور آفات سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود ہی تبدیلی نہ لے آئیں یعنی بدا عمالی اختیار کر کے وہ عذاب اور مصیبت کے مستحق نہ ہوجا کیں جب وہ اپنے اچھے حالات کوسرکشی اور نافر مانی سے بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی عافیت کو آ فات اور بلیات سے بدل دیتا ہے اور ایسے موقع پر فرشتوں کا جو پہرہ ہے وہ بھی اٹھالیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قبر اور عذاب آجاتا ہے آیت کامضمون وہی ہے جوسور اللہ کا آیت کریمہ صَوَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْیَةً کَانَتُ امِنَةً (الایة) میں بيان فرمايا ب يُعرفر ماياوَ إِذَا آرَادَ اللهُ بِقُوم سُوءً فَكَ مَرَدًّلَهُ (اور جب الله كي قوم كوتكيف يبني في كااراده فرمات تواسے کوئی واپس کرنے والانہیں) یعنی جب اللہ تعالی کی طرف ہے کی قوم پر کسی مصیبت کے بھیجنے کا فیصلہ ہو جائے تووہ مصيبت آكرر على اسے كوئى مثانے والا اور دفع كرنے والانهيں وَمَا لَهُمْ مِثْنُ دُونِه مِن وَّالِ اورايے وقت ميں (جبكه مصيبت آپنچ) الله كے سواكو كى ان كاوالى نہيں ہوتا جوان كى مصيبت كور فع كرے اس وقت حفاظت كے فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور مصیبت آ کر ہتی ہے۔

هُوالَّذِي يُرِيكُمُ الْبُرْقَ حُوفًا وَطَمْعًا وَيُنْشِي السَّعَابِ البِّقَالَ وَ يُسَبِّحُ الله وبي به جِرِّتُهِين بَكِل دَكَا تا بِحَس سِتَهِين دُرلَكَ بِادراميد بندهي بادروه بهاري بادلون كو بيدا فرما تا به اور رعداس كاتبج

# الرَّعُدُ بِحَمْثِهِ وَالْمَلْلِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا

کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ بجلیاں بھیجا ہے پھر

مَنْ يَنَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوسَدِينُ الْمِعَالِ ﴿

جے جا ہے پہنچادیتا ہے اور حال بیہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں اور وہ بخت قوت والا ہے

## بإدل اور بحل اور رعد كاتذكره

تفسسيو: ان آيات ميں بحلی اور بادل اور کڑک کا تذکرہ فرمایا 'پیسب چزيں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے اور اسکی تکوین اور تخلیق سے وجود میں آتی بین اللہ تعالیٰ بحلی کو بھیج دیتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں پھر دیکھنے والوں میں بعض تو اس سے ڈرجاتے ہیں مثلاً مسافر راستوں میں ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ بارش ہونے لگی تو ہمارا کیا ہے گا اور بعض لوگ سے دیکھے کم نفع کی امید باندھتے ہیں کہ بارش ہوگی تو کھیت کی آبیاری ہوگی اور بارش اچھی ہوگ ۔ وَیُنُ شِنْ مُن السَّحَابَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ تعالیٰ اللهُ تعالیٰ اللهُ تعالیٰ اللهُ تعالیٰ اللهُ تعالیٰ اللهُ تعالیٰ کا عمم ہوتا ہے مورہ اعراف میں فرمایا وَ هُو الَّذِی یُوسِلُ الرِّیَا حَ بُشُرًا 'بَیْنَ یَسَدَیُ رَحُمَتُهُ حَتَّی اِذَا اَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سَفَ نَا اللهُ لِیَا عَبُولُ اللَّمْ مَرَاتِ اور اللهُ وہی ہے جو خو شخری دیے والی ہواؤں کو سُخیا ہا مِن کُلِ الشَّمَرَاتِ اور اللهُ وہی ہے جو خو شخری دیے والی ہواؤں کو بھی جا ہاں کی رحمت یعنی بارش کے آنے سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ ہوا کیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم کسی ایسی جگر میں یانی اتار دیتے ہیں پھراس یانی کے ذریعے ہم طرح کے پھل نکال دیتے ہیں۔

رعد کمیا ہے؟ پھرفر مایا کہ رعد اللہ کی تیج بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور دوسر نے فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تیج بیان کرتے ہیں سنن تر ذری (تفسیر سورة الرعد) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے ایک بہ دی حضور اکرم عظیمات کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم ہمیں یہ بتائے کہ رعد کیا ہے آپ نے فر مایا کہ رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے اس کے پاس بھاڑنے والی چزیں ہیں جو آگری بنی ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے بادلوں کو ہا نکتا ہے اللہ جہاں چا ہتا ہے وہاں لے جاتا ہے بیودیوں نے عرض کیا کہ بید آواز کیا ہے جو سننے میں آتی ہے آپ نے فر مایا کہ بادل کو چھڑکے گی آواز ہے رعد انہیں جھڑکتا ہے بہاں تک کہ بادلوں کو ہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے درات کی مقد احدیث حضور کیا ۔

ي كرفر مايا وَيُرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنُ يَّشَآءُ (اورالله تعالى بحليان بهيجنا ہے پھرجس كوچاہے پہنچاديتا ہے يعنى الله تعالىٰ جس پرچاہتا ہے بحل گراديتا ہے) وَهُمْ يُحَادِلُونَ فِي اللهِ اورحال بيہ ہے كدوہ لوگ الله كيارے مِن جَمَّرُ اكرر به موت إلى وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (اوروه محت قوت والاب)

آ بیت و یُسر سیل الشقای عند سے روایت ہے کہ رسول الشقال عند سے روایت ہے کہ رسول الشقالی عند سے روایت ہے کہ رسول الشقائی کے وحدا نیت اور الوہیت کی دعوت دیتے ہو وہ لو ہے کا ہے یا تا ہے کا دعوت دیتے ہو وہ لو ہے کا ہے یا تا ہے کا دعوت دیتے ہو وہ لو ہے کا ہے یا تا ہے کا دعوت دیتے ہو وہ لو ہے کا ہے یا تا ہے کا دعوت دیتے ہو وہ لو ہے کا ہے یا تا ہے کا دو تا ہو گا ہو یا توں کی خردی آ پ نے دوبارہ آئیس بھیجا اس شخص نے بھر وہی بات ہی جو پہلے کی خدمت میں واپس آ کے اور آ پ کواس کی باتوں کی خبر دی آ پ نے دوبارہ آئیس بھیجا اس شخص نے بھر وہی بات ہی جو پہلے کی تھی ہے گائی بھر حاضر خدمت ہوئے اور اس کی بات نقل کر دی آ پ نے تیسری باران کو پھر بھیجا اس شخص نے بھر وہی بات کی اس برناز فرمادی جس پھر کورخاضر ہوئے اور آ پ کواس کے سوال سے باخر کی تو آ پ نے کی اس برناز فرمائی دوبارہ برناز فرمائی دوبارہ بیل کی گائی دوبارہ بیل کے گائی دوبارہ بیل کے گائی دوبارہ بیل کی گائی دوبارہ بیل کے آ بیت شریف و کے دوبارہ انسان کی دوبارہ بیل کی گائی دوبارہ بیل کے گائی دوبارہ بیل کے گائی دوبارہ بیل کی گری جو اس مرش کا فرک کھر پڑی کو لے کر چاگی کی دوبارہ انہوں کے میں برایک بادل بھی والبزاد و الطبوانی فی الاوسط ور جال البزاد ر جال الصحیح غیر دیلم بن غزوان وھو تھ کہ کوبارہ بیل سے اور بزاد سے اور بزاد کے اور ان کے اور میں گائی ہے گائی دوبارہ کے بیل سوائے دیلم بن غزوان وھو تھے کے دوبارہ باری سے اور بزاد سے اور برزاد کی اس کے بیل سوائے دیلم بن غزوان کے اور کور کی کے دوبارہ کی تقدیم کی دوبارہ کی تقدیم کی دوبارہ کور کی کور دوبال کوروں کے دوبارہ کی کور کور کور کی کوروں کے دوبارہ کی کی دوبارہ کی سے دوبر کی کوروں کے دوبارہ کی کوروں کی کوروں کے دوبارہ کی کوروں کے دوبارہ کی کوروں کے دوبارہ کی کوروں کے دوبر کی کوروں کے دوبارہ کی کوروں کے دوبر کی کوروں کی کوروں

اپی جانوں کے لئے نفع اور ضرر کے مال نہیں ہیں؟ آپ سوال کیجئے کہ نابیعا اور بیعا برابر ہو کتے ہیں؟ کیا

#### اللهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٥

اللہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ تنہا ہے غالب ہے۔

غیراللدسے مانگنے والوں کی مثال سب اللہ ہی کوسجدہ کرتے ہیں وہ آ سانوں کا اور زمین کارب ہے سب کواسی نے بیدا فرمایا ہے وہ آ سانوں کا اور زمین کارب ہے سب کواسی نے بیدا فرمایا ہے وہ واحد ہے قہار ہے

یک بیشجد کامعنی بعض حضرات نے یک بیشجد کامعروف معنی لیا ہے اور آیت کا مطلب بیر بتایا ہے کہ آسانوں میں اور زمین میں جوفر شتے ہیں اور مونین ہیں بیسب اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں فرشتے اور مونین جنات اور انسان تو خوشی سے سجدہ کرتے ہیں اور جولوگ منکرین ہیں اور منافقین ہیں وہ بھی تلوار کے ڈرسے یا ماحول کے دباؤسے سجدہ کرتے ہیں اس کو مجدوری کے سجدہ سے تعییر فرما یا وَظِلْلُهُمْ آن کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں جس طرح چاہتا ہے وہ اس کو گھٹا تا اور برد صاح اس کے وہ تا ان کے گھٹے اور برد صنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان وقت ان کے گھٹے اور برد صنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان وقت ان کے گھٹے اور برد صنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان وقت ان کے گھٹے اور برد صنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان وقت ان کے گھٹے اور برد صنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کے شخصیص کی گئی بعض حضرات نے علی سبیل عموم الحجاز اس کامعنی لیا ہے کہ بحدہ کرنے ہیں تو

دھوپ یاروشیٰ میں ان کا سامی بھی ان کے تالع ہو کر سجدہ کرتا ہے یعنی سائے کی پشت دیکھنے میں آ جاتی ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ خوشی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جن پر سجدہ کرنا شاق نہیں گزرتا اور زبردتی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سجدہ کرناان کی طبیعتوں پرشاق گزرتا ہے۔

اور بعض حضرات نے یَسُجُدُ کامعنی یعضع اور ینقاد کالیا ہان حضرات کے نزدیک آیت کامعنی یہ ہے کہ آ سانوں میں اور زمین میں جو گلوق ہوہ سباللہ کے لئے سرخم کے ہوئے ہے یعنی اللہ کی مشیت اورارادے کے مطابق چلتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو بااختیار خوداللہ کی عبادت کرتے ہیں اوران میں ایسے بھی ہیں جو مجبور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تکوین طور برتو بھی اس کی قضاء اور قدر کے تابع ہیں اوران چیزوں کے جوسائے ہیں وہ مھی اللہ تعالی کی مشیت اورارادہ کے موافق ہی چاتا ہوں کہ محسالے ہیں وہ گھٹتا برھتا ہے۔ اس کوسورة فرقان میں یوں بیان فرمایا آئے مُتَوَ اللہ قبالی کی مشیت اورارادہ کے موافق ہی چاتا ہوں کے گھٹتا برھتا ہے۔ اس کوسورة فرقان میں یوں بیان فرمایا آئے مُتَوَ اللہ وَ بِیکَ کُیْفَ مَدَّ الظِّلُ وَ لَوُ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاحِنَا فُمَّ جَعَلَنَا الشَّمُسَ عَلَيْهِ دَلِيُلا ثُمَّ قَبَضُنَا ہُ الْکُنَا قَبُضًا یَسِیُرًا۔ (کیا تو نہیں دیکھا تیرے دب نے ساحِنًا فُمَّ جَعَلَنَا الشَّمُسَ عَلَيْهِ دَلِيُلا ثُمَّ قَبَضُنَا ہُ الْکُنَا قَبُضًا یَسِیُرًا۔ (کیا تو نہیں دیکھا تیرے دب نے ساجِکَنا کو ای جاوراگروہ چاہتا تو اس کوایک حالت پر شہرایا ہوار کھتا پھر ہم نے آفاب کو اس پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کواپی طرف آ ہت آ مت سمیٹ لیا)۔

طَوُعًا اَوْ کُوُهًا کِ بارے میں سورہ آل مران کی آیت اَفَعَیْر دِیْنِ اللهٰ یَهُعُونَ وَلَمَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِی اللهٰ یَهُعُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِی اللهٰ یَهُعُونَ وَلَا وَکُوهًا کَافیر میں ہم نے جو پھھا ہے اس کی بھی مراجعت کر لی جائے پھر فرمایا قُلُ مَن رَّبُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ (اللیہ) لیعنی آپ ہر کین سے سوال بیجئے کہ بتاو آسانوں کا اورز مین کا رب کون ہے پھر آپ خودہی جواب نددے کیس تو آپ انہیں بتادیں اور سمجھادی اس کے بعد فرمایا کہ آپ زجر وتو نی اور مرزش کے طور پران سے سوال فرما میں کہ یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کراپنے اولیاء بنار کھے ہیں اور یہ بیجے ہو کہ یہ ہماری مدکر نے والے ہیں یہ تو اپنی جانوں تک کے لئے کہ پھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں نہ کوئی نفع اپنی طرف لا سکتے ہیں اور نہ اپنے سے کوئی ضرر دونع کر سکتے ہیں جبکہ ان کا اپنی جان کے بارے میں یہ مال ہے جے تم جانے ہوئے کہ اللہ تعالی مال ہے جے تم جانے ہوئے کہ اللہ تعالی مال ہے جے تم جانے ہوئے کہ اللہ تعالی مال ہے بی جانے ہوئے کہ اللہ تعالی مال ہے بی جو تم کہ اللہ تعالی مال ہے جے تم جانے ہوئے کہ اللہ تعالی مال ہے جے تم جانے ہوئے تم ہوئے کہ ان کواللہ کا واللہ کا بی جانوں ہوئے کہ اللہ تعالی میں گر بھی ہم ہی تی جانوں ہوئے کہ اللہ تعالی میں اور سے جے تم جانے ہوئے تھوئے کہ ان کواللہ کا میک میں جو تم کہ اس سفامت اور ضلات پر۔

بینا اور نا بینا اور نور اور اندهیرے برابر نہیں ہوسکتے: پر فرمایا قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الْاَعْمَى وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے اور پھر وہ اپ علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے جس طرح آتھوں سے معذورا ندھاد کھنے والے کے برابر نہیں ہوسکتا ای طرح مؤمن اور مشرک برابر نہیں ہوسکتے 'پھر فرمایا آم هَلُ مَسْتَوِی الظُّلُمْثُ وَ النَّوْدُ ( کیا اندھیریاں اور نور برابر ہوسکتے ہیں ) اندھیریوں سے تمام انواع کفر مراد ہیں اور اسی لئے اسے جمع لایا گیا ہے اور نور سے ایمان اور تو حید مراد ہے جس طرح حیات میں اندھیریاں اور وشی برابر نہیں اسی طرح دین ہیں وہ سب ملہ واحدہ ہیں روشی برابر نہیں اسی طرح دینیات میں ایمان اور کفر برابر نہیں 'کافروں کے جتنے بھی دین ہیں وہ سب ملہ واحدہ ہیں ان کا دین اور اہل ایمان کا دین الگ ہے' ایمان اور کفر برابر نہیں 'مومن اور کا فر بھی برابر نہیں ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور کفر دوز خ میں پہنچانے والا ہے۔

سورة انعام مين فرمايا اَوَمَنُ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَدُ الْهُ وَجَعَلُنَا لَهُ نُورًا يَّمُشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّمُلُهُ فِي الطَّلُمْتِ لَيْسَ بِعَادِحٍ مِّنُهُا (جَوْضُ مرده تقا پُرَمَ نَاصَالِيہ کدوہ اندھريوں ميں جاوران سے نظنوالانہيں)۔
لوگوں ميں چلان پُرتا ہے کيابيا سُخص کی طرح ہوسکتاہے جس کا حال بيہ ہے کدوہ اندھريوں ميں ہواوران سے نظنوالانہيں)۔
پُرفر مايا اَمْ جَعَلُو اللّهِ شُر كَاءَ خَلَقُوا كَخَلُقِهِ فَتَشَابَهُ الْحَلُقُ عَلَيْهِمُ ( كيا ايكى بات ہے كه ان لوگوں نے جمہيں الله كاشريك قرارديا ہے نہوں نے پُرهُولوں پيرا كى ہے پھر آئيس گلوق ميں اشتباه ہوگيا ہو کہ پيُخلوق تو الله كى عبادت كرنے گئے استفہام انكارى كے طور پر بيخلوق شركاء كى ہے اس استفہام انكارى كے طور پر بيخلوق شركاء كى ہے اس استفہام انكارى كے طور پر ہے اور مطلب بيہ ہے کہ صرف الله تعالى بى خالق ہو ہو تو وجود بخشا ہے اس کوسب بى مانتے ہيں لانداالله تعالى بى عبادت كا ہے تو اور مطلب بيہ ہے کہ الله تعالى بى خالق ہي ہو تو الله الله تعالى ہے سے اور الله تعالى كے سواكى نے بي الله الله تعالى ہى ہو تا كہ است ہي الله الله تعالى ہى مانتے ہيں اله الله تعالى ہے سواكوں نے بي الله الله تعالى ہى ہے کہ الله تعالى کے سواكى نے بي ہو الله الله تعالى ہى مانتے ہيں آگي بيدا كي بيد

قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ الُوَاحِدُ الْقَهَّارُ -آپ فرماد بِحَ كمالله برچيز كا خالق بهانداوبى سبكامعبود بهاوروبى واحده قق بهاوروه الوهبيت بين اور ربوبيت بين منفر داور متوحد بهاوروه سب برغالب بهسارى مخلوق مقهور اور مغلوب به ومخلوق اور مقبور بووه خالق وقبار جل جلاله كاشريك كيي بوسكتا ب

ٱنْزُلُ مِنَ السَّهَا مِنْ النَّهِ الْوِيةُ إِقَالَ مِنَا فَاحْتَهُلُ السَّيْلُ زَبَّ ارَابِيّا وُمِتا

الله نے آسان سے پانی اتارا پھرنالے اپی مقدار کے موافق بہنے لگے پھر بہتے ہوئے پانی نے اپ او پر جھا گ کواٹھایا جو پانی پر بلند ہے اور جن چیزوں کو

یفون کون علیه فی التار ابتغاء حلیة اف متاع دبل قباله کن الی یضرب

آگ یمن دال کراوپ عبدات بین کرزیر یا کوئی دوری نفتی کی چره ماس کریں اس میں بھی ای طرح کی جماگ جای طرح

الله الشخ و المباطل فی کا الذب کی فیک همک جو فی آغ و احتا ماینفع التا اس فیکک الله الله الذب کی فیک همک جو فی آغ و احتا ماینفع التا اس فیکک الله الله الله الله الرفت الله الرفت الله الرفت کی الله کی الله الرفت کی الله الرفت کی الله کی الله کی الرفت کی الله کی الرفت کی الله کی الله کی الرفت کی الله کی کی الله کی الله کی کی الله کی کی کا الله کی کی الله کی کی کی الله کی کی کا الله کی کی کا الله کی کی کا الله کی کا الله کی کا الله کی کا الله کی کی کا الله کی کا الله کی کا الله کی کا الله کا که کا که دور ن کے کا الله کا که کا که دور ن کے کا الله کا که کا که دور ن کے کا الله کا که کا که دور ن کے کا الله کا که کا که دور ن کے کا الله کا که کا که دور ن کے کا الله کا که کا که دور ن کے کا الله کا که کا که دور ن کے کا الله که کا که کا که دور ن کے کا الله که کا که کا که دور ن کے کا الله که کا کا که کا کا

حق اور باطل کی مثال قیامت کے دن نافر مان اپنی جان کے بہلے ہیں اور اس جیسا جو پی تھا ور اس جیسا جو پی تھا اور اس جیسیا جو پی تھا اور اس جیسیا جو پی تھا اور اللہ کی دوشایس بیان فرمائی ہیں پہلی مثال توبہ ہے اللہ تعالیٰ بارش تصدید : یدد آئیس ہیں مثال توبہ ہیں اور باطل کی دوشایس بیان فرمائی ہیں پہلی مثال توبہ ہے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے بیا بارش کا پائی وادیوں میں اور نالوں میں چل و بنا ہے جو پائی چا ہے جو بولا ہوا نظر آتا ہے اور پائی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے پھر کوڑا کرکٹ تو بول ہی بالا انکہ ورہ و جاتا ہے اور ادھر ادھر کہیں شہر جاتا ہے اور پائی یاتو کہیں جع ہوجاتا ہے جس سے کھیتیاں سیراب کی جاتی ہیں اور بالا بانی دو نرین میں اندر چلا جاتا ہے جو اندر کے چشموں میں جا کر ل جاتا ہے جو اس ان کوئی تھا ہا تا ہے ہوا ندر کے چشموں میں جا کر ل جاتا ہے ہوا سل چیز ہے یعنی نقع دینے والا پائی دونر میں مشر جاتا ہے اور دوسری مثال سے بیان فرمائی کہ لوگ زیور یا کوئی دوسری کام کی چیز مثلاً برتن وغیرہ حاصل کرنے کے لئے چاندی سونے کوگلاتے ہیں اور گلانے کے لئے نیچ آگ جلاتے ہیں کام کی چیز مثلاً برتن وغیرہ حاصل کرنے کے لئے چاندی سونے کوگلاتے ہیں اور گلانے کے لئے نیچ آگ جلاتے ہیں جب آگ جلتی ہے اور سومائی علیحہ وجو جاتی ہے بیجا گر بھی سے اپنی کی طرح او برا شے ہو نے نظر آتے ہیں پھر یے جمائی و پھینک دیے جاتے ہیں اور اصل چیز یعنی سونا چاندی بیاتی دونوں مثالوں میں ایک چیز و مفیداور نافع ہے جو باتی رہ جاتی ہے اور کام میں لائی جاتی ہے اور دوسری چیز اس کی جیز اتی مفیداور نافع ہے جو باتی رہ جاتی ہے اور کام میں لائی جاتی ہے اور دوسری چیز اس کی چیز اس کی چیز مقال ہے ہو اور کو میں ان کی جاتے ہیں اور کام میں لائی جاتی ہے اور دوسری چیز

فضول اور بے حیثیت اور بے کار ہوتی ہے پہلی مثال میں پانی نافع ہے اور خس و خاشاک بے کارچیز ہے اور دوسری مثال میں پانی نافع ہے اور خس و خاشاک بے کارچیز ہے اور دوسری مثال میں چاندی سونا یا دوسری دھا تیں نافع ہیں اور تپاتے وقت جو میل کچیل نکلتا ہے وہ بے کارہے اس طرح سے حق اور باطل لیعنی ایمان اور کفر کو سمجھ لیا جائے کہ ایمان نافع چیز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کفر باطل چیز ہے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثو اب نہیں بلکہ وہ دوزخ کی آگ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہے دنیا میں کفر اگر چہ بھولا پھولا نظر آتا میں حرصیا کہ بہتے ہوئے پانی پرخس و خاشاک اور بچھلتے ہوئے سونے چاندی کے جھاگ ) لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بالکل بے وزن بے حقیقت اور بے فائدہ ہے۔

دوسری آیت میں اہل ایمان کے قواب اور اہل کفری بدھالی کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا لیگذین است بھا اُو اِلَّہِ ہِمُ اللّٰہ کے اللّٰہ کا دوسری آیت میں اہل ایمان کے لئے اللّٰہ کے اور اللّٰہ کے بیسے ہوئے دین کو قبول کیا ان کے لئے اچھا قواب ہے لینی جنت ہے ) اور جن لوگوں نے اللّٰہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اس کی فر مان برداری نہ کی وہ لوگ بخت مصیب میں ہوں گے اول تو ان سے بری طرح یعنی بخت حساب لیا جائے گا اور پھر انہیں دوزخ میں جیجے دیا جائے گا ، جو بہت براٹھ کا نہ جوب حساب اور عذا ہوگی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو اپنی جان کا بدلہ دینے کے لئے رضا مند ہوں گے وہاں کوئی ہے جب حساب اور عذا ہوگی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو اپنی جان کا بدلہ دینے کے لئے رضا مند ہوں گے وہاں کوئی مال پاس نہ ہوگا لیکن اگر بالفرض پوری زمین اور جو پچھز مین میں ہے وہ سب ان کے پاس ہواور اس قدر اور بھی ہوتو اس مسب کودے کر جان چھڑا نے پر راضی ہوں گئی پا دہ سوم کی آخری آیت اور پارہ ششم کی نصف پر آیت کریمہ ان آلیڈین کے مسب کودے کر جان چھڑا نے پر راضی ہوں گئی پا دہ سوم کی آخری آیت اور پارہ ششم کی نصف پر آیت کریمہ ان آلیڈین کے کھر وُا اَلُو ُ اَنَّ لَهُمُ مَّا فِی الْاَدُ صِ کی تغیر دوبارہ ملاحظ کر کی جائے۔ (انو ارالبیان جلد ۲۔ ۳)

#### افكن يَعْلَمُ أَتَنَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رُبِكَ الْحُقُّ كُنَّ هُواَعْلَى إِنْهَا يَتَنْكُرُ أُولُوا

جُوْش بيجانا ج كده كُمَّ ب كدب كاطرفة ب پنازل كيا كيا جده ق ج كياية فض الرفض كاطرت عبوسكنا بج عادما هو فسيحة وو كالورق إلى الله و لا ينقضون البيناق في والكرزي يصلون المراب في الكريشاق في والكرزي يصلون

عقل والے بیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عبد کو نہیں توڑتے اور جو اس چیز کو جوڑے رکھتے ہیں

مَا آمُرُ اللهُ بِهَ آنُ يُوْصَلُ وَيَغْتَوْنَ رَبِّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوٓءَ الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ

جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے تھم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے صاب کا اندیشہ رکھتے ہیں اور جنہوں نے

صَبُرُواالْبَعْنَاءَ وَجْهِرَيْمُ وَأَقَامُواالصَّاوَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَنَ قَنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

اپندب کی رضاحامل کرنے کے لئے صبر کیااور نمازوں کو قائم کیااور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طریقے پرخرج کیا

وي دو و التربيع برسلول كود فع كرت بين يده لوگ بين جن كے لئے آخت كا چهانجام به بعيثد بنوالے باغ بين جن مين وه وائل بون ك

ومن صلح من ابا إليه م و از واجه م و ذري بيه م و المكليكة يل خلون عليه م الدران كيب دادد الدور ادر الدور المراق المراق المردد الله الله المردد الله المرد المردد الله المردد المردد الله المردد المردد الله المردد الله المردد الله المردد الله المردد الله المرد الله المردد المردد المرد

### اہل ایمان کے اوصاف اور ان کے انعامات اور نقض عہد کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ

خصصيو: يم متعدداً يات بين پهلي آيت بين فرمايا كرجش شخص كواس بات كاعلم ہے كرجو پھا ہے پرا پ كرب كورب كل طرف بنال كيا گيا وہ حق ہے كيا س بات كاجانے والا اند ہے آدمی كر برابر ہوسكتا ہے جوعلم كا مقبار سے اندھا ہے اور آپ پر جو نازل كيا گيا ہے اسے نہيں جانتا (نہ جانے ہيں يہ بھی داخل ہے كہ جانے ہوئے مانتا نہيں) جانے والا بينا ہے اور آپ پر جو نازل كيا گيا ہے اسے نہيں جانتا (نہ جانے ہيں) جمر گر برابر نہيں ہو كتے ابھر فرمايا إنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبُابِ الرس عقل والے ہی تصبحت حاصل كرتے ہيں) قرآن مجيدتو جي كے سامتے ہے جو بہت برا امجزہ ہوات كی دعوت بھی عام ہے اور ہمیشہ كے لئے ہے جن كے پاس قرآن كے مضامين پہنچتے ہيں ان ميں ہے جنہوں نے ابنی عقل كو ہے كارنہيں كر ديا وہ اور اپنی تعلق کو ہے كارنہيں كر ديا وہ اور اپنی تعلق کو ہے كارنہيں كر ديا وہ اور اپنی اور اپنی تعلق کو ہے كارنہيں كر ديا وہ اور اپنی تعلق کو ہے كارنہيں كر ديا وہ اور اپنی تعلق ہوئے دين کو قبول مقتل ہے كيكن وہ عقل فيرى طرف نہيں آنے وہ تي امورو دنيا ہيں سياسيات ہيں ديا ضاحت ہيں فلکيات ہيں کام كرتی ہے كين جس ذات پاك نے ان کو عقل اور فہم دی ہے اس کو وحدہ لا شريک مانے پر تيار نہيں اور اس كے بيسے ہوئے دين کو قبول كرنے ہے پہر کرتے ہيں ان كی عقليں چونکہ ان كرت ہيں مصر ہيں اس لئے پوگ ہوئے وہ عقل ہوئے دين کو قبول كرنے ہے پر ہيز كرتے ہيں ان كی عقليں چونکہ ان كرت ہيں مصر ہيں اس لئے پوگ ہوئے کہ وہ مصف ہوئے پہل کرنے وہ اور الاکراب وہ الاکراب وہ عقل والوں) كی چند صفات بيان فرما ئيں جن ہے وہ ايمان قبول كرنے كے بعد مصف ہوئے پہل

اوردوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاوفر بایا الّذِیْنَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا یَنْقُضُونَ الْمِینَاقَ کہ بدلوگ اللہ کے عہدکو پوراکرتے ہیں اورعہدکو تو ڑتے نہیں ہیں اللہ ہے جوعہد کے ان میں ہے ایک عہدتو وہی ہے جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری وریت کو ان کی پشت ہے نکالا جوچھوٹی چیونٹیوں کی طرح ہے پھران سے عہدلیا اورسوال فر مایا اکسٹ بو بعثم کر (کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں) سب نے جواب میں عرض کیا بنگی ہاں آپ ہمارے درب ہیں بیدوعدہ وادی نعمان میں عرفات کے قریب لیا گیا تھا (کمانی المظلوق والسلام تو ریف لاتے رہ بہر شخص کا اپنا عنا پھر عہد کرلیا تھا پھرعہد کی یا دو ہانی کے لئے حضرات انہیائے کرام علیم الصلوق والسلام تشریف لاتے رہ بہر شخص کا اپنا عبد اللہ الگ بھی ہے جس نے دین اسلام کو اپنادین بنالیا اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرلیا کہ میں آپ کے حکموں پر چلوں گا اور آپ کی فر ماں برداری کروں گا ہے مہد تمام احوال اور اعمال سے متعلق ہے اللہ کی شریعت کے مطابق سب پر چلوں گا اور آپ کی فر ماں برداری کروں گا ہے مہد تمام احوال اور اعمال سے متعلق ہے اللہ کی شریعت کے مطابق سب پر کی تیسری صفت نبیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا وَ الَّذِیْنُ یَصِلُونَ مَا اَمْرَ اللهُ بَهِ اَنْ یُوْصُلُ (اوردہ اوگ اس چرکوجوڑتے ہیں جس کو جوڑ کے عہدکر کیا اور المان ایمان سے ددی رکھنا اور ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق معاملہ کرنا اس میں بیسب واغل ہے۔ (صلی رحی کی فضیلت اور قطع دمی کی خدمت جانے کے لئے سورہ نساء کی تغیر کامطالعہ سے بی (افراد المیان ج)

اولواالباب کی پڑھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایاؤ یک خُشُون رَبَّهُمُ (کدوہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں) اللہ تعالیٰ یا نچویں صفت بیان کرتے ہوئے فؤن سُونَ آلبحساب (کہیلوگ برے حیاب سے ڈرتے ہیں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس بات کا خوف لگار ہنا کہ قیامت کے دن حیاب ہوگا اس سے ایمان میں چلا پیدا ہوتی ہے اور ایمانی تقاضوں کے مطابق عمل کرنا آسان ہوجا تا ہے حیاب وقتم کا ہے حیاب ییر (آسان حیاب) اور حیاب عمیر (سخت عذاب) سخت حیاب کوسوء الحساب سے تعییر فرمایا سورہ انہیاء میں فرمایا وَ مَصَاب ییر (آسان حیاب) اور حیاب عمیر (سخت عذاب) منفق سے خت حیاب کوسوء الحساب سے تعییر فرمایا سے تعیر فرمایا و آئی نَا بھا (اور قیامت کے دونہ میزان عدل قائم کریں گے سوکی پر اصلاً ظلم نہوگا اور اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کردیں گے) حضرت عاکث رضی اللہ تعالیٰ عہمانے اصلاً ظلم نہوگا اور اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کردیں گے) حضرت عاکث رضی اللہ تعالیٰ عہمانے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ حساب ییر (آسان حیاب) کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آسان حیاب یہ کہ اعمان میں دیکھ کردرگر دی گئے۔ (مشکلو قالم صاب عرب کے کہ اعمان میں دیکھ کردرگر دیں گے کہ اعمان میں دیکھ کردرگر درگر در کردیا جائے اے عاکشہ جس سے مناقشہ کیا گیا یعنی چھان میں کی گئی (کہ میکل کیوں کیا مثلاً) تو دہ ہلاک ہوجائے گا۔ (مشکلو قالم صاب حسر منداحی)

اُولُوا الْالْبَابِ کی چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاللَّذِینُ صَبَرُوا ابْسِعَاءَ وَجُدِ رَبِّهِمُ (اوروہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کیا) پہلے بتایا جہا ہے کہ صبر کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے

معیتوں پر مبرکرنا (بہم معنی زیادہ معروف ہے) نیکیوں اور فرماں برداریوں پر جمار ہنا اور ثابت قدم رہنا تیسرے اپنے نفس کو گنا ہوں سے بچائے رکھنا تینوں قتم کے صبر پر بڑا اجرو ثواب ہے اس دنیا کا بیمزاج ہے کہ تکلیفوں کے بغیراس میں گزارہ ہو ہی نہیں سکتا مومن اور کا فرسب کو تکلیف پہنچتی ہے اور سب کو صبر کرنا پڑتا ہے کین مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا عاصل کرنے کے لئے صبر کرتا ہے اس لئے اسے اس پر ثواب ماتا ہے سورہ زمر میں فرمایا اِللّٰ مَا یُسوَفَّی الصَّبِرُونَ اَجْرَهُمُ عَلَیْ وَسَایِبِ (مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے ثار ہی ملے گا)۔

وقت گزرنے پر تکلیف ہلکی ہوجاتی ہاور صبر آئی جاتا ہے بدایک طبعی چیز ہاس صبر پرکوئی ثواب نہیں ملتا صبر وئی معتبر ہے جوعین دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہواور اللہ کی رضا کے لئے ہواور بیرخاص مومن ہی کی شان ہے صبر کی فضیلت اور اہمیت جانے کے لئے آیت کریمہ آئی تھا الّلِینُ امّنوُ السّعَفِینُو ابالصّبُرِ وَالصّلو قِ کی فسیر (انوارالبیان جا) فضیلت اور اہمیت جانے کے لئے آیت کریمہ آئی تھا الّلِینُ المّنوُ اللہ کے لئے نہ کیاوہ بڑے خسارہ میں ہے انسا المصاب من حوم المدواب (واقعی مصیبت اٹھائی اور مربیس کیایا صبر کیا گراللہ کے لئے نہ کیاوہ بڑے خسارہ میں ہے انسا المصاب من حوم المدواب (واقعی مصیبت زدہ وہ ہے جسے تکلیف بھی پنچی اور ثواب بھی نہ ملا)۔

اُولُوا الْاَلْبَابِ کی ساتویں صفت بیان کرتے ہوئے اشادفر مایا۔ وَ اَفَامُو الصَّلُوةَ (ان لوگوں نے نماز کواس کے حقوق اور شرا لَطُوةَ داب کے ساتھ قائم کیا) اور آٹھویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَ اَنْفَقُو اُ مِمَّا وَ زَفَنَهُمْ سِرًّا وَ عَكَلانِیَةً (ان لوگوں نے ہمارے دیئے ہوئے مالوں میں سے پیشیدہ طور پراور ظاہری طور پرخرچ کیا) اس میں فرض ذکوة و صدقات واجبہ تیم عات وقطوعات سب واغل ہوگئے سِرًّا وَ عَکلانِیَةً فَر ماکر بیتا دیا کہ بھی پوشدہ طور پرخرچ کرنے کی صدقات واجبہ تیم عات وقطوعات سب واغل ہوگئے سِرًّا وَ عَکلانِیَةً فَر ماکر بیتا دیا کہ بھی پوشدہ طور پرخرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حسب موقع الله کی رضا کے لئے مال خرچ کیا عنی سے باللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کیا جب الله کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے میں بھی کچھ حرج نہ ہوگا کیونکہ ریا کاری اور الله کی رضا منع ہو تھوں ہو تو لوگوں کو اپنام تقدینانے اور شہرت و جاہ طلب کرنے کا نام ہے ریا کاری اور الله کی رضا مور بھی ہو گئی دونوں جو بہ میں ہوگا۔ جو تی دونوں جو بی مواد کی دونوں جو بی سے میں ہوگا۔ جو تی دونوں جو بی سے مواد کی سامنے میں ہوگا۔ حوت ہوگی تو لوگوں کے سامنے میں کی کھر منہ بیں ہوگا۔ جو تی دونوں جو بی مواد کی دونوں جو بی ہوگا کی دونوں کی سامنے میں کی کھر میں ہوگا۔ حول کی دونوں جو بی ہوگا کی دونوں ہوگی تو لوگوں کے سامنے میں ہوگا کی دونوں ہوگی ہوگی ہوگا۔ حول کے سامنے میں ہوگا۔ حول کی دونوں جو ہوگی ہوگی ہوگا کی دونوں ہوگی ہوگی کی دونوں جو ہوگی ہوگی ہوگا۔

فرمایا وَلَمَنُ صَبَوَ وَغَفَوَ إِنَّ ذَلِکَ لَمِنُ عَزُم الْاُمُورِ (اوربرائی کابدله برائی ہودی ہی پھر جو خص معاف کردے اور اوراصلاح کرے تواس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہواقعی اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا (اور فرمایا) اور جو خص صبر کرے اور معاف کردے بدابت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے)۔

سوره حمّ سجده من فرمایا وَلا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلا السَّیِنَةُ اِدْفَعُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ فَإِذَاالَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهٔ عَدَاوَةٌ کَانَّهُ وَلِیِّ حَمِیْمٌ (اور یکی اور برائی برابز بیس بوتی آپ نیک برتا وَسے ٹال دیا کیج پھریکا یک آپ بیں اور جس محض میں عداوت تھی وہ ایسا ہوجائے گاجیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے)

رسول الله على الله على بعمل فرماتے تھے درگز رفرماتے تھے معاف فرماتے تھے بدسلو كيوں كا بدلہ خوش اخلاقى سے ديئے تھے جب مكم معظمہ فتح فرماليا تو وہاں كر رہنے والوں سے (جنہوں نے آپ كو بڑى بڑى تكيفيس دے كر مكم معظمہ جھوڑ نے پرمجبور كردياتھا) درگز رفرمايا اورفرمايا كا تَشُوِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ آج تم پركوكى ملامت نہيں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ موٹی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے ہندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا جوقدرت ہوتے ہوئے محاف کردے (مشکو قالمصابیح ص۳۳۳ ازبیمی فی شعب الایمان)

آولُ۔وا اُلاَلُہ۔ابِ کی صفات بیان کرنے کے بعدان کوخوشخبری دی اوران کے لئے آخرت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا اول تو یوں فرمایا اُولَیْک لَهُمْ عُقْبَی الدَّارِ ان لِوگوں کے لئے آخرت میں اچھا انجام ہے جَنْتُ عَدُن یَدُخُلُونَهَا ان کے اعمال کا مینتیجاورانجام کی خوبی اس طرح ظاہر ہوگی کہ بیلوگ ایسے باغیجوں میں رہیں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

یہاں تک چھآ بیوں کامضمون بیان ہوا ساتویں آیت میں اہل ایمان کے مقابل دوسری جماعتوں کا حال اور انجام

زندگی دھوکہ کے سامان کے سوا کچھنیں)۔

بیان فرمایا ارشاد ہے وَالَّذِیْنَ یَنَقُصُونَ عَهُدَ اللهِ مِنُ اَ بَعْدِمِیْنَافِهِ (الآیة) مطلب بیہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ عہد کیا پھراس پرقائم ندر ہے جہد کو وڑویا اللہ نے جن پیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا نہیں تو ڑتے رہے اور زمین میں فیاد کرتے رہے بیلوگروہ کے بریکس ملعون ہیں ان پراللہ کا لعنت ہاوران کے لئے آخرت میں براانجام ہے۔ وہنیا وی سما زوسا مان پر اثر اٹا ہے وقو فی ہے: آٹھویں آیت میں فرمایا اللہ نینسط الوِ وْق لِمَن یَشَاءُ وَیَ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

دنیاجس قدر بھی زیادہ ہوجائے وہ بہر حال آخرت کے مقابلہ میں بے تقیقت ہے کم ہے ہی در بیج ہے۔

الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (سوجو مُحض دوزخ سے بچادیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیاسووہ کامیاب ہو گیااور دنیاوالی

#### عَلَيْهِمُ الَّذِي آوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُورَ بِي لآ إِلَّهَ إِلَّا

جوہم نے آپ کی طرف وی کی ہے اور وہ رخن کے منکر ہورہے ہیں آپ فرما دیجئے وہ میرارب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

#### هُوْعَكَيْدِ تُوكَالْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ٥

میں نے اس پر بھروسہ کیا اورای کی طرف میرار جوع ہوتا ہے

#### الله تعالى كے ذكر سے قلوب كواطمينان حاصل ہوتا ہے

قف مديو: جب سيدنارسول الدعظية الل مكركؤ حيدى دعوت دية تصاور وه لوگ بارباريوں كہتے تھے كہ ہمارے كہنے كے مطابق آپى نبوت كى نبائى ظاہر ہوجائے تو ہم ايمان لے آئيں گے قرآن مجيد بيں ان كى جاہلا نہ بات كا جگہ جگہ تذكر ه فر مايا كہ وه لوگ يوں كہتے ہيں كہ ان كی طرف كوئى نشانی كيوں نازل نہيں كى گئ نشانياں يعنى مجز ات تو بہت تھے اور سب سے بوام مجز ه قرآن ہى ہے جہے تق قبول كرنا ہواس كے لئے يمي مجز ات كافی تھ ليكن ضداور عناد كى وجہ سے الى بات كرتے تھ اللہ تعالى نے ان كے جواب ميں فر مايا كہ اے رسول علی ہے آپ ان سے فر ماديں كہ فر مائش مجز ے نظام كرنا ميں سے بونہ مجز ے نظام كرنا ميرے قبضہ قدرت كى بات نہيں اور اللہ تعالى بھى اس بات كا پابند نہيں كہ تمہارى فر مائش كے مطابق مجز ے نظیج اور رہے تھى معلوم ہے كہم ہوگيا كہ تم گراہ ہى رہوگا اللہ تعالى جے چاہے گراہ فر مائے۔

اور جو مخص الله کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اسے اپی طرف ہدایت دیتا ہے تم اس کی طرف رجوع ہونا ہی نہیں چاہئے۔ چاہتے جب تمہارا بیمال ہے تو گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جاؤگے۔

پرفرمایا آگذین امنوا و تطمئون فلوبه م بد نحوالله (جولوگ ایمان لائے اوران کے دل الله کی یاد سے مطمئن ہوگئے) یہ مَنُ اَنَابَ کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ جولوگ ایمان لائے اوراللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جواللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اوراللہ تعالی انہیں اپنی طرف راہ دکھا تا ہے یہ یوگ مجروں کی فر مائش نہیں کرتے جو مجرات ظاہر ہوئے انہیں میں غور وفکر کرکے ایمان کی راہ پر آ جاتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد سے سکون ہوتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر سے ایمان والوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان پر ان کا دل مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان پر ان کا دل مطمئن ہے اور جب بھی کسی سے اللہ کا ذکر سنتے ہیں یا خود ذکر کرتے ہیں (زبان سے یا دل سے) اس سب سے ان کے دلوں میں فرحت اور خوشی اور سکون واطمینان کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

پر اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کوخوشخری دی اور فرمایا طُوبنی لَهُمُ (ان کے لئے خوشحالی ہے اور عمدہ زندگی ہے)

وَحُسُنُ مَابُ (اوراجِها انجام ہے) دنیا میں بھی ان کوحیات طیب اور سکون وآ رام کی زندگی حاصل ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے اچھا ٹھکانہ ہے۔

یہاں صاحب معالم النز یل نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سورہ انفال میں فرمایا کہ مونین کے دل اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اِذَا فَحِرَ اللهُ وَجِلَتُ فَلَا لُهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰہِ ہِ وَعِیدا ور فَیْ اَللّٰهُ اللّٰہ ہِ وَعِیدا ور فَیْلُو اللّٰہُ ہُ رہیک وقت اظمینان اور خوف کیے حاصل ہوگا؟) پھر جواب دیا ہے کہ ہر حالت کا موقع الگ اللّٰہ ہوتا عذا ب کا تذکرہ ہوتو ڈرجاتے ہیں اور ثواب کا تذکرہ ہوتو اظمینان حاصل ہوتا ہے احقر کے زددیک سوال وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ خوفر دہ ہونا بھی ایمان کی ایک شاخ ہو اور ایمان ہی اصل سکون ہے جے ایمانیات کے چاہونے پراطمینان نہ ہوگا وہ موثن ہی دوگا تو عقاب اور وعیدوں سے ڈرے گا کیوں؟ فیافہم و اعتبم اس کے بعد نبی اکرم علیقہ سے خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایمی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ہی امتیں گزر پھی ہیں ہم نے آپ کو اس لئے بھیجا ہے کہ آپ ان پر ہماری کتاب تلاوت فرما ئیں یعنی پڑھ کرمنا میں اور حال ہے ہے کہ وہ لوگ رحمٰن کی ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے تو آپی رحمت سے ان پر قرآن نا ذل فرمایا کین اس فیعت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے تو آپی رحمت سے ان پر قرآن نا ذل فرمایا کین اس فیعت کا شکری کی وجہ سے کہ آپ ان پر ہماری کہ وہ سے کا فربی رہائی کی بات ہے۔

پر فرمایا فیل هُورَبِی لا آله الله هُو (آپ فرماد یجئے کده میرارب ہاس کے سواکوئی معبود نیس) تم نے اگر میری بات ندمانی تو میرا بچھ بھڑنے والانہیں عَلَیْ مِ تَو کُلْتُ وَاللّٰهِ مَنَابُ (میں نے صرف اسی پر بھروسہ کیا اوراس کی طرف میرار جوع کرنا ہے) جواس کی حفاظت میں ہے بس وہی محفوظ ہے۔

#### 

#### معاندین فرمائشی معجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

قت مديو: صاحب معالم التريل (ص 19 ج 7) كلتة بين كرية بيت شركين مكر كايك موال پرنازل بهوئي عجدالله

بن أميداورا بوجهل ايك دن رسول الشعطية سے كينے لگ كواگرة ب كاخوشي اس بيس ہے كه بم آپ كا اتباع كريس تواس
قرآن كے ذريع مكم كے پهاڑوں كوان كى جگه سے بنا كر اور كبين ججواد بيخ تا كه مكم كى سرزيين كثارہ بوجائے اور مكم كى
سرزيين پھٹ جائے اور اس بيس نهرين اور جشمے جارى بوجائيں تاكه بم اس بيس درخت لگائيں اور كھيتياں بوئيں اور بميں
باغات لل جائيں آپ كا كہنا ہے كہ داؤ دعلية السلام كے لئے پهاؤ سخو كردئ گئے تھا ورسليمان علية السلام كے لئے بهاؤ سخو كردئ گئے تھا ورسليمان علية السلام كے لئے بوا
مخركر دى گئى تھى البذا بھارے لئے بھى بواكی تنجر بوجائے بم ملک شام تجارت كے لئے جاتے ہيں تجارت كر كو واليس
مو تين اس آنے جائے ميں بہت ساوفت خرج جوجائے بم ملک شام تجارت كے لئے جاتے ہيں تجارت كر كو واليس
مو تين اس آنے جائے ہي فرمانا ہے كہ حضرت سيلى عليہ السلام مردول كوزنده كرتے تھے لبذا آپ اين پر دواكويا جس كو
واليس آ جائيں آنده كردي بهم اس ہے آپ كے بارے ميں دريافت كريں گے كہ آپ كا دين حق ہے يا باطل؟
آپ مناسب جانيں زنده كردي بهم اس سے آپ كے بارے ميں دريافت كريں گے كہ آپ كا دين حق ہے يا باطل؟
شاہر فرمائى اور فرمايا كہ ان كى فرمائن كو مطابق مجزہ فلا ہر بوجائے تب بھى يا ايمان كا نے ان لوگوں كے جواب ميں بي آپ نازل فرمائى اور فرمايا كہ ان كی فرمائل ميں وائل كو آئے نا نين گئا نا النہ فرمائى اور فرمايا كہ ان كی فرمائل ميں فرمايا كہ وَ لُم اَنْ الله مين فرمائا كے قبلاً ها گئائو اليؤ مِنُوا آلِلا آن يَشْمَاءَ اللهُ الله وَ الله مَن كُلُهُ الله مُن كُلُهُ الله كُلُهُ الله كُلُهُ الله كُلْهُ الله كُلُهُ كُلُهُ الله كُلُهُ الله كُلُهُ الله كُلُهُ الله كُلُهُ الله كُله

مفسرین کرام نے وَلَوْ اَنَّ قُرُانًا کی جزاء تحذوف بتائی ہے اوروہ کفو وا بالوحمن ولم یومنوا ہے لین اگران کی فرمائش کے مطابق مجزے فاہر کردیئے جائیں تب بھی گفراختیار کئے رہیں گے اورا یمان نہیں لائیں گے۔

اگران کی فرمائش کے مطابق مجرئے قاہر کردیئے جائیں تب بھی گفراختیار کئے دہیں گے اورا یمان نہیں لائیں گے۔

بَالُ لِللّٰهِ الْاَمْتُ جَمِیْعًا (بلکہ تمام اموراللہ بی کے لئے ہیں) لین ان کے مطالبات کو پورا کرنا نہ کرنا سب اللہ کی مشیت پرموقوف ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت ویتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں کہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق مجرے ظاہر فرمائے۔

اس كے بعد فرمایا اَفَلَمْ يَايْنَسِ الَّلِيْنَ امَنُوْ آنُ لَّوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدى النَّاسَ جَمِيعًا صاحب معالم التزيل لكصة بين كه صحابه كرام رضى الله عنهم نے جب مشركين كے مطالبات سے كه فلان فلان مجزه فلا بر بوجائة وانہوں نے

خواہش ظاہر کی کہ یہ ججزات ظاہر ہوجاتے تو اچھاتھا تا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کے جواب میں فرمایا کیا اہل ایمان ان لوگوں کی ضدوعنا دو کی کران لوگوں کے ایمان لانے سے ناامیڈ ہیں ہوئے اگر ناامید ہوجاتے تو الی آرزونہ کرتے ، ظہور مجزات پر ہدایت موقوف نہیں اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ چاہ تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے وفی الکلام حذف ای اَفَلَمُ یَنُنُسِ الَّذِیْنَ اَمَنُواْ عَن ایمانِهم عالمین مستیقنین اَنْ لَو یَشَاءُ اللهُ لَهَدُی النَّاسَ جَمِیعًا۔

وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَوُوا تَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ ذَارِهِمُ (اورجن لوگول نے كفركيا برابران كے اعمال بدى وجہ ہے كوئى نہ كوئى مصيب يَ بَنِيْق رہے گی ياان كے مكانوں كے قريب مصيبت نازل ہوجائے گی اور ان كے فرمائتی مخرات ظاہر نہيں ہوئے كيونكہ اول تو ان كوائمان لا نا بى نہيں صرف ضد اور عنادكى وجہ ہے الى با تي كرتے ہيں دوسر اللہ تعالی كى كا پابند نہيں جولوگول كى مرضى كے مطابق تخليق فرمائے ہاں ان پران كى حركتوں كى وجہ ہے آفات اور مصائب آتى رہيں گی الل مكہ قبط ميں بہتال ہوئے پھر غروه بدر ميں ان كے بڑے بردے مردار معتول ہوئے ان پراس طرح كى آفات آتى ہى رہيں گی نائل مكہ قبط ميں بہتال ہوئے ان پراس طرح كى آفات آتى ہى رہيں گی فاص ان پر مصيبت نہ عرف وہ وہ ان ہوئے ان پراس طرح كى آفات آتى ہى رہيں گی فاص ان پر مصيبت نہ آتى تو ان كى قريب والى بہتيوں ميں مصيبتيں آتى رہيں گی تا كہ عبرت حاصل ہواور اپنے انجام كے بارے ميں خور وفكر كريں حَدِّنى يَاتِي وَعُدُ اللهِ (يہال تك كہ اللہ تعالى كا وعدہ آجائے) بعض حضرات نے فرما يا ہے كہ اس ہے كہ اس ہو كہ اللہ والى اور تم اور بعض حضرات نے اس ہوئے اس ہوئے اور تقالى ما جارى رہے گا يہال تك كہ اللہ كا وعدہ آجائے لين كم محق ہوجائے جس ميں مشركين مغلوب اور مقہور مصيبتوں كا جارى رہے گا يہال تك كہ اللہ كا وعدہ آجائے لينى مكہ فتح ہوجائے جس ميں مشركين مغلوب اور مقہور مصيبتوں كا جارى رہے گا يہال تك كہ اللہ كا وعدہ آجائے لينى مكہ فتح ہوجائے جس ميں مشركين مغلوب اور مقہور مصيبتوں كا جارى رہے گا يہال تك كہ اللہ كا وعدہ آجائے لينى مكہ فتح ہوجائے جس ميں مشركين مغلوب اور مقہور مصيبتوں كا جارى رہے گا يہال تك كہ اللہ كا وعدہ آجائے لينى مكہ فتح ہوجائے جس ميں مشركين مغلوب اور مقہور

الله تعالی نے جودعدہ فرمایا ہے دہ پورا ہو کررہے گا اِنَّ الله کَ یُخلِفُ الْمِیْعَادِ (بِشک الله تعالیٰ دعدہ خلافی نہیں فرماتا)
معلوم ہوا کہ اپنے اوپر جومصیبت آئے اسے بھی عبرت کی نظر سے دیکھیں اور اپنے کئے کا متیجہ بحد کر اپنی حالت کو
بدلیں اور اگر آس پاس کی بستیوں اور شہروں پر کوئی مصیبت نازل ہوجائے تو اس سے بھی عبرت حاصل کریں کیونکہ اس
میں بھی سب کے لئے تنبیہ ہوتی ہے۔

وُلَقُلِ الْسَّهُ بَرِي بِرِسُلِ صِنْ قَبُلِكَ فَاصَلَيْتُ اللّذِينَ كَفُرُوا ثُمَّ اَحُنُ تَصُحُ فَ فَكَيْفَ اور بهت عَيْنبر جوآب بِهِ كُرْر عِي بِن بلا ثبران كا فدان بنايا مي بعر من نان لوگوں كو بهلندى جنهوں نے تفريح میں نے ان كو پکڑلیا ہو كان عِقَابِ ﴿ اَفَكُونَ هُو قَابِهُ عَلَى كُلِ نَفْسِ بِهَا كَسُبُتُ وَجَعَلُوا لِلّهِ فَمُركَامَةً مُنْ مَا كُونَ مِنْ مَنْ مَا كُونَ مِنْ مَنْ مَا كُونُ مِنْ مَنْ مَا كُونُ مِنْ مَا مُنْ مُنْ مَا عَال بِمُطْلِع بوكيا اس كر برابروه بوسكا ب جن كي مِفت منه و اور لوگوں نے الله كے لئے شركة بوكيا كريا بروه بوسكا ب جن كي مِفت منه و اور لوگوں نے الله كے لئے شركة بوكيا كريا بروه بوسكا ہے جن كي مِفت منه و اور لوگوں نے الله كے لئے شركة بوكيا كريا جو بوسكا ہے جن كي مِفت منه و اور لوگوں نے الله كے لئے شركة بوكيا كريا ہوكيا ہوكيا ہوكيا اس كريا بروه بوسكا ہے جن كي مِفت منه و اور لوگوں نے الله كے لئے شركة بوكيا ہوكيا ہوكيا ہوكيا ہوكيا ہوكيا ہوكيا ہوكيا ہوكا ہوكا ہے جن كي مِفت منه و اور لوگوں نے الله كے لئے شركة بوكيا ہوكيا ہوكیا ہو

قُلْ سَمُّوْهُمْ أُمْ أُنْبِئُوْنَهُ بِمَالَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْرِيظًا هِرِقِّنَ الْقَوْلِ بَكْ زُيِّنَ آپ فرما دیجئے کہتم ان کے نام لوکیاتم اللہ کواس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا یا محض ظاہری لفظ کے اعتبار سے ملکہ نِيْنَ كَفَرُوا مَكُرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَهَالَكَ كافروں كے لئے ان كا مكر مزين كر ديا كيا اور وہ لوگ رابتہ سے روك ديئے گئے اور اللہ جے كمراہ كرے سو اسے مِنْ هَادِ ﴿ لَهُ مُعِذَا بُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ اَشَقُ وَمَا لَهُ مُرْضَ کوئی بدایت دیے والانہیں' ان کے لئے دنیاوالی زندگی میں عذاب ہے اورالبتہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ تخت ہے اورانہیں کوئی الله مِنْ وَاقٍ هَمَثُلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُّونَ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ سے بچانے والانہیں متقبول سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری مول گ ٱكُلُهَادَ آبِكُرُ وَظِلُهَا تِلْكَعُقْبِي الَّذِينَ اتَّقَوْا التَّوْعُقْبِي الْكَفِرِينَ التَّارُهُ وَالَّذِينَ ان کے پھل اور ان کا سامیہ دائمہ ہوگا بیا نجام ہے لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور کا فروں کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں کو اتينه مُ الكِتب يَفْرِحُونَ بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْكَفْرَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَكُ م نے کتاب دی وہ اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں جوآب پر نازل کیا گیا اور گروہوں میں بعض ایسے ہیں جواس کے بعض حصے کا افکار کرتے ہیں قُلْ إِنَّيَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَ إِلَيْهِ مَا بِ وَكُنْ إِكَ آپ فرماد بیجئے جھےتو بس میحم ہوا ہے کماللہ کی عبادت کروں اور کسی چیز کواس کا شریک دیکھ ہراؤں میں ای کی طرف میرالوشائے اَنْزَلْنَهُ حُكْمًا عُربِيًّا و لَبِنِ اتَّبَعْتَ آهُوَاءَهُمْ بَعْدُ مَا جَآءَكُمِنَ الْعِلْمُ اورای طرح ہم نے اس کواس طور پرنازل کیا کہ عربی زبان میں خاص تھم ہے اوراس کے بعد کہ آپ یا سام آگیا اگر آپ نے ان کی خواہش کا اتباع کیا مَالِكُ مِنَ اللهِ مِنْ قُرْلِيِّ وَلَا وَاقٍ هُ توكونى ايسانيس جوالله كے مقابلہ ميں آپ كى مددكر فے والا اور بچانے والا ہو

رسول الله عليه وسلى كافرول كى بدحالى متقبول سے جنت كاوعده

قصدين : يمتعددآيات بين بيلي آيت مين رسول الله عليه كوخطاب فرمايا كرآب سے بہلے بھی رسول بھیج گئے

اوران کا بھی مذاق بنایا گیااس میں آپ کوتسلی دی ہے اور مطلب ہے ہے کہ جو پھھآپ کے ساتھ ہور ہا ہے بینی چیز نہیں ہے آپ سے پہلے جورسول آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ تکذیب استہزاء اور مذاق بنانے کا وہی طریقہ اختیار کیا جو بہلوگ اختیار کیا جو بہلات دی اس مہلت سے وہ اور زیادہ بغاوت رسولوں کا مذاق بنایا تو میں نے عذاب جیمیخ میں جلدی نہیں کی بلکہ ان کو مہلت دی اس مہلت سے وہ اور زیادہ بغاوت براتر آئے پھر میں نے ان کی گرفت کر لی اور اچھی طرح گرفت کی ان پرعذاب آیا 'ابتم خود خیال کرلو کہ میراعذاب کیساتھا؟ (ان عذابوں کی تفصیلات قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں مذکور ہیں) جب عذاب آیا تو ان کے بیخے کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا اور بھا گئے کی کوئی جگہ نہتھی'آپ بھی صبر کریں اور مذاق بنانے والوں کے بارے میں انظار فرما میں جب گرفت ہوگی تو یہ بھی اپنی چائوں کو بچائے تھیں گے۔

پرفرمایاافَمَنُ هُوَ قَانَمٌ عَلَی کُلِ نَفْسِ بِمَا کَسَبُتُ (کیاجوذات برخص کاعمال پرمطع ہو)اس میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہادر مبتداء کی برخدوف ہے (قبال صاحب الروح من مبتدا و المحبور محفوف ای کمن لیس کذلک (اس الرح کے لئے ہادر مبتداء کی برامروہ ہو کذلک ) (صاحب دوح المحانی فرماتے ہیں من مبتداء ہے اور جرخوف ہے بین کمن لیس کیس کذلک (اس آدی کی طرح ہے جوابیا نہیں ہے) مطلب ہے کہ جوذات کی جوذات کیم اور جوابیا نہیں ہے مطلب ہے کہ جوذات کی جو الوں کے حال سے واقف نہیں جب ان کا بیر حال ہے تو وہ نفع ضرر کے سید جہوئے ہیں گئی میں اور جوابی عبات کرنے والوں کے حال سے واقف نہیں جب ان کا بیر حال ہے تو وہ نفع ضرر کے مالک کی ہوجو کے ہیں جو ان الوہ عالی اور خوالی اتحالی شاند کا شرک بیانا کہاں درست ہے؟ خود ہی ہرخص کو سوچنا چا ہے غور وقکر کریں گؤ کو میں میں اور جوابی میں اور جوابی بیر کہ بیانا کہاں درست ہے؟ خود ہی ہرخص کو سوچنا چا ہے غور وقکر کریں گؤ کو میں میں ان کی خود ہی ہرخوالی سے نفو کو میں ہو اور میں ان المعنی انہم لیسوا ممن یذکر ویسمی من ینفع ویضو (الی ان قال) والمعنی سو آء سمیتمو ہم بذلک ام لم تسمو ہم به ویسمی انسمای نفر کری سیستمو ہم بذلک ام لم تسمو ہم به فی المحقارة بحیث لا یستحقون ان یلتفت الیہ معاقل '(صاحب دوح المعانی انجالی کے اور مالی میں کہ می نہیں کہ کوئی عشل مندان کی طرف متوجہ ہو کہ نفسان دیں مطلب ہے کہ خواہم ان کانام لویاندلوہ ہوائی قائل ذکر تی نہیں کہ کوئی عشل مندان کی طرف متوجہ ہو کہ مطلب ہے کہ خواہم ان کانام لویاندلوہ ہوائی قائل ذکر تی نہیں کہ کوئی عشل مندان کی طرف متوجہ ہو کہ مطلب ہے کہ خواہم ان کانام لویاندلوہ ہوائی قائل ذکر تی نہیں۔

آم یُسَنِیُوْنَهٔ بِمَالَا یَعُلَمُ فِی الْاَرْضِ (کیاتم اللہ کوہ ہات بتارہ ہوجس کوہ وزمین میں نہیں جات) مطلب یہ ہے کہ اللہ تقالی کو اپنی ساری مخلوق کاعلم ہے تم زمین میں ہوا در اللہ کوچھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہوہ ہی زمین میں ہیں اللہ کے علم میں تواس کا کوئی بھی شرک کررہ ہوا در غیر کے علم میں تواس کا کوئی بھی شرک کررہ ہوا در غیر اللہ کو معبود بنارہ ہوکہ آپ کے لئے شریک بھی ہیں آپ کوان کا پیتنہیں ہم آپ کو بتارہ ہوکہ آپ کے درائے شریک بھی ہیں آپ کوان کا پیتنہیں ہم آپ کو بتارہ ہیں۔

أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ لِيحَىٰ م جن لوگول كوالله كاشر يكتر ارد عرب مواس بار عيم تمهار عياس كوئى حقيقت

ہے یا یوں ہی محض ظاہری الفاظ میں ان کوشر یک ظہراتے ہو؟ غیر اللہ کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے صرف یا تیں ہی با تیں اور دعوے ہی دعوے ہیں اور بیسب کھے زبانی ہے معبود بنانے کے لئے تو بہت بڑی شختیق کی ضرورت ہے یوں ہی زبانی باتوں سے کسی کامعبود ہونا الب نہیں ہوسکتا۔

بَلُ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مَكُوهُمُ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيْلِ (بلكه كافرول كے لئے ان كامكر مزين كرديا كيا اور راہ حق سے روك دئے گئے) صاحب روح المعانی كھتے ہیں كہ كرسے ان كاشرك اور گراہی میں آ گے بڑھتے چلے جانا اور باطل چیزوں كوا چھا سجھنا مراد ہے ان كار يم كرانہيں راہ حق سے روكنے كاذر يعدن گيا۔

وَمَنُ يُنطَسِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنُ هَادٍ (اورالله جَعَمُراه كردے اسے وكى ہدا يت دينے والأبيس) لَهُمُ عَذَاب فِي الْحَيٰوةِ اللهُ نُيَا ونياوالى زندگى ميں ان كے لئے عذاب جو لَعَذَاب الاجورةِ اَشَقُ (اورالبت آخرت كاعذاب زيادة مخت ہے) وَمَا لَهُمُ مِّنَ اللهِ مِنُ وَّاقِ آس مِي كافروں كوتنبيہ ہے كد نيا ميں تمہارے لئے طرح طرح كے عذاب بيں اورصرف دنيا بى ميں عذاب نبيس بلكة تمهارے لئے آخرت كاعذاب دنيا كے عذاب سے زيادة تحت ہاور الله تعالى بحي عذاب سے ديا وہ تحت ہاور الله تعالى جے عذاب سے وكى بچانے والأبيس۔

اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجُرِی مِنْ تَحْتِهَا الْلَائَهُو جَس جنت کا اللَّ تقویٰ سے وعدہ کیا گیا (جو کفر وشرک اور معاصی سے بچے ہیں ) اس کا حال بیہ کہ اس کے پنچ نہریں جاری ہوں گی اُٹھ لُھا وَآئِمٌ وَظِلُها (اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سایبھی) یعنی جنت میں جو پھل ملیس گے برابر طح رہیں گے چاہ ہمیشہ رہیں گے اور سایبھی ہمیشہ رہیں گے چہوگا ہمیشہ ہی رہے گا سورہ نساء میں فرمایا وَ اُلَدِ خِلُهُمُ ظِلَّا ظَلِیًا لا اور سورہ واقعہ میں فرمایا وَ اَلَ کِهَ لَا مَقُطُونَا وَ لَا مَمُنُونَا وَ اَلَٰ کِهُمُ اللَّا اَلَٰ اَلْمَالُونَا وَ اِللَٰ کِهُمْ اللَّا اَلٰ اَللَٰ اَلْمُنْ اِللَٰ اَلْمَالُونَا وَ اَللَٰ کِهُمْ اِللَّا اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اللَٰ اَللَٰ اللَٰ اَللَٰ اللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اَللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَّا اَللَٰ اللَٰ اللَّاللَٰ اللَٰ اللّٰ ال

پھر فرمایا بیلک عُفْبَی الَّذِیْنَ اتَّفَوْا وَعُفْبَی الْکُفِرِیْنَ النَّارُ ﴿ بِيانِجَامِ بِاللَّوْلِ كَاجَنهول فَاتَقُونُ النَّارُ ﴿ بِيانِجَامِ مِاللَّوُلُولَ كَاجَنهول فَاتَقُونُ النَّارِ كِيااوركافرول كا انجام دوز خ ہے )

اس کے بعداہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہیں قبول تن سے عناد نہیں ہو وَ اللَّهِ فِینَ اَتَیْنَهُمْ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ع

پر فرمایا وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنُ يُنْكِرُ بَعُضَهُ (اوراال كتاب كى بعض جماعتيں وہ بیں جوقر آن كے بعض حصد كے

منکر ہور ہے ہیں) اس سے اہل کتاب کے معاندین مراد ہیں جو قرآن کریم کی ان چیز وں کو مان لیتے تھے جنہیں اپنے موافق سجھتے تھے اور ان چیز وں کے منکر ہو جاتے تھے جوان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی تھیں۔

قُلُ إِنَّمَا أَمِوْتُ أَنُ أَعُبُدَاللهُ وَلا أَشُوكَ بِهِ (آپ فرماد یجئے کہ مجھے قوصرف یکم ہوا ہے کہ الله کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کی چیزکوشر یک نہ کروں) یہ میرادین ہے تم راضی ہونہ ہو میں اللہ گی تو حید پر اور الله کی عبادت پر قائم ہوں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور صرف اس کی طرف میر الوثا ہے) وہی جھے جزا دے گا جب اس کی طرف جاتا ہے اور وہی جزاد ہے والا ہے تو میں تہمیں راضی رکھنے کی فکر کیوں کروں۔

 معاملات وواقعات کاحق پرینی فیصله کریں اور بعض نے کہا بیسابقدا نہیاء تھی السلام پر کتابیں اتارنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور مطلب بیہ ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ حضرات پر کتابیں اتاریں ای طرح بیر کتاب آپ پراتاری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول والسذیدن آنسینا بھم الکتاب اس سابقہ انزال کو بھی شامل ہے اور اس عربی زبان بیں اتارنے کو بھی شامل ہے جیسا کہ سابقہ کتابیں اس زبان میں احرقی تھیں جوزبان پینجبر علیہ السلام کی ہوتی تھی اور ہم نے خبیں بھیجا کوئی رسول گراس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لئے واضح کردے اور امام ابوحیان کی رائے بھی ہے ک

پرفرایا و کون الله مِن الله مِن الله مِن العِلْمِ مَالْکَ مِن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الل

وكفكُ أَرْسَكُنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ أَذُوا جَا وَذُرِّيَةً وَالْكَالَ لِرَسُولِ

اَنْ يَا إِنَّ بِالْيَةِ إِلَّا بِاذْنِ اللَّهُ لِكُلِّ اَجَلِى كِتَابٌ ﴿ يَكُولُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ ؟

ككوئى آيت لے آئے الله يك الله كا محم مؤمر زماند كے لئے كھے موئے احكام بين الله مثا تا بجو چاہتا ہے اور ثابت ركھتا بجو چاہتا ب

وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتْبِ ﴿ وَإِنْ مَا نُرِينُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ مُ آوُنَتُو فَيْنَكَ

اور اس کے پاس امل کتاب ہے اور اگر ہم آپ کو بعض وہ وعدے دکھا دیں جو دعدے ہم ان سے کر رہے ہیں یا ہم آپ کو اٹھالیس فَانْهَا عَلَيْكَ الْبِلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿ اَوْلَهُ يَرُوْا اَنَّانَا نِي الْكُرْضَ نَنْقُصُهَا

تو بس آپ کے ذمہ پہنی وینا ہے اور مارے ذمہ حاب لینا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو

مِنْ ٱخْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعْكُمُ لَامْعَقِبَ لِعُكْنِيةٌ وَهُوَسَرِنْعُ الْحِسَابِ وَقُلْ مَكْرَ

س کے اطراف ہے کم کرتے چلے آ رہے ہیں اورالڈ تھم فرما تا ہے اس کے تھم کوکوئی بٹانے والانہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اور

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِلْهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا • يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ

جولوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مرکبا سواللہ ہی کے لئے ہے اصل تدبیر جوبھی کوئی شخص عمل کرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کا فرعنقریب جان کیس کے

الُّ فَرْكِنَ عُقْبِي التَّالِ وَيَقُوْلُ الَّذِينَ كَفُرُوْ النَّهِ مُرْسَلًا فُلْ كَفَى بِاللهِ كَاللهِ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

شَهِيْكَ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وصَى عِنْكَ هُ عِلْمُ الْكِتْبِ ﴿

گواہ ہونے کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کاعلم ہے

آپ علی سے پہلے جورسول بھیج گئے وہ اصحاب از واج واولا د شخ کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود سے کوئی مجز ہ ظامر کرد ہے

قضم نیو: روح المعانی (ص ۱۲ ج ۱۳) میں لکھاہے کہ یہودیوں نے آنخضرت علی پریداعراض کیا کہان کی تو بہت ہی بیویاں ہیں جو خص نبی ہواہے نبوت کے کاموں سے اتنی فرصت کہاں کہ بہت ساری بیویاں رکھے اللہ تعالی شانهٔ نے جواب میں ان سے تو خطاب نہیں فر مایالیکن اپنے نبی عظیمہ کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیج ہیں اور ان کوہم نے بہت می بیویاں دی تھیں اور بیویاں ہی نہیں ان کے اولا دمجمی تھی بیو یوں کا زیادہ ہونا اور صاحب اولا دہونا یہ چیز نہ نبوت کے خلاف ہے نہ کار ہائے نبوت سے معارض ہے میہود یوں کو حضرت داؤ داورحضرت سلیمان علیماالسلام کے بارے میں علم تھا کہان کی بہت می ہویاں تھیں اور وہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے تھے پھر بھی انہوں نے بطور عناداعتر اض کیااور کثرت ازواج کومرتبہ نبوت کے خلاف کہااس سے انہیں مشرکین کوبھی دین اسلام سے روکنامقصودتھا اورخودا پنے لئے کفر پر جے رہنے کا بھی ایک بہانہ تلاش كرليا ورآن مجيدنے اس انداز سے ان كا جواب دے ديا كه آئندہ جو بھى كوئى شخص ايبا جاہلانداعتر اض كرے اپنے اعتراض كامسكت جواب بإلے بات بيہ كه حضرات انبيائے كرام عليهم الصلوة كا كام قول ہے بھى تعليم دينا تھااور عمل ہے بھی اس لئے توانسانوں کی طرف انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا اُنکاح کرنا انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے جب نکاٹ ہوگا تو اولا دبھی ہوگی ہو یوں کے ساتھ کس طرح گزارہ کیا جائے اور اولا دی کسی طرح تربیت کی جائے بیسب باتیں مجھی تو قولاً اور فعلاً بتانے اور سمجھانے کی ہیں' حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اگر مجرد یعنی غیرشادی شدہ ہوتے تو ان کی امتیں از دواجی زندگی کے طریقے کس طرح سیکھتیں پھر سیدنا محد رسول اللہ عظیمی تو آخری رسول ہیں سارے انسانوں کے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والانہیں آپ کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں خالگی حالات جاننے کی امت مسلمہ کوضرورت تھی ان احوال مطرات ازواج مطہرات رضی الله عنھن نے بیان کیا کشر تعداد میں ان کی روایت کتب حدیث میں موجود ہیں' اور بیجی سمجھنا چاہئے کہ دلائل اور مجزات سے آنخضرت عظیمی کارسول ہونا معلوم ہوگیا تو اس پراعتراض ختم ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام کسی الیی چیز کا ارتکاب نہیں کر سکتے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو۔

اگر کسی نبی سے لوگوں نے فرمائٹی معجز ہ طلب کیا اور وہ پیش نہ کر سکا تو بیاس بات کی دلیل نہیں کہ بیا اللہ کا نبی نہیں ، جود لائل پیش کے جاچے اور جو معجز ات طلب کرنا محض ضد اور عناد تھا ، جود لائل پیش کئے جاچے اور جو معجز ات طلب کرنا محض ضد اور عناد تھا اور اللہ کے نبی کی تقدیق نہ کرنا بیا کفر ہے کوئی نبی بے دلیل اور بے معجز ہنیں گزرا اور فرمائٹی معجز ہ ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ اس کے یابند نہیں ہیں۔

بعض حضرات نے لفظ ''آیة '' سے احکام مراد لئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہو کہ احکام میں نئے کہوں ہوا کہا امت کے جواحکام شے وہ پورے کے پورے اس امت کے لئے کیوں باقی نہیں رکھے گئے یا اس امت کے لئے جواحکام جاری گئے شے ان کو بعد میں مشوخ کیوں کیا گیا اور ان کی جگہ دو مراحکم کیوں آیا یہ جا ہلا نہ اعتراض کے بواٹ کا کوئی نی اپنے پاس سے کوئی تھم نہیں لاسکتا اپنی حکمت کے موافق اللہ تعالی احکام جاری فرماد یتا ہے پھر منسوخ ہوا دیتا ہے نی کوکوئی اختیار نہیں کہ اپنے پاس سے بدل دے یا منسوخ کردے خالفین جو یہ چا ہتے ہیں کہ نبی ہماری فرماد یتا ہے نبی کوکوئی اختیار نہیں کہ اپنے پاس سے بدل دے یا منسوخ کردے خالفین جو یہ چا ہتے ہیں کہ نبی ہماری مرضی کے مطابق حکم لائے ہیں سے اور ضلالت ہے سورہ یونس میں فرمایا قُلُ مَا یَکُونُ لِیُ اَنْ اُبَدِّ لَهُ مِنْ تِلْقَاءَ مَنْ تُلُقَاءَ اِللہ عَا یُو حَی اِلَیْ مَا یُو حَی اِلَیْ ۔

لِکُلِّ اَجَلِی کِتابٌ (ہرز مانہ کے لئے لکھے ہوئے احکام ہیں) یعنی گزشتہ امتوں کو جواحکام دیے گئے وہ بھی حکمت کے مطابق تھے اوران کے احوال کے مناسب تھے اور اب جواس امت کواحکام دیئے جارہے ہیں وہ بھی حکمت کے مطابق ہیں اور ان کے حالات کے مناسب ہیں۔

الله جوجا بتا محوفر ما تا ہے اور جوجا بتا ہے ثابت رکھتا ہے: پر فرمایا یَمُحُو اللهُ مَا یَشَاءُ وَیُشِتُ وَعِنْ بِتَا ہِ وَاللهُ مَا یَشَاءُ وَیُشِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْکِعَابِ (الله ما تا ہے جوجا بتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جوجا بتا ہے اور اس کے پاس اسل کتاب ہے) صاحب دوح المعانی نے اس آیت کے بیں پہلی بات و

کی ہے ای بیسنے ما یشاء نسخه من الاحکام لما تقتضیه الحکمة بحسب الوقت ویثبت بدله ما فیه الحکمة او یقیه علی حاله غیر منسوخ اویثبت ما یشاء اثباته مطلقا اعم منهما ومن الانشاء ابتداء (لینی جن احکام کوالله تعالی منسوخ کرناچا بتا ہے منسوخ کردیتا ہے۔وقت کے مطابق جو عکمت کا نقاضا ہوتا ہے اوراس کے بدلہ میں جس میں حکمت ہوتی ہے اسے باقی رکھتا ہے یا ای کو پغیر منسوخ کے لئے اپنے حال پر چھوڑتا ہے یا جے باقی رکھتا ہے اسے باقی رکھتا ہے)

يعنى الله تعالى جن احكام كوجا بها بمنسوخ فرماديتا ب اورجن احكام كوجا بهاب ثابت ركهما بمنسوخ نهيل فرماتا بيهضمون لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ كَى الكِتفير كِموافق بصاحب معالم التزيل ص٢٢ج ٣ حضرت سعد بن جبيراور حضرت قاده سيجى يتمير تقل كى ب وقالو يمهوا الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويشبت ما يشاء منها فلا ينخسه (اورفرماياالله تعالى فرائض ومسائل ميس يجيع بتام منسوخ كرويتا باور اس کوبدل دیتا ہے اوران میں سے جے چاہتا ہے۔قائم رکھتا ہے منسوخ نہیں کرتا) پھرصا حب روح المعانی نے حضرت عرمد القل كياب يمحو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات (توبك سبتمام كناهمنا دیتا ہے اوراس کے بدلہ میں نیکیوں کو قائم رکھتا ہے ) لین اللہ تعالی توبہ کرنے کی وجہ سے بندوں کے تمام گنا ہوں کومعاف فرماديتا ہے اوران كے بدله نيكيال لكھ ديتا ہے اور حضرت ابن عباس رضى الله عنداور ضحاك سے قتل كيا ہے محومن ديوان الحفظة ماليس بحسنة ولا بسيئة لانهم مامورون بكتب كل قول و فعل ويثبت ما هو حسنة اوسيئة (كراماً كاتين كرجر سان اعمال كومناديتا بجوندنيكى بين اورند برائى كيونكدوه تو برقول وتعل ك لکھنے پر مامور ہیں بس اللہ تعالی اسے باتی رکھتا ہے جو نیکی ہے یابرائی)مطلب سے کہ جوفر شتے بنی آ دم کے اعمال لکھنے پر مامورين وه توحسب علم برقول اور برفعل كولكهة بين پر الله تعالى شائه نيكيون اور برائيون كوباقى ركهتا ب اورجواعمال نيكي یابی کے دائر ہیں نہیں آتے انہیں مناویتا ہے پر حضرت حسن بھری نے قل کیا ہے کداس سے بن آ دم کی آ جال یعنی زندگی کے اوقات مقررہ مراد ہیں شب قدر میں ان لوگوں کی اجل دیوان اموات میں لکھودی جاتی ہے جنہیں آئندہ سال كاندرموت آنى باورزندول كرديوان سان كانام منادياجاتا بجنهين آئنده سال كاندرموت آنى باور زندوں کے دیوان سے ان کا نام مٹادیا جاتا ہے صاحب روح المعانی نے دیگر اقوال بھی نقل کے ہیں جن کا آیت کے ساق سے جوڑ نہیں بنتاان میں ہے بعض ضعیف روایات پر بھی منی ہیں اس لئے ہم نے انہیں ذکر نہیں کیا۔

پرفرمایاوَاسًا نُویَنَکَ بَعُضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ (الآیة) اس آیت کامطلب یہ کہ اے نی (علیہ کا کے کاطبین جو آپ کی تکذیب کررہے ہیں اور ہاری طرف سے جوان پرعذاب آنے کی فجر دی جا رہی ہے اس میں آپ کوکسی طرح پریثان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی موجودگی میں ہم نے کوئی عذاب بھی دیا جے آپ نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو یہ کی آئی تکھیں ٹھنڈی کرنے کا ذریعہ ہوگا اورا گرہم نے آپ کوان پرعذاب آنے سے پہلے اٹھا لیا تو یہ بھی کوئی قکر کی بات نہیں ہے چونکہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اس لئے ان کے قبول نہ کرنے پر آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے اور ایمان قبول نہ کرنے پر آپ پر عذاب الانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پہنچا تا آپ کا کام ہوا واللہ حماب لین ہم ہے متعلق ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں قال صاحب الروح نباقہ لا عن الحوفی فیقال واللہ تعمالی اعلم واما نرینک بعض الذی نعدھم فذلک شافیک من اعدائک و دلیل صدفک واما

نتوفینک قبل حلوله بهم فلا لوم علیک و لا عتب ویکون قوله تعالی (فَاِنَّمَا) النح دلیلا علیهما (صاحب روح المعانی نفره به نقل کرتے ہوئی کھا ہے کہ کہاجاتا ہے والله اعلم اور اما نوینک بعض الذی نعدهم سے مراد ہے آپ کو شمنوں ہے آپ کا محفوظ رہنا اور آپ کے چاہونے کی دلیل اور باہم آپ کوان پر عذاب اتر نے سے پہلے ہلاک کردیں تو بھی آپ پرکوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے اور اللہ تعالی کا قول فَانِّمَا ان دونوں پردلیل ہے)

علائے تغییر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آبت شریفہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے اول آنخضرت علی ہے کی زندگی میں مشرکیین پر عذاب آجانا' ان میں سے پہلی بات کا ظہور ہوا اور وہ اس طرح کہ غزوہ بدر میں مشرکین کوشکست ہوئی اور انہوں نے ذلت اٹھائی پھر آنخضرت علیہ کی زندگی میں مکمعظمہ فتح ہوگیا اس وقت کے موجودہ مشرکین میں سے پچھمقول ہوئے اور اکثر نے اسلام قبول کیا۔

الله كَحْمَمُ كُوكُوكُى مِثَا فِي مِثَافِي وَاللَّهُمِينَ وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (اوراللهُ حَمْ فرما تا ہے اس كے حكم كوكوكى مثان في والنہيں وَهُو سَرِيْعُ الْحِسَابِ (اوروہ جلد حماب لينے والا ہے) الله تعالى کا جب عذاب لانے کا فيصله موگا تواسے کوئی مثانہ بین سكتا وہ عنظریب ہی دنیا میں عذاب و عالم آخرت میں بھی حماب ہے وہاں کفر کی سزا مظی جو دنیاوی عذاب سے بڑھ جڑھ کر ہے وَقَدْ مَدَّرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ (اور جولوگ ان سے پہلے کا فرضے انہوں نے کمر دنیاوی عذاب سے بڑھ جڑھ کر ہے وَقَدْ مَدِّرَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ (اور جولوگ ان سے پہلے کا فرضے انہوں نے کمر کیا) حضرات انہیائے کرام علیہم السلام کواور ان کے ساتھ الله ایمان کو بہت بہت ستایا لیکن آخر عذاب میں گرفتار ہوئے فیلے لئے اللہ میں مرحودہ کا فرول کو بھی عبرت عاصل کرنا جا ہے۔

الله تعالى مرتخص كاعمال كوجانتا ب: يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ (الله تعالى مُرخص كَمُل كو

جانتا ہے) ان اعمال میں دشمنان دین کی مکاریاں بھی ہیں جن کی اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو دنیا میں بھی اپنے علم اور فیصلے کے مطابق انہیں سزاد ہے گا اور آخرت میں تو کافروں کے لئے عذاب ہی عذاب ہے عذاب ہی عذاب ہے وَسَیَعْلَمُ الْکُفُرُ لِمَنْ عُقْبَی الدًّارِ (اور عنقریب کافرجان لیں گے کہاس دار کا اچھا انجام کس کے لئے عذاب ہے) یعنی جب آخرت میں کافرلوگ اہل ایمان کی کامیا بی دیکھیں گے اور خودعذاب میں پڑیں گے تو پید چل جائے گا کہ اس کا ہوا؟

#### آ پفر ماد یجئے کہ میرے رسول ہونے پراللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا (اوركافر كَتِ بِين كُراّ بِيغِبرُبِين بِين) قُلُ كَفْي بِاللهِ شَهِيدًا أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ (آپِفرها و يَحَدُ كَيَرَّاور تبهار درميان گواه بونے كے لئے الله كافى ہے) وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (اوروه لوگ بھی گوای كے لئے كافی بین جن كے پاس كتاب ہے) تم اگر نہ مانو تو تبهار انكار سے میری نبوت پركوئی فرق نبین پڑتا جس نے جھے نبی بناكر بھیجادہ میری نبوت پرگواہ ہے اوراصل گوای ای كی ہے للذا جھے تبهار انكار كى كوئى پڑھے پرواہ نبین نیز اہل كتاب كے علماء كى گوای بھی میرے لئے كافی ہے جوا پی كتابوں میں میری نبوت كی پیشین گوئی پڑھے آئے بین اوران كے جذب انصاف نے انہیں مومن بنا دیا انہوں نے میری تھدیق كی اور جھ پرایمان لے آئے اہل علم كی گوای كے بعد جاہلوں كا انكار بے حیثیت ہے۔

والله المستعان وعليه التكلان ولقدتم تفسير سورة الرعد والحمد لله



## مِرَوْالِهِ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللّهِ الرَّحَمُونِ الرَّحِمُ اللّهِ الرَّحَمُونِ الرَّحِمُ اللّهِ الرَّحَمُونِ الرَّحَمُونِ الرَّحَمُ اللّهِ الرَّحَمُ اللّهِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

اللہ تعالیٰ نے بیہ کتاب اس لئے نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو
اند هیروں سے نکال کرنور کی طرف لائیں اللہ غالب ہے ستودہ
صفات ہے سارے جہانوں کا مالک ہے

قف مديو: يهاں سے سورة ابراہيم شروع ہاول تو يفرمايا كئي كتاب عظيم كتاب ہوتم نے آپ كی طرف نازل كئ محرف مايا كہ كہ كتاب كانازل فرمانا اس لئے ہے كہ آپ لوگوں كواند هروں سے دوئى كی طرف تكاليں اور ساتھ ہى بِالحن و بَهِ مُ فرمايا كہ كتاب سانا اور حق كی تلیج كرنا يہ آپ كا كام ہے جے ہدايت ہوگى اللہ تعالى كے هم اور مشيئت ہى سے ہوگ - بھی فرمايا كہ كتاب سانا اور فرمايا إلى صِراً الله الْعَوْرُونُ الله تعالى كے محمول الله تعالى ورقی طرف كالے بین بينور عور يو حميد ليمن اس ذات ياك كاراستہ ہے جوز بردست ہے اور عالى ہے اور ستودہ صفات ہے ليمن ہرا عتبار سے وہ سختی جمد كاسم ذات ذكر فرمايا كہ وہ ذات ياك اللہ تعالى كى وہ ذات ہے كہ جو بھر اللہ تعالى كى وہ ذات ہے كہ جو بھر اللہ تعالى كى وہ ذات ہے كہ جو بھر اللہ تعالى كى وہ ذات ہے كہ جو بھر اللہ تعالى كى وہ ذات ہے كہ جو بھر اللہ تعالى كى وہ ذات ہے كہ جو بھر اللہ تعالى كى ہے اور خالق بھى ہے اور خالق بھى ہے اور خالق بھى ہے سارا ملك ميں ہے اور حالت بين مل ہے اور حالت ہيں ہے دہ اللہ كے تاب بيا ور اس كے دسول بيا يمان نہيں لاتے وہ اپنے خالق میں کے اور سب بي حالى اللہ بين اللہ تے اس مالى ہے خوالى اللہ كى كاب بيا ور اس كے دسول بيا يمان نہيں لاتے وہ دا ہے خالق بھى اس كا ہے اور سب بي حال بين كی ہے جو لوگ اللہ كى كتاب بيا ور اس كے دسول بيا يمان نہيں لاتے وہ دا ہے خالق مور کے مور سب اس كی ہے جو لوگ اللہ كى كتاب بيا ور اس كے دسول بيا يمان نہيں لاتے وہ دا ہے خالق اللہ علی کے خالے مالے مور کے خالے خالی میں کے خالی کا کہ کی کے خالے کی کی ہے خوالی اللہ علی کے خالے کی کو خالے کے خالے کی کھی ہے اور خالی کے خالے کی کھی ہے اور خالی کے خالی کے خالی کے خالی کے خالی کی ہے خولوگ اللہ كی کہ بی کو کھی کے خالی کی کھی ہے اور خالی کی کھی ہے اور خالی کے خ

ما لک مے مخرف ہیں ایسے لوگوں کے لئے وعید بیان فرمائی وَوَیُلْ لِلْکُفِوِیُنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدِ (اور کا فرول کے لئے ہلاکت ہے بعنی خت دروناک عذاب ہے)

كافرول كى صفات: پركافرول كا تين صفات بيان فرمائيں اوروه يدكه اَلَّذِينَ يَسْتَعِبُونَ الْحَيوةَ الدُّنيَا عَلَى اللهِ ا

تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَیَنْهُ فُو نَهَا عِوَجًا (کماللّٰدی راہ میں کجی تلاش کرتے ہیں) یعنی بہ چاہتے ہیں کہاللّٰدے دین میں کوئی عیب نکالیں اور اس پراعتراض کریں۔

ان لوگوں کی پیر کتیں بیان فرما کرار شاوفر مایا اُو کینے فی صَلالِ ؟ بَعِیْدِ کریلوگ دور کی گراہی میں ہیں راہ حق کا انکار کر کے ہدایت سے دور کی گئی ہیں ہیں اور حوالموا دانھم قد ضلوا عن الحق و وقعوا عنه بمواحل ۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اور مرادیہ ہے کہ وہ حق سے گراہ ہوگئے اور حق سے بہت زیادہ منزلیں دور جارا ہے ہیں)

#### 

#### حضرات انبیاء کرام علیهم السلام این قوموں کی زبان بولنے والے تھے

قضسي : ال آيت من ايك بهت الم بات بيان فر ما في اوروه يه كهم نے جتنے بھى رسول بي بي وه سب اپنى قوموں كى زبان ميں الله تعالى كے احكام پہنچاتے اور بيان اپنى قوموں كى زبان ميں الله تعالى كے احكام پہنچاتے اور بيان فرماتے سے حضرت آ دم عليه الصلاق والسلام دنيا ميں تشريف لائے ان كى بيوى حوابھى تشريف لائيں اور ان دونوں سے اللہ تعالى نے بہت برى بھارى تعداد ميں مرداور عورت پيدا فرما بي (وَبَتَ مِنْهُمَمَا رِجَالًا كَفِيْرًا وَّنِسَامًا)

حضرت آدم عليه السلام كى ذريت برهتى ربى تهيلى بنة چلے كے مختلف زبا نيس پيدا بهوتى چلى مئيس يد بانوں اورصورتوں كا مختلف بونا الله تعالى كى ظيم قدرت كى بوى نشانياں بيں سورة روم ميں فرمايا وَمِنُ ايَساتِه خَلْقُ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ وَاحْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمُ وَالُوانِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتِ لِلْعلِمِينَ (اوراسكى نشانيوں السَّماواتِ وَالْاَرْضِ وَاحْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمُ وَالُوانِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتِ لِلْعلِمِينَ (اوراسكى نشانيوں ميں سے ہے آسانوں كا اور زمين كا پيدا فرمانا اور تهارى زبانوں اور رگوں كا مختلف بونا بيش اس ميں جانے والوں كے لئے نشانياں بيں )۔

#### محدرسول الله عليسة كى بعثت عامه اورعر بى زبان ميں قرآن نازل ہونے اور نماز واذان مشروع ہونے كى حكمت

سیدنامحدرسول علی سے پہلے جوحفرات انبیاء کرام میہم السلام مبعوث ہوئے وہ کی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے سیدنامحدرسول علی سے تمام انسان کی طرف کی بعث نہیں ہوتی تھی سے ما قبال النبی علی اللہ و کان النبی یہعث الی قومہ خاصہ و بعثت الی الناس عامہ (جیسا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و کلم نے فرما یا اور بی خاص اپنی قوم میں مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں) (صحیح بخاری) آپ کی بعثت سارے زمانوں کے لئے سارے جنات کے لئے اور سارے انسانوں کے لئے سے چونکہ آپ کے خاطبین اولین اہل عرب ہی تھاس لئے آپ بھی اپنی قوم کی زبان میں خطاب فرماتے تھا ورقر آن مجید بھی عربی فربان میں نازل ہوا پھر عربی فربان کی بلاغت اور لطافت الی ہے جودوسری

کسی زبان میں نہیں ہے اس میں الفاظ بھی گفتل نہیں ہیں جیسا کہ انگریزی اور سنسکرت وغیرہ میں ہیں اور اس زبان کا سیکسنا بھی آسان ہےاور معجزہ کی جوشان عربی زبان میں ہےوہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے محد عربي علي النبياء بنايا اورائي آخرى كتاب بهي عربي زبان مين نازل فرمائي چونكه سارے انسان خاتم الانبياء عظیم کی امت دعوت بین اس لئے امت کی وحدت قائم رکھنے کے لئے کسی ایک ہی زبان میں آخری کتاب کا نازل ہونا ضروری تھا اور اپنی لطافت اور فصاحت و بلاغت اور معجزہ ہونے کے اعتبار سے عربی زبان ہی کو برتری حاصل تھی اوراب بھی ہے اس لئے عربی ہی کوساری است کی مرکزی زبان قرار دیا گیا اگر ہر ہر علاقہ کے رہنے والوں کی زبانوں میں الگ کتاب اللہ ہوتی تو پوری امت کی مرکزیت اور وحدت کی صورت ندبنتی جیسا کرقر آن مجید کے معانی کا جا ننااور سجھنااورا سکے احکام برعمل کرنامطلوب ہے اس طرح اسکے الفاظ کا یا در کھنا پڑھنا پڑھا تا الاوت کرنا بھی مطلوب ہے جبیا کراسکے احکام پرممل کرنے سے ثواب ملتا ہے ایسا ہی اسکے الفاظ کی تلاوت کرنے پر بھی مطلوب ہے جیبا کہ اسکے احکام پڑمل کرنا مطلوب ہے اس طرح اسکے الفاظ کا یا در کھنا پڑھنا پڑھانا تلاوت کرنے پر بھی اجرملتا ہے زبان کی سلاست اور لطافت جوعر بی زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بیچ بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں اور بوڑ ھےلوگ بھی یاد کر لیتے ہیں اسکے حروف بھی ایسے ہیں جنہیں سب ادا کر سکتے ہیں (اگر چہ بعض حروف کی ادائیگی میں ذرامحنت اورمش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اداسب ہو جاتے ہیں ) برخلاف اسکے بعض زبانوں کے حروف ایسے ہیں کددیگر علاقوں کے باشندوں سے ادانہیں ہوتے مثلا (ڑ) اور (ڈ) اہل عرب ادانہیں کر سكتة اس كتر بي زبان بي كواسلامي عربي زبان قرار ديا كيا قرآن بهي اسي زبان ميس تازل موانماز بهي اسي زبان ميس يرهى جاتى ہے اوراذ ان بھى اى زبان مين دى جاتى ہے۔

پھر چونکہ اہل استطاعت پر ج کرنا بھی فرض ہے اور اسکے لئے مکہ معظمہ آنا پڑتا ہے اور یہاں اہل عرب سے واسطہ پڑنا ضروری ہے اس لئے بھی مسلمانوں کے لئے مرکزی عالمی زبان عربی ہی ہونا ضروری ہوا۔

حضرات انبیاء کرام میم مالسلام کی ذمدداری حق بنیجانے اور حق مجھانے کی تھی رہا ہدایت وینا تو بیالتہ جل شانه کی قضاء وقدر اور ادادہ مے متعلق ہاتی لئے فرمایا فَیُضِلُ اللهُ مَن یَشَاءُ وَیَهَدِی مَن یَشَاءُ کی خضرات انبیاء کرام میم السلام اپنی قوموں کی زبانوں میں بیان فرماتے تھاس کے بعداللہ نے جس کوچا ہا گراہی پرباتی رکھا اور جسکوچا ہم ایت دی قال صاحب الروح میں ابنان فرماتے تھاس کے بعداللہ تعالی من شاء اضلاله و هدی من شاء هدایته حسب ما اقتضته حکمته تعالی البالغة ۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں گویا کہ اگیا کہ انبیاء نے ان کے مامنے سبیان کردیا پھر اللہ تعالی خالی البالغة ۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں گویا کہ اگیا کہ انبیاء نے ان کے مامنے سبیان کردیا پھر اللہ تعالی خالی نے میں کو ایک کو اللہ کے مطابق جس کو گراہ کرنا چاہا ہے گراہ کردیا اور جے ہدایت دینا چاہا سے ہدایت دی

آیت کے جتم پر فرمایا و هُو الْعَزِیْرُ الْحَکِیْمُ اوروه غالب ہوه جو چاہونی موگا اوروه حکمت والا بھی ہوه این حکمت کے موافق فیصلے فرما تا ہے اسکا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی ہیں۔

#### حضرت موسیٰ علیه السلام کامبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کواللہ تعالیٰ کی معتیں یا دولا نا

قف مدمی بین : ان دوآ یتوں میں حضرت موئی علیہ السلام اورائی قوم کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقتدار میں جب اپنے والدین اور بھائیوں کو اورائی ازواج واولا دکو بلا لیا تھا تو یہ لوگ مصر میں مستقل طور پر بس گئے اور وہیں کے ہوکررہ گئے چونکہ یہ لوگ مصری قوم یعنی قبطیوں کے نہ ہم وطن تھے نہ ہم مذہب تھے اس لئے انہوں نے ان کواجنبی ہونے کی پاواش میں بہت بری طرح رگڑا۔ چارسوسال کی بدترین غلامی میں جکڑے رہے پھر حضرت موئی علیہ السلام معدوث ہوئے جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھڑات عطافر مائے اوران پر تو رہت شریف نازل فرمائی معدوث ہوئے جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھڑات عطافر مائے اوران پر تو رہت شریف نازل فرمائی جو نکہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے میں سال کی عمر تک مصر ہی میں رہاس کے بعد دس سال مدین میں رہاس لئے بنی اسرائیل کی زبان بھی جانتے تھے اور قبطیوں کی زبان سے بھی واقف تھے آپ فرعون اور تو م فرعون کی طرف بھی معوث ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی نرعون اور آسکی تو م تو کا فرمشرک تھے ہی اگی آئی تو م یعنی بنی اسرائیل بھی نصرف ہے کہ فور میں بتلاتھی بلکہ شرک و بھی پہند کرنے گئی تھی اس لئے جب سامری نے بھڑا بنایا تو اسکی پرستش کرنے گئے اور فیل میں بہنداتھی میں پر گذر ہے تو کہنے گئے کیا مُؤسلی اجْعَلْمَا اِلْھُا کُمَا لَهُمُ الْلِهَةَ (اے جب حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ مشرکین پر گذر ہے تو کہنے گئے کیا مُؤسلی اجْعَلُمَا اِلْھُا کُمَا لَهُمُ الْلِهَةَ (اے

موسی ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود تجویز کر دیجئے جیسے ان لوگوں کے لئے معبود ہیں ) اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عظم دیا کہتم اپنی قوم کو اندھروں سے نکالواور نور کی طرف لے آؤ کفروشرک اور فسق و فجور اور معاصی سے انہیں ہٹاؤاور بچاؤ اور ہجاؤ اور ہجاؤ کر فھنم باللہ آؤ اور انہیں اللہ کے دن یا دولاؤ) دن قو سارے اللہ ہی کے بیں کیونکہ سب دنوں کو اس نے بیدا فرمایا ہے کیکن محاورہ کے اعتبار سے یہاں انقلابات جہاں اور دکھ تکلیف کے واقعات یا دولا نامقصود ہے دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ اور دبر بروالے اصحاب اقتدار آئے انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا کیا خوصفی ہستی دلا نامقصود ہے دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ اور دبر بروالے اصحاب اقتدار آئے انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا کیا خوصفی ہستی سے مث کے انگل کربھی تباہ ہوئے والی محاور ہوئے ہی سے بعض کا کوئی نشان باتی ہواور سوسال سے بعض کی نشان بھی ختم ہوئے والیہ میں فرعوں بھی تھا جسکی سطوت اور شوکت بنی اسرائیل دیکھی تھے اور چارسوسال سے بعض کی نشان بھی ختم ہوئے انہیں میں فرعوں بھی تھا۔ اسلام کو تھم دیا کہ انہیں میہ واقعات اور قصے یا دولاؤ دوسروں کو دیکھر کی عبرت حاصل کریں انکا جو اپنا حال تھا اسکو بھی یا دکریں۔

بعض حضرات نے ایام الله سے نعماء الله مرادلی ہیں یعنی تم پراللہ تعالی کے جوانعامات ہوئے ہیں انکویاد کرو اِنَّ فِی ذلک کَ لَایَاتِ لِسَکُولِ صَبَّادٍ شَکُولٍ ( بلاشہاں میں نشانیاں ہیں ہرا سے بندہ کے لئے جوخوب صبر کرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو ) صبر شکر والے بندے بصیرت والے ہوتے ہیں جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہووہ گزشتہ انسانوں کی مصیبت میں متلا ہووہ گزشتہ انسانوں کی مصیبت بلکی ہوجائے گی اور مصیبت پر صبر کرنا آسان ہوجائے گا اور جو محتیں اسے ملی ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ شکر اداکرنے کی طرف متوجہ ہوگا۔

اسکے بعد حضرت موئی علیہ السلام کے خطاب کا ذکر فرمایا ہے جوانہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالواور انہیں پرانے زمانے یاد دلاؤ تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے جوتم پر انعام فرمایا اسے یاد کروانعامات تو ان پر بہت ہے لیکن اسحے حالات کے عالات کے اعتبار سے جوان پر سب سے بڑا انعام تھا وہ یاد دلایا کہ دیکھواللہ نے تہمیں آل فرعون سے نجات دی فرعون اور اسکے متعلقین اورا سکے سپائی بی اسرائیل پر بری طرح مسلط سے وہ اسکے بیٹوں کو ذرئے کر دیے تھے اور لاکیوں کو زندہ سے دیے تھے یعنی ذرئے نہ کرتے تھے گریدائی کوئی مہر بانی نہتی وہ سجھتے تھے کہ بھی گوٹل کر دیا جائے تو ہماری خدمت کر ارک کون کر رہے تھے گئی کرائے کو ہماری خدمت کر اسرائیل کو معلوم تھا حضرت موئی علیہ السلام نے آئیس یا ددلا یا اور فرمایا وَفِی فرائے ہماری خلاعی ہیں۔ اور عظامی سے نہیں تا درائی اور امتحان کو بلاء کہتے ہیں۔ اور عظامی سے نجات کہا میں تمہارے درب کی طرف سے بڑا امتحان تھا عربی زبان میں آز مائش اور امتحان کو بلاء کہتے ہیں۔ اور بلاء کا جی تا سے اور غلامی سے نجات کر بلاء کا دوسرامعنی '' (انعام '' ہے آگر یہ معنی لئے جائیں تو زرجہ اور مطلب سے ہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور غلامی سے نجات درسے میں تم پر اللہ تو الی کا بہت بڑا انعام ہے۔

#### وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمْ لَبِنْ شَكُرْتُمُ لَازِيْدَ تَكُمْ وَلَبِنْ لَقَرْتُمْ إِنَّ عَذَا فِي لَشَدِيْدٌ ٥

اوروہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو مطلع فرمادیا کہ اگرتم شکر کرو گے قو تم کوادر زیادہ دونگا اورا گرتم ناشکری کرو گے قو بلاشبہ میراعذاب تخت ہے گ

وَقَالَ مُوْلِكُم إِنْ تَكُفُرُ وَ الْنَهُ وَ مَنْ فِي الْرَضِ جَمِيْعًا وَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْكُ

اورموی علیہ السلام نے کہا کہ اگرتم اور وہ سب لوگ جوز مین میں بی الله کی ناشکری کروتو بلا شبدالله بے نیاز ہے ستودہ صفات ہے۔

#### اللہ تعالیٰ کا علان کہ شکر پر مزید تعتیں دونگااور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے

قد معدوری علیہ السلام کامقولہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کامقولہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے بن اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی تعتیں یا دولا نے کے بعد رہمی فرما یا کہتم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بند ہے بنواللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ نعموں کی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات ملیں گے اور جیسا کہ شکر نعمتوں کے ذیارہ ہونے کا سبب ہے اسی طرح سے ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بہتلا ہوجانے کا سبب ہے ۔ لہٰ ذا زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعموں کا شکر ادا کیا جائے اور دل سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعموں کا شکر ادا کیا جائے اور دل سے بھی اور اعضاء و جوارح کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ آئیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری میں لگائے اور اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی سے بچائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال ملے اس کو فضول نہ اڑ ادے طاعات میں خرچ کرے گنا ہوں میں خرچ کرنے شکر ان سے جو مال ملے اس کو فضول نہ اڑ ادے طاعات میں خرچ کرے گنا ہوں میں خرچ کرنے سے نیے شکر ان سب باتوں کو شامل ہے اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا نا شکری ہے جس طرح شکر گزاری کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح نا شکری کی وجہ سے نعمین کی جاتی ہیں اور طرح کے مصائب اور مشکلات اور میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح نا شکری کی وجہ سے نعمین کی جاتی ہیں اور طرح کے مصائب اور مشکلات اور کی تعرف کی ایک تا ہوں میں جاتا ہے اسی طرح نا شکری کی وجہ سے نعمین کی جاتی ہیں اور طرح کے مصائب اور مشکلات اور کھر تکا کیف اور دین اسے بھی جاتا ہے ۔

سور فی کی آیت وَصَّرَبَ اللهُ مَثَلاً فَرُیَهُ ﴿ اللّهَ یَمِ ایک بستی پرنعتوں کی فروانی پھرائلی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا تذکرہ فرمایا ہے نیز سورہ سبار کوع ۲ میں قوم سبا پر جونعتیں تھیں ان نعتوں کا تذکرہ ہے پھر قوم سباکی ناشکری اور ناشکری کی سزانہ کور ہے دونوں جگہ کا مطالعہ کرلیا جائے۔

مزيد فرمايا كه ديمهوا گرتم شكر كرو كياتو تمهارا بي فائده بوگا-

الله تعالی غنی ہے بے نیاز ہے حمید ہے سب تعریفوں کا مستحق ہے اسے کسی کے شکر کی حاجت نہیں ہے تم سب اور زمین کے رہنے والے تمام افرادا گراللہ کی ناشکری کریں تو اس بے نیاز ذات کا پھی تفصان نہ ہوگا شکر گرزاری میں تمہاراا پنا نفع ہے ناشکری میں تمہاراا پناضرر ہے۔

ٱلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُكُوا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُّوْدَةً وَالَّذِينَ مِنْ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جوتم سے پہلے تھے لینی نوح کی قوم اور عاد اور شود اور ان لوگوں کی خبر اهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ عِلَّا تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنْتِ فَرِدُو النَّهِ يَهُ بے سوا انہیں کوئی نہیں جامثاان کے پاس ایجے رسول واضح دلائل کیکر آئے سوان لوگوں نے اپنے ہاتھ فِي ٱفْوَاهِهِ مُووَقَالُوا إِنَّا كَفَرُنَا مِمَا أَنْسِلْتُهُ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَلِّكِ مِّ لَا تَاكُو عُوْنَنَّا تم جو پزلیکر بھیج گئے ہوہم انہیں مانے اور بلاشہ جس چز کی طرف تم لوگ ہمیں بلاتے ہو ہم اس کی طرف ہے شک میں ہیں لَيْرِمُرِيْبٍ ۚ قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي اللهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَنْ عُوْلَهُ جوتر دومیں ڈالنے والا ہے ایکے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جوآ سانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے وہمہیں بلاتا، كُمْوَيُوجِّرِكُمْ إِلَى أَجِلِ مُسَمَّى قَالُوَا إِنَ أَنْتُمْ إِلَا يَشَرُّ تا كرتمبارے گناہوں كومعاف فرما دے۔ اور مقررہ مدت تك حميس ذهيل ديدے ان لوگوں نے جواب ديا كتم تو ہمارے ہى جيسے آدى ہو مِّثْلُنَا ﴿ تُرِيْدُونَ أَنْ تَصُلُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُكُ الْإَوْنَا فَأَتَّوْنَا بِسُلْطِين مارے باپ دادا جسکی عبادت کرتے تھے تم ہمیں اس سے ردکتے ہو۔ سوتم مارے یاس کوئی کھلی ہوئی يْنِ® قَالَتُ لَهُ مُرْرُسُلُهُ مُرِ إِنْ نَحْنُ إِلَابِشَرُمِّ فَلَكُمُ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى کیل لے آؤ' ایکے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے مَنْ يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا آنْ تَالْتِيكُمْ بِسُلْطِن إِلَا يِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى جس پر چاہتا ہے احسان فرما تا ہے اور ہمارے بس کی یہ بات نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی مبجزہ اللہ کے تکم کے بغیر لاسکیں اور اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ • وَمَالِنا آلُانَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَقَلْ هَالْنا الْمُهُلِنَا اللهِ ایمان والوں کو اللہ ہی پر جمروسہ کرنا جا ہے اور جمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر جمروسہ نہ کریں حالا تکہ اس نے ہمیں ہاری راہیں دکھائی ہیں ولنصبرت على مَأَ اذينتُمُونَا وعلى الله فليتوكِّل المتوكِّلون ٥ اور ہم تمہاری ایداؤل پر ضرور ضرور صر کریں گے اور اللہ ہی پر جمروسہ کرنا چاہے جروسہ کرنے والول کو۔

سابقه امتول كاعنادرسولول كوبلغ سے روكنا اور جابلانه سوال جواب كرنا تفسير: قريش كمكفروشرك بازبين آتے تھے جب اعكم اضحن بات پیش كى جاتى تقى والے اللے جواب دیے تھان آیات میں اول تو یفر مایا کرتم سے پہلے جو تو میں گزری ہیں مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاداور قوم ثموداور انکے بعد جو بہت کی اقوام آئیں جن کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے کیاا نکے احوال تہمیں معلوم نہیں ہیں۔ پچھا جمالاً اور پچھ تفصیلاً ان لوگوں کے حالات تہمیں معلوم ہیں قرآن مجید میں بھی ان کے احوال بتائے ہیں اور تم اپنے اسفار میں ہلاک شدہ قوموں کے نشانات دیکھے بچو بچھ یہوداور نصار کی سے بھی سنا ہے ان لوگوں کی بربادی سے تم سبق کیوں نہیں لیتے آئی وہ بی حرکتیں تقییں جو تمہاری حرکتیں ہیں انبیاء کرام علیم السلام کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پیغیر ہونے کا دعوی کرتے ہواور جو پچھ جمیں جو تمہاری حرکتیں ہیں انبیاء کرام علیم السلام کو جھٹلاتے ہمیں تمہاری با توں میں شک ہے اور شک بھی معمولی نہیں ہمیں دعوت دیتے ہوکہ بیا اللہ کی طرف سے ہے ہم اسے نہیں مانتے ہمیں تمہاری با توں میں شک ہے اور شک بھی معمولی نہیں ہمیاں نے ہمارے دلوں کور دو میں ڈال رکھا ہے ان لوگوں نے صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام جب انہیں حق کی دعوت دیتے تھے تھے۔

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی پہلی دعوت تو یہ کہ اللہ تعالی کو مانو اسکی تو حید کا اقر ارکروا سے خالق اور مالک جانو
اسکے سواکسی کی عبادت نہ کروجب بیدعوت ان حضرات نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا اس
پران حضرات نے فرمایا کیا تہہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جوآ سانوں کا اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے اسکی اتنی
بردی نشانیاں آسان و زمین تمہارے سامنے ہیں اس کی تو حید کے قائل ہو جاؤ اس پر ایمان لاؤ اور اسکی عبادت کروہم
اسکے پیخمبر ہیں دعوت دینے والا وہی ہے تم اسکی دعوت قبول کروا لیا کروگے تو وہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور مقررہ
وفت تک (جواسکے علم میں ہے ) تمہیں ڈھیل دیگا۔

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی ہے ہا تیں سن کرانی تو میں جب دلیل سے لا جواب ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت و مالکیت کا افکار نہ ہو سکا تو کھے جی براتر آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم کیے مان لیں گے کہتم اللہ کے رسول ہوتم تو ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوہم نے جومعبود بنار کھے ہیں اس میں ہم اپنے باپ دادوں کی افتدا کرتے ہیں اورائی راہ پر چلتے ہیں اور اپنے خیال میں ہم اپنے طریقہ کو چھے ہیں اب تم ہمیں باپ دادوں کے راستے سے روکنا چاہتے ہولہذا کوئی واضح کھلی ہوئی دلیل میں ہم اپنے طریقہ کو چھے ہیں اب تم ہمیں باپ دادوں کے راستے سے روکنا چاہتے ہولہذا کوئی اواضح کھلی ہوئی دلیل یعنی میجرہ و کھاؤ تا کہ ہم اسے دکھے کر تمہاری بات مان لیں اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیں افراضے کھلی ہوئی دلیل یعنی میجرہ و کھاؤ تا کہ ہم السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں لیکن انسان ہوتا ہی ہونے ہوئے ہم نبی ہوئے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں فرمائی جو انسانوں میں سے ہی نبی ہھیجا ہے لہذا انسان ہوتے ہوئے ہم نبی ہوئے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں جہاں تک دلیل کا تعلق ہو وہ تو ہم نے چیش کر دی لیکن اب جو تم ہے کہتے ہو کہ تمہیں ایسا خاص مجزہ دکھایا جائے جو تمہاری موئی سے ہم اللہ تا تا کہ مالٹ کے موئی میں ہوتے ہی اللہ تو کل کرتے ہیں اورمومن بندوں کو اللہ بی پرتوکل کرنا چاہئے۔

حضرات انبیاء کرام ملیم السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جوطریقے اسے مجبوب
ہیں وہ ہمیں بتائے جب اس نے ہم پر بیکرم فرمایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں ہم دیکھر ہے ہیں کہ تم ہمیں تکلیفیں دے
رہے ہواور آئندہ بھی تمہاری طرف سے تکلیفیں بہنچ سکتی ہیں ہمیں ان تکلیفوں پرصبر ہی کرنا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے
اللہ تعالیٰ کے سواکوئی الی ذات نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ (معلوم ہوا کہ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو مخاطبین سے
تکلیفیں پنچیں تو صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کرکے کام کرتے رہیں )۔

# وقال الزائن كفود ق إلى المرابع من الفرد المواجعة المنظر الفرد المواجعة الم

#### سابقهاُ متوں کارسولوں کودھمکی دینا کہ ہم تہہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کا فروں کے سخت عذاب کا تذکرہ

قصد میں: حضرات انبیاء کرام میہم السلام اپنی امتوں کو جوت کی دعوت دیے اور تو حید کی طرف بلاتے اور اللہ جل شانہ وحدہ لاشر کی کی بلاشر کت غیرعبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے توبیہ بات ان لوگوں کو کملتی تھی اور نا گوار ہوتی تھی طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور بری طرح پیش آتے تھے ان کی انہیں باتوں میں سے سے بھی تھا کہ ہم تہمیں

ا پی سرز مین سے نکال دیں گے نہ جہیں یہاں رہنے دیں گے اور ندان لوگوں کو جنہوں نے تمہارادین قبول کیا ہاں اگر تم لوگ جمار سے دین میں واپس ہو جاؤتو پھر جم تم ایک ہو جائیں گے اور اس صورت میں جماری تبہاری مخالفت ختم ہو جائے گی چونکہ وطن چھوٹ جانا اور بے گھر ہو جانا بھی انسان کے لئے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے اس لئے کا فروں نے انہیں بیز وی دی (معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اہل کفرز مانہ قدیم سے جلاوطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور آج بھی اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے ) کا فروں نے اپنی سرز مین سے نکالنے کی جودھم کی دی اس پر اللہ جل شانہ نے اپنی رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے بندوں کو تسلی دی اور بید دی جیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں اس زمین میں آبادر کھیں گے۔

جب خاتم النہیں علیہ نے اہل مکہ کوتو حید کی دعوت دی تو وہ آئیں بہت بری گئی آپ کواور آپ کے صابہ کو بہت تکلیفیں دیں بہت سے صابہ بجرت کر کے حبشہ چلے گئے آنخضرت علیہ کے بارے میں مشورہ لیکر بیٹے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا کیا جائے سورہ انفال رکوع میں میں ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ کوقید میں ڈال دیں کسی نے کہا آپ کوآل کر دیا جائے کسی نے کہا ان کو یہاں مکہ کی سرز مین سے نکال دیا جائے آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر بجرت فرما کر مدیز تشریف لے آئے بجرت کے کہا ان کو یہاں مکہ کی سرز مین سے نکال دیا جائے آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر بجرت فرما کر مدیز تشریف لے آئے بجرت کے دوسر سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کفر کے سر سر غنے مقتول ہوئے اور سر سرغنے قید ہوئے پھر چھسال کے بعد مکہ معظمہ فتح ہوگیا کفر مثاثرک دفع ہوا اور اہل ایمان کو مکہ معظمہ میں رہنے اور اللہ کانام بلند کرنے کے مواقع فر اہم ہو گئے دریتو گئی لیکن ظالم ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا تھی ہوئی۔ بی ہوتا رہا ہے کفروا بمان کی جنگ جلی رہی بالآخر اہل ایمان عالب ہوئے۔

فسق وفجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے

 کوئی تمیز نہیں سود کالین دین بھی ہور ہا ہے رشوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے حقوق العباد بھی ادائییں کے جاتے اسلام کے دعویداروں کا گزاہگاری میں است بت بھونے کے اعتبار سے براحال ہے جب کا فروں کی طرف سے تکلیف پنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف پنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دخییں آتی تو تجب کرتے ہیں اور بعض جائل تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں گناہ جھوڑیں اللہ کی شرط پوری کریں پھر مدد کے منتظر ہوں نفس کی خواہشوں کے مطابق چلیں اور گناہوں میں غرق ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ ہماری مدد نہ فرمائی ہے جہالت کی بات ہے سورہ آل عمران ہیں غزوہ احد (جسمیں مسلمانوں کو شکست کا مامنا ہوا تھا) کاذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَلاَ تَعِنُونُواْ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِن کُنْتُمْ مُونُ مِن کہ ایک ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوت نہ ہمت نہ ہارواور رنج نہ کرواور تم بلند ہو گا گرتم موئن ہو) جو مدمی ایمان ہو وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے پھر فررے الیٰ کا اُکْرُفُنُ اِللّٰہ مُونُ اِنْ اللّٰہ کُونُ اِنْ اللّٰہ مُونُ اِنْ اللّٰہ کُونُ اِن اللّٰہ کُونُ اِن اللّٰہ کی کے وہ ایک بات کو مرایا تھا اِسْتَ عِینُ وُ اِنِ اللّٰہ وَ اللّٰہ وُسُلُ اِنْ اللّٰہ کُونُ اِنْ اللّٰہ کُی ہوں ایک بات کونہ مایا فی اور میں سے جسے چا ہے عطافر مادے اورانجام کے اعتبار سے کامیا فی متقوں کے لئے ہوتی ہے)۔

بندوں میں سے جسے چا ہے عطافر مادے اورانجام کے اعتبار سے کامیافی متقوں کے لئے ہوتی ہے)۔

بندوں میں سے جسے چا ہے عطافر مادے اورانجام کے اعتبار سے کامیافی متقوں کے لئے ہوتی ہے)۔

بندوں میں سے جسے چا ہے عطافر مادے اورانجام کے اعتبار سے کامیافی متقوں کے لئے ہوتی ہے)۔

سوره هودی میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقا بی اور نوح علیہ السلام اورائے ساتھیوں کے باسلامت شق سے الرقے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِیْنَ جَس کامطلب یہ ہے کہ اِچھا انجام شقیوں ہی کے لئے ہوتا ہے۔

پھر فرمایا وَاسْسَدُ فَتَ حُواْ وَ حَابَ کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیْدِ (الآیات المثلاث )اس میں حضرات مضرین نے دووجوہ کہ کہ بی ہیں اول یہ کہ راسنہ فَتَ حُواً کی خمیر مرفوع مشتر حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے اپنی قوموں کے مقابلہ میں اللہ تعالی سے مدوطلب کی اور فیصلہ جا اور مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام نے اپنی قوموں کے مقابلہ میں اللہ تعالی سے مدوطلب کی اور فیصلہ جا اسلام نے اپنی قوموں کے مقابلہ میں اللہ تعالی سے مدوطلب کی اور فیصلہ جا اللہ تعالی ہے کہ علی اللہ تعالی ہے کہ حضرات نے جوجواب دیا تھا وہ سورہ احراف میں نہ کور ہے ساتھ ہی وہاں ان کی یہ دعا بھی تقل فرمائی ہے کہ درمیان اللہ علی اللہ تعالی نے ایک کہ وہ انکی قوم کے درمیان اللہ علی مقابلہ علی اللہ تعالی نے ایک مدورہ احراف میں نہ کور ہے ساتھ نی وہاں ان کی یہ دعا بھی تقل فرمائی ہو کے درمیان کوت کے ساتھ فیصلہ فرماد بھی اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں ) اس صورت میں سورہ ابراہیم کی آ یت بالا کا میں مطلب ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام نے اللہ تعالی سے مدوطلب کی اللہ تعالی نے انکی مدوفر مائی اور ان کے مقابلہ میں جوسر کش ضدی تھے وہ نام اور ہوئے ناکام ہوئے برباد ہوئے دنیا و آخرت دونوں جگہ کے عذاب میں جتا ہوئے اسکے بعد کچھ آخرت کے عذاب کی مقتل میں جتا ہے بعد کچھ آخرت کے عذاب کی مقتل میں جتا ہے بعد کچھ آخرت کے عذاب کی تفصیل نہ کور ہے۔

دوسری صورت سے ہے کہ وَاسْتَفْتَ حُوا کی ضمیراُمتوں کی طرف راجع ہواوراس صورت میں مطلب ہوگا کہ جب حضرت انبیاء کرام علیم السلام اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے اور وہ لوگ انکار پراصرار کرتے رہے تو اس طرح شدہ شدہ وہ

وقت آ گیا کہ انگی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ ہمارے اور اکنے درمیان فیصلہ ہوجانا جا ہے اور اس بات کے کہنے کا مطلب بیتھا یہ لوگ جوہمیں وعید سناتے ہیں کہ اگرتم ایمان نہ لائے تو ہلاک ہوجاؤ کے اورتم پرعذاب آ جائے گا تو ہارے انکار کرنے پراگر عذاب آنا ہے تو آجائے بدایدای ہے جسے حضرت نوح علیدالسلام کی قوم نے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا آِنُ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ اورجِي شعيب عليه السلام كي قوم ن كهاتها فَ أَسُقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاآءِ إِنْ كُنُتَ مِنَ الصِّدِقِينَ اورجيها كر ليش في كها عَجِلُ لَّنَا قِطْنَا قَبُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اورير جَى كها اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَلَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَآمُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءَ أوِاثُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ اللوكول كاال طرح کی باتیں کرنااورعذاب لانے کی درخواست کرنااستہزاءاور تسنحر کے طریقتہ پرفغا چونکہ حضرات انبیاء کرا علیہم السلام کی باتوں پریفین نہیں کرتے تھے اس لئے بطور تمسخرایس باتیں کرتے تھے لیکن عذاب کودعوت دیناان کے لئے وبال بن گیا اور واقعی عذاب آ گیا' جب عذاب آیا تو سرکش اورضدی عذاب میں متلا ہو گئے اور دنیا سے نا مراد ہوکر چلے گئے'وہ سجحت تق كرحفرات انبياء يهم السلام كى بات نه مان من كاميانى به حالانكدان كى بات مان مي كاميانى خى اورنه مان میں نامرادی تھی ایتوان کودنیا میں سرا ملی کہ عذاب میں گرفتار ہوئے اورجس عذاب کو نداق میں طلب کرتے تھے اس نے سے مج آ گیرااور آخرت کا عذاب اسکے سوا ہوگا وہاں دوز فر میں داخل ہونا پڑے گا جہاں بہت سے عذابول کے علاوہ کھانے پینے کا بھی عذاب ہوگا جب پانی پینے کے لئے طلب کریں گے تووہ پانی سرایا پیپ ہوگا پینے کوتودل نہ چا ہے گالیکن مجبوری میں بینا پڑیگا یہ پیپ کا پانی خود دوز خیوں کے جسموں سے نکل کر بہتا ہوگا کا فراسے مشکل سے گھونٹ کر کے یے گااور گلے سے اتارنہ سکے گالیکن پھر بھی یے گااور بینا پڑے گا۔

ما عصد بد کیا ہے: حضرت ابوا ما مدرض الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے کیسُ قئی مِن مَّ آءِ صَدِید یہ کیا ہے کہ حضر بیک کے بارے میں فرمایا کہ ماء صدید (پیپ کا پانی) جب دوزخی کے مند کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کریگا پھر اور قریب کیا جائے آتو چرہ کو بھون ڈالے گا اور اسکے سرکی کھال گر پڑے گی پھر جب اسے پئے گا تو انتر یاں کا نے ڈالے گا اور پاخانے کے مقام سے باہرنکل جائے گا اس کے بعدرسول الله عظامیہ نے ذیل کی آیات علاوت فرما کیں اول سورہ کم کی آیت وسُفُو ا مَاءً حَمِیمًا فَقَطَّعَ اَمُعَاءَ هُمُ (دوسری سورہ کہف کی آیت یعنی) وَان تَسَمَعُ فِيهُ وَا يُعَافُوا بِمَاءً حَالُمُ اللهِ مَنْ وَسُفُو اللهُ جُوهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ م

دوزنی کی مصیت بتائے ہوئے مزید فرمایا و یَاتِیهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَمَا هُوَ بِمَیّتِ اسکے پاس ہرجگہ سے
لیمی ہرطرف سے موت آئے گی لیمن طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوتار ہے گا جتنی ہمی سخت تکلیف پہنچ جائے وہ یہ
سمجھ گا کہ اب مرااب مراکیکن پھر بھی وہ مریکا نہیں کیونکہ اس کودائی عذاب ہوگا وہاں کی زندگی نہ تو الیم ہوگی جے زندگی
کہاجائے اورنہ تکلیف کی وجہ سے اسے موت آئے گی ای کوسورہ طا اور سورۃ الاعلیٰ میں کا یَدُمُونُ فِیْهَا وَکَا یَحْیاٰی

فرمایا ہے کہ وہ وہال ندمریگاندزندہ رہےگا۔

مزيد فرمايا وَمِن وَرَآنِهِ عَذَابٌ عَلَيْظٌ اوراسَكَآ گِنت عذاب به جتنابهی عذاب بوگاآ گرده تابی رجگا ختم ند به وگا اور بلکاند به گا کافروا و صَدَّوُا عَنُ ختم ند به وگا اور بلکاند به گا عذاب کی شدت میں اضافہ کر دیا جائے گا جیسا کہ سورہ کل میں فرمایا الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدَّوُا عَنُ سَبِیلِ الله زِدُنهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ (جنهوں نے تفرکیا اور الله کی راہ سے روکا ہم اسکے لئے بعقا بلدائے فیاد کرنے کے عذاب بردھادیں گے)۔

مثن الذين كفر في الربيع في المالي المنت في المنت في المريخ في يوه عاصف المنوس في المريخ في يوه عاصف المنوس في المناول المناه في المناه

## کافروں کے اعمال باطل ہیں قیامت کے دن دنیا والے سر داروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب

قصف بین : ان آیات میں اول تو کافروں کے ان اعمال کاباطل ہونا بیان فرمایا جنہیں دنیا میں نیکی سمجھ کرکرتے ہیں مثلاً صلدرخی کردی مہمانوں کو کھانا کھلا دیا مجبور و پریثان حال آ دمیوں کی مدد کردی وغیر ذالک ارشاد فرمایا انکے بیا عمال آخرت میں بے حیثیت ہونگے ان کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گاان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی را کھ پڑی ہوئی ہو جے خوب تیز آندھی اڑا کر لیجائے اول تو را کھ یوں ہی بے حیثیت ہے پھر کی جگداس کا ڈھر بنا ہوا ہو پھرا ہے آندھی نے اڑا کر ادھرادھر منتشر کر دیا۔ نظروں کے سامنے جواسکا ذرا ساوجود تھا وہ بھی نے رہااس طرح کا فروں کے ان اعمال کو کہ سمجھ لیا جائے جو دنیا میں نیکیوں کے عنوان سے کرتے تھے بیدا عمال قیامت کے دن بریکار ہو نگے اوران اعمال کا کوئی فائدہ نہ طے گاند تو اب طے گاند تو اب سے چھٹکارہ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ بیسائل کے اس سوال کا جواب ہے کہ کا فروں کا بیر عال کیوں ہو گا جو گرشتہ آیت میں فرکور ہوا جبکہ انہوں نے دنیا میں پھھ نیک اعمال بھی کئے تھے اسکا جواب دیا کہ ان عال کیوں ہو گا جو گرشتہ آیت میں فرکور ہوا جبکہ انہوں نے دنیا میں پھھ نیک اعمال بھی کئے تھے اسکا جواب دیا کہ ان اعمال کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہ ہوگی اور کوئی قیمت نہ اٹھے گی ان کا این ہمت کہ ان مان کا میں ان کے ان کا موں کی طرف جو کہ وہ کر بھے تھے متوجہ ہونگے سوا کوالیا کا روزی کی طرف جو کہ وہ کر بھے تھے متوجہ ہونگے سوا کوالیا کر دیں گے جیسے پریشان خبار)

اسکے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کوحق کیساتھ بعنی حکمت کے موافق بیدا فرمایا آسانوں میں اور زمین میں اور جو پچھان میں ہے۔ زمین میں اور جو پچھان میں ہے سب اس کی ملکیت ہے جہ کا بھی جو وجود ہے اس کی مشیت ہے۔

نیزفرمایا اِن یَّشَا یُلُهِ بُکُمُ وَیَانَتِ بِخَلْقٍ جَدِیْدٍ (اگروه چاہے تُوٹہ ہیں معدوم کردے اور نُی مُُلُوق پیدافرمادے) وَمَا ذَٰلِکَ عَلَى اللهِ بِعَزِیْزِ (اوربیالله پرذرابعی مشکل نہیں ہے)

اس کے بعد میدان حشر کا ایک منظر بیان فر مایا اور وہ یہ کہ قیامت کے دن چھوٹے بوے سب قبروں نے تکل کر ظاہر ہو نگے اس وقت جب عذب سامنے آئے گا اور کفر وشرک کی وجہ سے دوز خیس داخل ہو جا کیں گئے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پہچا نیں گے اس وقت چھوٹے لوگ جو دنیا میں کم ورشے اپنے بروں سر داروں چودھر یوں اور دوسرے کو دیکھیں گے اور پہچا نیں ایک ایڈروں کے پیچھے چلتے تھے اور اکئی بات مانے کی وجہ سے اللہ تعالی کے رسولوں کی دعوت کور دکردیتے تھے وہ اپنے قائدوں کیڈروں سر غنوں اور سر داروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تبہارے تابع تھے تم جو کہتے تھے ہم اے مانے تھے اور تبہارے کہنے کہ مطابق عمل کرتے تھے ہم نے تمہاری بات مائی اور اپنے خالق اور ما لک کے رسولوں کی باتوں پر کان نہ دھرا تو اب تناؤ کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کا وئی دھے بٹا گئے ہو۔ وہ جو اب دیں گے کہ ہم تمہیں پچھوٹے کا کوئی راستہ اللہ تعالی ہمیں بتا تا تو ہم تہمیں بھی بتا دیتے اب قو ہمارے لئے اور تبہارے لئے عذاب ہی عذاب ہی عذاب ہے اور اب تم اور ہم یہاں پر بیثانی ظاہر کریں بام کریں بہر حال چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے سورہ موٹن میں فرایا کہ انکے بڑے جو اب میں یوں کہیں گے کہ ایک ہو کہ کوئی راستہ نہیں ہے سورہ موٹن میں فرایا کہ انگے بڑے جو اب میں یوں کہیں گے کہ انگو فرادی ) سورہ بقرہ رکوع علم میں ہے کہ متبوعیں اپنے اتباع سے بیزاری فرایا کہ انگو ہو کہ ایل دوز خ آپس میں ایک دوسرے پر لعت کریں گے سورہ فرادی آپس میں ایک دوسرے پر لعت کریں گے سورہ فرادی آپ میں ایک دوسرے پر لعت کریں گے سورہ فرادی آپ میں ایک دوسرے پر لعت کریں گے سورہ فرادی آپ کو فراد خور کردے آپ کی میں ایک دوسرے پر لعت کریں گے سورہ فراد خ آپ کی بال کی دوسرے پر لعت کریں گے سورہ فراد خ آپ کی بی میں ایک دوسرے پر لعت کریں گے سورہ کو کا ہے کہ انگی دونے کر کے بیات کریں کے کہ انگی دونے کر ان گونوں کر کے کہ انگی دونے کر کی گونوں کو کو کو کہ کہ کیا گونوں کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کے کہ انگی دونوں کو کو کور کی کہ کور کیں گے کہ کور کورے کورے کورکہ کورکہ کے کہ کورکہ کورکہ کورکہ کی کے کہ کورکہ کورکہ کورکہ کے کہ کورکہ کے کہ کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کیا گورکہ کے کہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کورکہ کے کہ کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کی کورکہ کورکہ

سبار کوع ۲۲ میں بھی بڑوں اور چھوٹوں کا مکالمہ مذکورہے۔

و قال الشيطن لها قضى الكفر إن الله وعدام وعدام وعدا الحق و وعد قاله وعدام وعد الحق و وعد قاله الدرب يصله وجس عن شيطان كها كربا شائد تق على ويد على الدرب يصله ويس عن شيطان كها كربا شائد تق على المحالي الكران وعوف كرو قالستجنت في فلاف عن قد الربراتم براس عن الدون محمد زور نه قاكم من غقم و دون وي موتم غيري بات الى فكا كافون وكونوا اكفك فرما اكان من من المحرف كرو وكان المحرف كرو وكون وي من المن كون المنافر من المنافر المن

ان کا تحیہ ملاقات کے وقت سلام ہو گا

#### قیامت کے دن فیصلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں سے بیزار ہونااورانہیں بے وقوف بنا نا

آ پس میں یہاں ایک دوسرے کی مدنہیں کر سکتے اب تو عذاب چکھنا ہی ہے دنیا میں جوتم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔

الله تعالیٰ کا کتنا پر افضل ہے کہ اس نے اس دنیا میں بتا دیا کہ شیطان ایس با تیں کرے گا ہر عظمند کو فکر کرنا چاہئے کہ میں کس راہ پر ہوں اگر کفر وشرک میں مبتلا ہے تو غور کرے کہ جھے اس راہ پر کس نے لگایا ظاہر ہے کہ شیطان نے لگایا ہے اور چودھر یوں اور سر داروں اور لیڈروں نے لگایا ہے دوزخ کے عذب سے چھڑا نے کے لئے نہ سر دار کام آئی کیں گے نہ شیطان کام آئے گاسب ایک دوسر سے بیزار ہو جا کیں گے لہٰذا ہر شخص حق کا اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الا نبیاء علیہ کے ذریعے بھیجا ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فر مایا ہے۔

المل ایمان کا تو اب: دوسری آیت میں ان حضرات کے اجروثو اب کا تذکرہ فرمایا جوائیان لائے اورا ممال صالحہ میں مشغول رہان کے بارے میں فرمایا کہ بیلوگ اپنے رب کے عظم سے ایسے باغوں میں وافل کئے جا کیں گے جن کے بنچ نہریں جاری ہوگی اور صرف داخلہ ہی نہیں ہوگا ظود بھی ہوگا ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب آپی میں ملاقات کریں گے تو ایک دوسر کے وسلام کریں گے اور فرشتے ان کے ملاقات کریں گے تو ایک دوسر کے وسلام کریں گے اور فرشتے ان کے بیار اور عرفتم پرگزر چکی ہو ہاں فرمایا ہے بیاس آئیں گے تو وہ بھی السلام علیم کہیں گے اسکی مزید تشریح سورہ یونس کے پہلے رکوع کے ختم پرگزر چکی ہو ہاں فرمایا ہے تحییت نہم فیلے اسکام واجو کہ خواہم آن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ۔

# الْهُ تَركَيْفُ فَرَبِ اللهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَبِّبَةً كَشَجُرةً طَبِّبَةٍ اصْلُهَا تَابِكُ وَ مِن اللهُ ا

# كلمه طيبها وركلمه خبيثه كي مثال

قصف المنافي ا

کلمہ طیبہ کی مثال دینے کے بعد کلمہ خیشہ کی مثال دی اور فر مایا کے کلمہ خیشہ یعنی کلمہ کفراہیا ہے جیسے کوئی خبیث درخت
ہو جے زبین کے اوپر ہی ہے اکھاڑلیا جائے اورائے کوئی قرار اور ثبات نہ ہوسن تر ندی کی فدکورہ بالا روایت میں ہے بھی ہے کہ رسول اللہ عظایقہ نے فر مایا کہ شجرہ خیشہ سے خطل مراد ہے جو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اسکا مزہ بھی براہ اور اسکی اللہ علی ہوتا نہیں ہوتا زمین سے بول ہی بوسی برترین ہے اورائے کھانے ہے بہت کی مفرقیں پیدا ہوتی ہیں اسکا جماؤ بھی زمین میں نہیں ہوتا زمین سے بول ہی فر استانعلق ہوتا ہے ہلکے سے ہاتھ کے اشار سے سے اکھڑ آتا ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلی مثال میں شجرہ طیبہ فرمایا ہے اس لئے حظل کو مشاکلہ شجرہ خبیش فرمادیا ور نہ خطل کا درخت نہیں ہوتا بلکہ بیل ہوتی ہے خطل کی نہ جڑ مضبوط ہے نہ مزا اچھا ہے اور بد ہو سے بھرا ہوا ہے اور نہ اسکی شاخیں او نجی ہیں اور مزید ہد بد ہودار ہوتا ہے کفر کی نہ جڑ مضبوط ہے نہ مزا اچھا ہے اور بد ہو سے بھرا ہوا ہے اور نہ اسکی شاخیں اور نہیں اسلے مشبہ بہ یعنی خطل کے تذکرہ کی مال ہے تیں کہ ور نکہ کا فرکے اعمال کے قبول ہونے کا احمال ہی نہیں اسلے مشبہ بہ یعنی خطل کے تذکرہ میں شاخوں کا ذکر ہی نہیں اسلے مشبہ بہ یعنی خطل کے تذکرہ میں شاخوں کا ذکر ہی نہیں فر مایا۔

### الله تعالى ابل ايمان كوقول ثابت يرثابت ركفتاب

تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی اہل ایمان کوتول ہاب (پی بات یعنی کلمہ لا الدالا اللہ) پر دنیا میں بھی ہابت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی دنیا میں کلمہ ایمان پر جمانے اور مضبوط رکھنے کا مطلب بیہ ہے کہ شیاطین کے بہکانے اور گراہ کرنے کا اہل ایمان پر اثر نہیں ہوتا موس بندہ آخر دم تک ایمان پر جماہوار بتا ہے اور آخرت میں کلمہ ایمان پر جمار ہے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ جل شانہ قبر میں مکر نکیر کے سوال پر مومنانہ جواب دلوادیتا ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا کہ سلمان آدی سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا کے ارشاد فرمایا کے ارشاد فرمایا کے ارشاد فرمایا کے ارشاد میں اللہ تعالی کے درسول اللہ علی اللہ تعالی کے درسول اللہ علی اللہ عنہ جب میت کوفن کر میں ای کو بیان فرمایا (رواہ البخاری) حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی جب میت کوفن کر کے وارغ ہوجاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لئے مغفرت کا سوال کرد پھرا سکے لئے ثابت قدم رہے کا سوال کرو کوارا سکے لئے ثابت قدم رہے کا سوال کرو کی اس سے سوال کیا جائے گا۔ (رواہ البوداؤد)

اخیر میں فرمایا و یُسِضِلُ الله الظّلِمِینَ وَیفُعَلُ الله مَا یَشَآءُ (اورالله ظالموں)وگراه کرتا ہے اوروه جو چاہتا کرتا ہے)
صاحب روح المعانی کصے بیں کہ ظالمین سے کا فرین مراد بیں اور مطلب بیہ ہے کہ جب انہوں نے الله کی فطرت کو بدل دیا
اور قول ثابت کی طرف راہ نہ پائی اور گراہوں کی تقلید کر لی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں راہ حق سے
دور رکھا اور آخرت میں بھی وہ کلمہ ایمان زبان نے اوانہ کرسکیں کے حدیث شریف میں ہے کہ جب منافق اور کا فرسے قبر
میں سوال کیا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں (یعنی محدرسول اللہ علیہ کے متعلق) کیا کہتا ہے تو جواب ویتا ہے لا احدر ی

اوربعض روایات میں ہے کہ کافرے جب سوال کیا جاتا ہے قوجواب میں کہتا ہے ھاہ ھاہ لا ادری (ہائے ہائے میں نہیں جانا) پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرادین کیا ہے قوہ یہی جواب دیتا ہے کہ ھاہ لا ادری پھر جب سوال کی جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے جوتم میں بھیجے گئے قوہ بی جوآب دیتا ہے کہ ھا۔ اہدی (رواہ ابوداؤ د)

آ یات قرآ نید اور احادیث نبوید سے عذاب قبر کا ثبوت: مؤنین صالحین کا قبر میں ایھے حال میں رہنا اور کا فروں کا اور بعض اہل ایمان گنهگاروں کو عذاب قبر میں مبتلا ہونا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کم کا زماند ایمان کا زماند تھا قرآن مجید میں جو پچھ نازل ہونا فوراً مان لیتے تھے اور رسول اللہ علی ہے جو پچھ سنتے سے اس پر فوراً ایمان لے آتے تھے لیکن دور حاضر شکوک وشہات کا زمانہ ہے دشمنوں کی کوششوں سے اور محدوں اور

زندیقوں کی کتابوں سے اور اپنی کم عقلی پراعتاد کرنے کی دجہ سے آجکل کے بہت سے کلہ گو (جونام کے سلمان ہیں) ان میں بہت سے ایسے ہیں جو قبر کے عذاب اور وہاں کے آرام کے مثل ہیں اوپر جو آیت گزری یُفَیِّتُ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ ا

 وسَخُرِكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِي فِي الْبَعْرِ بِأَمْرِهُ وَسَخَرَكُمُ الْأَنْفُرُ وَسَخَرَكُمُ الشَّمْسَ

اورتبارے لئے کشی کو عزفر اویا تا کہ وہ سندر میں اسکے عم ہے چاوراس نے تبارے لئے نبروں کو عزکر ویا اور تبارے لئے سورج والفہر کر آیک کے ان کا میں ایک کا میا کا تھوں وہ وہ اِن تعلق والمسال میں کہ اِن کا میں کے ایک کا کو ایک کے میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے ایک کا کو کا کہ کا میں کا کا کہ کا میں کا میں کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ

اور چاندکو محرفر مادیا وہ برابر حرکت میں بیں اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو مخرفر مادیا اور تم نے اس سے جو کچھ ما نگائم کو اس سب میں سے عطافر مادیا اور اگرتم

نِعْمَتَ اللهِ لاتُحْصُوهَا ﴿ إِنَّ الْإِنْمَانَ لَظَلُّوْمٌ كَفَّارُهُ

الله كي نعمت كوشار كروتوشان بين كرسكة بلاشبدانسان براب انصاف براي ناشكراب

### نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی

قد فعد میں: ان آبات میں اول تو ان لوگوں کا تذکر و فر مایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا ' بعض مفسرین نے فر مایا کہ ان سے مشرکین مہمراد ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں امن و امان کے ساتھ شہرایا دنیوی اعتبار سے بھی ان پر انعام فر مایا دنیا بھر سے اننے پاس ضرورت کی چیزیں پہنچی تھیں (اَوَلَہمُ مُحرَمًا المِنا یُخبی اِلَیٰہِ فَمَوَاتُ کُلِ شَیْءٍ دِزُقًا مِن لَدُنا ) نیز ان پر بیا حسان فر مایا کہ سیدنا محدرسول اللہ علیہ کو آئیس میں سے مبعوث فر مایا اور آئیس کی زبان میں کتاب نازل فر مائی لیکن ان لوگوں نے نعتوں کی قدر دانی ندی مشکر کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا اور ناشکری میں اسے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ کی رسالت کے بھی مشکر میں جائے ناشکری کو اختیار کیا اور ناشکری میں اسے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ کی کرما است کے بھی مشکر کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا اور ناشکری میں اسے نے واجو کی جو ان سرداروں کے مانے والے تھے دوز ن میں داخل کردیا۔ یَصْلُونَ نَهَا وَبِنُسَ الْقَوَادُ (وہ دوز ن میں داخل ہوں کے جو تھی ہونے والوں کے لئے براٹھ کانہ ہے)۔

پھران لوگوں کے شرک کرنے کا حال بیان فرمایا و جَعَلُو اللّهِ اَنْدَادًا لِیُضِلُو اعَنْ سَبِیْلِهِ کمان لوگوں نے الله کے لئے انداد لینی برابروالے بحویز کرلئے یعنی الله تعالی کی عبادت میں غیر الله کوشریک کردیا اور باطل معبودوں کوصفت اولو ہیت میں الله کی طرح مان لیا جسکا نتیجہ بیہ واکہ خود بھی گراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گراہ کیا 'جوانکی افتد اء کرتے تھاور ان کی راہ پر چلتے تھے ان لوگوں کی سز ابیان کرتے ہوئے فرمایا فَلُ تَمَتَّعُوا فَانَّ مَصِیْرَ کُمُ اِلَی النَّارِ ( ایعنی تم اس دنیا میں نفع حاصل کرلودنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھالویہ چنددن کا جینا اور نفع اٹھانا ہے کفر پر مرو گے تو دوز خ میں جاؤ کے جوائل کفرے بینچنے کی جگہ ہے )۔

قيامت كون نهر بيع موكى نهروسى: اسك بعدفر مايا فَلُ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ امَنُوا (الآية) كرآ پ مير

موس بندوں سے فرمادیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید وفروخت اور دوی نہ ہوگی نماز قائم کریں اور جو مال ہم نے آئیس دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرج کریں اس میں نماز اور انفاق کا تھم دیا پوشیدہ طور پر مال ہم نے آئیس دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر مال کو خرج کرنے اس میں نماز اور انفاق کا تھم دیا پوشیدہ طور بھی تک کرنے میں بیفائدہ ہے کہ دوسروں کو بھی تمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے نیک مل کرنے کا نام ریا کاری نہیں ریا کاری اس جذبے کا نام ہے کہ لوگ معتقدہ ہوں اور تحریف کریں جس کی کو اس جذبہ پر قابو ہووہ لوگوں کے سامنے خرج کرنے یوٹم آلا بیٹے فیلیہ و آبا جلال اللہ علی کی مورد نے میں اور تحریف کریں جس کی کو اس جد لیاں میں دوتی ہوگی اور اس دوتی کی وجہ سے اللہ تعالی کی نافر مانی کی جاتی بدلہ میں کچھ قبول نہیں کیا جاسکتا اور دنیا میں جو کی کی سے دوتی تھی اور اس دوتی کی وجہ سے اللہ تعالی کی نافر مانی کی جاتی اللہ تعالی کی نافر مانی کی جو بال کی دوتی و بال کچھ کے مان کہ دوگی نیا دوست ہے گانہ پر انی دوتی فائدہ دیگی اس کے دنیا اور االی دنیا کی وجہ سے اللہ تعالی کہ نافر مانی نے کہ کوئی نیا دوست ہے گانہ پر انی دوتی فائدہ دیگی اس کے دنیا اور االی دنیا کی وجہ سے اللہ تعالی کی نافر مانی نہ کریں ہاں جولوگ میں میں ان سے دوتی کریں انکی دوتی آخر میں ہمی منقطع نہ ہوگی اور اس سے شاعت کا فائدہ ہوگا کی میں میں عولی آئی کو خدا سے ڈرنے والوں کے کوئی بہو ہو کئیں گے کو خدا سے ڈرنے والوں کے )

#### الله تعالی کی بری بری نعتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاخ کی صفت خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی تعمق کا تذکرہ فرمایا جو
سب کی نظروں کے سامنے ہیں اور جن سے سب ہی مستفید ہوتے ہیں او آل تو پیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور
ز بین کو پیدا فرمایا بیا اللہ تعالیٰ کی عظیم علوقات ہیں نظروں کے سامنے ہیں جواللہ تعالیٰ کے خالق اور صافع ہونے پر دلالت
کرتی ہیں دو م یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے پائی نازل کیا پھراسکے ذریعہ پھل نکا لے جو تہارے لئے رزق ہیں
پائی برسنا بھی ای کے حکم سے اور چھلوں کا پیدا ہو جانا بھی ای کے حکم سے پھران چھلوں کا رزق بن جانا بھی ای کے حکم
سے جسوم بیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تہارے لئے کشتیوں کو مخر فرما دیا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں کمشی بنانے
کی سمجھ دینا ، پھران کو سمندروں میں چلانے کی سمجھ دینا 'ان کے چلانے کے لئے ہوایا ایندھن پیدا فرمانا اور اسکے استعال
کی سمجھ دینا ، پھران کو سمندروں میں چلانے کی سمجھ دینا 'ان کے چلانے کے لئے ہوایا ایندھن پیدا فرمانا اور اسکے استعال
کی سمجھ دینا ، پھران کو سمندروں میں جانے کی سمجھ دینا 'ان کے چلانے کے لئے ہوایا ایندھن پیدا فرمانا اور استعال کے حکم سے جانے ہوں اور کی تعلی ہونے ہیں اور اسکے بین چہار آسانوں کے اموال
میں میں میں مین میں اور ایک برائے میں افظ فیسی اللہ نہوں کو کہ بڑی دیرے جہاز انسانوں کی آب پائی بھی ہوتی
دوسرے ملک تک پہنچانے کے لئے شور پائی کے سمندر میں چلتے ہیں اور اسکے بعد نہروں کا ذکر فرمایا جن میں میں میں ان سب سے انسان اور مورثی پائی پیتے ہیں اور کھیتوں کی آب پائی بھی ہوتی
ہے بڑی نہروں سے چھوٹی نہریں نگتی ہیں ان سب سے انسان اور مورثی پائی پیتے ہیں اور کھیتوں کی آب پائی بھی ہوتی ہے انسانوں کے لئے بڑی دشواری ہوتی اور کھیتوں کی آب پائی ہی ہوتی کے ان وران و

پریٹان رہے صرف بارش ہی تجیتوں کی آبیا ٹی کا ذریعہ بن سکتی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ بارش نہ ہویا کم ہوتو ہے جے پانی کی نہروں سے آبیا ٹی کا کام ہو جاتا ہے نیز ان نہروں میں بھی ہشتیاں چلا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنی جاتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں فراہم کر کے لے آتے ہیں پہنچم یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے سورج اور چیا ندکو سخر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے سورج اور چیا ندکو سخر فرمادیا دونوں چل رہے ہیں اور برابر حرکت میں ہیں سورج کے طلوع سے دن کا وجود ہوتا ہے نیز سورج کی روشی اور گری سے کھتیاں بگتی ہیں اور اس سے بچلی حاصل کی جاتی ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جور یسرچ کرنے والوں نے معلوم کرلئے ہیں۔ چیا ندکے طلوع ہونے اور گردش کرنے میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔

نی ایجادات میں ان کامظاہرہ ہوا ہے رات کی اندھیری میں چاندگی روشی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں پر کیف دھیمی اور شخنڈی روشی کیسی بھلی معلوم ہوتی ہے اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ چاندگی روشیٰ کی وجہ سے پھل رنگ پکڑتے ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں 'ششم یوں فرہ یا کہ تمہارے لئے رات اور دن کوسخر فرما دیارات جاتی ہے قودن آ جاتا ہے اور دن جاتا ہے قورات آ جاتی ہوتی ان دونوں کے آ گے پیچھے ہے قورات آ جاتی ہوتی اور میں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں اگر ہمیشہ دن ہی ہوتا تو دشواری ہو جاتی اور ہمیشہ رات ہی ہوتی تو مصیبت میں پڑجاتے اللہ تعالی شانہ نے ان کے اوقات مقرر فرماد کے آئییں کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

ندکورہ بالانعمتوں کاذکر فرمانے کے بعدا جمالاً دوسری نعتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور قرمایا و اکتا کھم مِن کُلِ مَا سَالَتُمُوٰ ہُو اللہ (اورجو کچھم نے اللہ سے مانگائی سب میں ہے جہیں عطافر مادیا) وَإِنْ تَدَعُدُو ابِعُمَةَ اللهٰ لَا تُحصُوٰ ها (اوراگر تم اللہ کی نعتوں کو شار کروتو شار نہیں کر سے کا نعتوں کو شار کروتو شار نہیں کر سے اللہ تعلیم کی شائٹ کی ہے شار نعیں ہیں بہت کی نعتوں کا تو انسان کو علم بھی نہیں جن سے معتقع ہوتا ہے ہی نہیں جن لوگوں نے آلات کے ذریعے ریسر چی کے جو بھی اب تک پوری ظرح جہم انسانی کی مشینری کو بچھنہیں ہے ہی نہیں جن لوگوں نے آلات کے ذریعے ریسر چی کی ہے وہ بھی اب تک پوری ظرح جہم انسانی کی مشینری کو بچھنہیں پائے اور جس کسی نے پورا بچھنے کا دعویٰ کیا اسکا دعویٰ غلا لکلا کو تکہ بعد میں اور بہت می چیزیں ظاہر ہو کئیں نیو انسان کے اپنے اندر کی نعتوں کا اجمالی تذکرہ ہواان کے علاوہ جواور نعتیں اور کھا نے نیو کی اشیاءاور سفر حضر میں کا م آنے والی چیزیں ہیں سمندری مخلوقات ہیں جن سانس منتقع ہوتا ہے اشجار ہیں انہار ہیں جہال ہیں اتجار ہیں مورثی ہیں انعام ہیں اور کشر تعداد میں اجناس اور اصاف نے ہیں ان سب کا شار انسان کے بس سے باہر ہے نیز اپنے سانسوں کے گننے پر تک میں اور میں انہار ہیں جواس کی حیات کا ذریعہ ہیں اور ذر اانسان اپنے جم کے سامات کو گن کر دکھا وے جن سے بسید نکائے ہے۔ انہ بن ہور ہیں انہار ہی بین ان بالوں سے دس و جمال ہی کوئی میں نے باہر سے نیز اپنے سانسوں کے گننے پر تک شخص اپنے سارے بال گن کر دکھا وے گئے آئی نہت کی گا وادر گن نہ سے گا پہلے ان بالوں سے دارے انسان کو آئی تھے گو اور گن نہ سے گا پہلے ان بالوں سے فارغ ہوتو دوسری اختوں کر گئے ہوتا والی نے مسامل کوئی کی اللہ تو انسان کو آئی نے کہ گوا والیکھی میں ان کوئی نے انسان کو آئی نے کہ گوا والیکھی کے انسان کوئی نے دوروں کی کھی ہوئے آئی کہ کے گئے آئی کہ کوئی کی اللہ تو الی نے انسان کو آئی نے کہ گوا نے کہ کے گئے آئی کی کھی ہوئے آئی کوئی کے دوروں کی کی کے انسان کو آئی نے کہ گوا نے کہ کھی ہوئی کے آئی کی کھی ہوئی کی کے دوروں کے دوروں کے کئی کی کھی ہوئی کی کھی ہوئی کی کھی کھی کوئی کی کھی ہوئی کی کھی ہوئی کے انسان کو انسان کوئی کے دوروں کے کہ کی کھی کھی کوئی کے دوروں کی کھی کے دوروں کی کی کوئی کی کھی کی کوئی کے دوروں کی کی کے دوروں کے دوروں کی کی کھی ک

نعتیں عطافر ما کیں جن کا شار کرنا اسکے بس سے باہر ہے کین وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے ظلوم اور کفار کا بن گیا جے آ بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کفار کا بن گیا جے آ بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کفار کا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کفار کا معنی ہے بہت زیادہ ناشکرا انسان اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو استعال کرتا ہے اور نعتوں کو اللہ کی نافر مانی بھی خرچ کرتا ہے یہ سب اپنی جان پرظلم کرتا ہے کھر نعتوں کا شکر اوا نہیں کرتا ہے بھی ظلم ہے نعتوں کو استعال کرتا ہے اور انکار بھی کرتا ہے کہ دیتا ہے کہ دیتا ہے کہ بیسب بھی میں نے اپنی محت اور اپنی بھی سے حاصل کیا ہے نیز اپنے خالت اور ہے کہ فرمانبردار نہیں بنتا کفر میں معصیتوں میں جان اور مال خرچ کرتا ہے بیسب ظلم ہے اکثر افراد ناشکر ہے ہیں سورہ سامیں فرمایا و قبلین میں غیادی الشکور آ (اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہیں)۔

وَاذْ قَالَ إِبْرِهِ يَوْرُتِ اجْعَلْ هَا الْبِكُلَ إِمِنَا وَالْمَا الْبِكُلُ الْمِنَا وَالْمَا الْمُكُلُ وَبَهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمُلُكُ وَالْمَا وَالْمَا الْمُلُكُ وَالْمَا وَالْمَا الْمَا اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَكُولَ عَصَافِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَكُولُ عَصَافِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پنی اولا دکو بیت اللہ کے نزدیک تھبرانا اور ایکے لئے دعا کرنا کہ شرک سے بچیں اور نماز قائم کریں

قضعه بين: حضرت ابراہيم عليه السلام موحد تھا نظے علاقہ كے لوگ جو بائل كے قريب تھابت پرست تھے خودا نكاباپ مجنی جوں کی بوجا كرتا تھا آپ نے ان لوگوں كوتو حيد کی دعوت دی اوراس بارے ميں بہت تكيفيس اٹھا ئيں يہاں تك كه انہيں آگ تك ميں ڈالا گيا پھراپنے علاقہ سے ہجرت كركے فلسطين ميں تشريف لے آئے ہجرت ميں اكلى بيوى بھی ساتھ تنصیں یہ چیا کی لڑکی تھیں جن کا نام سارہ تھا پھر سفر ہجرت میں ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوارا بدنیتی سے ہاتھ ڈالاتو اسکے ہاتھ یاؤں اکڑ گئے پھران کوچھوڑ دیا پھرائلی ضامت کے لئے ایک عورت پیش کر دی جن کا نام ہاجر تھا مفرت سارہ ہے اسمان علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہا جرف سے اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ جاؤ اسمعیل اور اسکی والده كوسرز مين عرب مكمعظمه ميں چھوڑآؤوه اپن بيوى كوليكر مكم عظمة تشريف لے آئے اور كعبشريف كقريب لاكر چھوڑ دیا اوربیدعاکی کداے میرے رب اس شرکوامن والا بنادیجئے اور مجھے اور میری اولا دکوبت پڑتی ہے محفوظ رکھئے ان بتو ل کے ذریعہ بہت ہے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں میں ان لوگوں سے بیزار ہوں' جو محض میراا تباع کرے تو حید کی راہ پر چلے وہ میرا ہاور جو مخص میری نافر مانی کرے وہ میرانہیں ہے آپ اے مدایت دیکرمغفرت کے راستے پرڈال سکتے ہیں اوراس پر رحم فرما سكتے ہیں ساتھ ہى انہوں نے يہ بھى عرض كيا كميں آپ كے معظم گھر (كعبہ شريف) كے قريب اس وادى (میدان) میں اپنی بعض اولا دکوچھوڑ رہا ہوں بیمیدان کھیتی والانہیں ہے تھم کی تعمیل میں یہاں قیام کرارہا ہوں آپ میری اس ذریت کوادراسکی نسل کوابیان کے ساتھ اعمال صالحہ کی تو نیق دیجئے میں انہیں یہاں اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ نماز قائم كرين (نماز ايمان كے بعد اسلام كاسب سے براركن باس كے دعاميں اسكاخصوصى ذكر فرمادياس ميں ديگراعمال صالحہ کی بھی دعا آ گئی) میری نسل کے بیلوگ خود بھی دین پر چلنے والے بنیں اور دوسروں کے لئے بھی مقتدا بن جائیں لوگوں کے دل ان کی طرف چھرو یجئے تا کہ ان سے ایمان اور اعمال صالح سیکھیس بیتو اٹکی دینی زندگی کے لئے دعاکی اور ائلی دنیاوی زندگی اورغذا کے لئے یوں دعا کی کداہے ہمارے رب انہیں پھل عطا فرمانا تا کہ بیشکر گزار ہوں گو بیجگدالی ہے جہاں چیل میدان ہاور ہرطرف سنسان ہے لیکن آپ اپی قدرت کاملہ سے ان کو پھل نصیب فرمائیں اللہ جل شانه نے ان کی دعا ئیں قبول فرما ئیں ایکے بیٹے حضرت اسلیمل علیہ السلام جنہیں مکہ عظمہ میں چھوڑ گئے تھے اور انکی نسل کو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرمایا اور انہیں مقترا ہونے کی شان عطافر مائی انکی طرف لوگ تھنچ تھنچ کرآنے لگے نیز انہیں رزق بھی خوب عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا بھرسے مکہ عظمہ میں پھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور جاج اور زائرین سب ہی کھاتے ہیں اور ان سے منتفع اور متمتع ہوئے ہیں سورہ قصص صُ فَمَا لِي أَوَلَمُ نُسَمَكِنُ لَّهُمُ حَرَمًا امِنَا يُجَى آلِيُهِ ثَمَوَاتُ كُلِّ شِيءٍ رِّزُقًا مِّنُ لَّذُنَّا وَلَكِنَّ أَكُنُوهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (كيابهم في الكوامن وامان والحرم مين جكنبين دى جهال برقتم كے پيل كھنچ چلية تے بين جو بمارے ياس رزق کے طور پر ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانے)

مکہ معظمہ کے قریب ہی شہرطا نف آباد ہاوروہ سرسبزوشاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ تی پنچ رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف واکناف سے مکہ معظمہ میں طرح کے پھل آرہے ہیں شاید دنیا کاکوئی پہلے اور دنیا ہے تمام اطراف واکناف سے مکہ معظمہ نہ پہنچا ہوبعض حصرات نے فرمایا ہے کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ پھل ایسا نہ بچا ہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہوبعض حصرات نے فرمایا ہے کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ

مشینوں کی پیداوار اور دستکار یوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے مکہ کی سرز مین میں نہ کاشت ہے نہ شجر کاری ہےاور نہ صنعتکاری کیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے شمر ات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہوی اور پچہ کو مکہ معظمہ کی چیٹی زمین میں چھوڑ کرواپس فلسطین تشریف لے گئے اور انگر زارے کے لئے ایک تھیے میں پچھے ہو انگر زارے کے لئے ایک تھیے میں پچھے ہو لیں اور کہنے گئیں کہ ہمیں یہاں جو جی کہاں جارہے ہیں یہاں ندآ دم ہے ندآ دم زاد نداور کوئی چیز ہے انہوں نے کئی باریہ سوال کیالیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے آخر میں اس مومنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اسکا تھم دیا ہاریہ سوال کیالیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے آخر میں اس مومنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اسکا تھم دیا ہوں نے فرمایا کہ ہاں اس پروہ کہنے گئیں کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع ندفر مائے گا' جب مشکیزہ کا پانی ختم ہوگیا تو وہ پانی کی تاش میں تکلیں سات مرتبہ صفام روہ پر آنا جانا کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے بچہ کے قریب فرشتے کے ایڈی مار نے سے چشمہ جاری فرمادیا دونوں ماں جیٹے و ہیں رہتے رہے پھر قبیلہ بنی جرهم بھی دہاں آ کر آباد ہوگیا یہ قبیلہ فی انجھ نے اُفید کہ اُلہ تعالی کے مقبولیت کا اولین مصداتی تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوی اور بچے سے رخصت ہوکر آگے بڑھے تو قبلہ رخ ہوکرالیی جگہ کھڑے ہو کے جہاں سے کعبہ شریف کی اللہ تعالیٰ کے سے کعبہ شریف کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیدعا کی جو آیت شریفہ میں ندکورہے۔

بيتومعلوم تفاكديهال الله كا گفر به كيكن خصوص طور پر متعين كر ك جكه معلوم نهيل تفى جب حضرت ابراهيم اور حضرت الم المعيل عليما السلام كعبه شريف بنانے گيتو انهيل متعين طور پر كعبه شريف كى جگه بتا دى گئى جسوره تج كى آيت كريمه وَإِذُ بَوَّ اَنَا لِابْوَ اهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ مِيل بيان فرمايا۔

جب تک اللہ تعالی نے چاہا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام کی نسل میں اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بستے رہے جو حضرت اسلعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھے پھر اہل مکہ شرک ہوگئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کعبہ شریف تک میں بت رکھ دیئے حضرت خاتم النمیین علیہ بھی حضرت اسلعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے آپ نے توحید کی دعوت دی اور توحید کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لئے بڑی بڑی مختیں کیں اور قربانیاں دیں جسکی دجہ سے اہل مکہ پھر توحید پر آ گئے اور دنیا بھر کے قلوب اٹکی طرف متوجہ ہو گئے اور کعب شریف بتول سے پاک وصاف ہو گیا۔ فصلی الله تعالٰی علی ابر اهیم و اسمعیل و محمد النبی العربی المکی المدنی صلوة دائمة علی ممر الدهور والاعصار۔

اولاد کے نمازی ہونے کے لئے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی ذریت کواں وادی میں آ کیگے گھرکے ياس همرايا ب جهال بهيتي نبيس ب اورساته مي إي قيه مُوا الصَّلوة مجي كها تا كدوه نماز قائم كريس اس عنماز قائم کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی جوایمان کے بعد افضل الاعمال ہے نیز معلوم ہوا کہا ہے اہل وعیال کی نماز کے لئے فکر مند ر منا کہ وہ نماز قائم کریں یہ بھی ایک ضروری بات ہے پھر رکوع کے ختم پر انکی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندي من يون عرض كيا رَبّ اجْعَلْنِي مُقِيم الصّلوةِ وَمِنْ ذُرِّيّتي (كدا عمر عدب جمح نمازقائم ركف والا رکھئے اور میری ذریت میں ہے بھی نماز قائم کرنے والا پیدا فرمائے ) اس سے اقامت صلوۃ کی مزید اہمیت کا پتہ چلا بہت سے لوگ خودتو نمازی ہوتے ہیں لیکن اپنی اولا دکی نماز کے لئے فکر مندنہیں ہوتے بلکہ اولا دکوالی جگہوں میں تعلیم دلاتے ہیں جہاں نمازتو کیا ایمان سے بھی محروم ہوجاتے ہیں اگر کوئی کہتاہے کہا ہے بچے کوقر آن وحدیث کے مدرسہ میں ر ما ہے او کہدو ہے ہیں کہ میں ملاتھوڑا ہی بنانا ہے مینہیں سجھتے کہ بچہ کودین میں لگانے ہی میں خیریت ہے دین سے اور دین کے فرائض کے جاننے اور عمل کرنے ہے محروم رکھا تو بیار کا خون کر دینا ہے عام طور سے لوگوں کی ساری شفقت دنیا ہی ہے متعلق ہوتی ہے موت کے بعد اولا د کا کیا ہے گا اسکا کچھ دھیان نہیں کرتے ، ہماری اولا درینی مقتدا ہو جائے اس کا فکر کرنامھی پیغیرانہ فکر کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لئے بید عامھی کی کہ لوگوں کے قلوب انکی طرف مائل ہوجا کیں اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولا دکو دین مقتدیٰ بنانا بھی ایک اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اول تو بنی جرہم کو مکہ معظمہ میں بسادیا انہیں میں حضرت اسلعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی پھرانگی نسل چلی اور برھی جن میں خاتم النبیین سیدنا محدرسول اللہ علیہ بھی ہیں آپ سارے عالم کے مقتدا ہیں آپ مکمعظمہ ہی کی سرز مین میں پیدا ہوئے اور وہیں نبوت سے سرفراز ہوئے آپ کی دعوت توحید کا پہلا مرکز مكه معظمه بى تقاآپ سے اورآ كى اولا دواصحاب سے سارے عالم ميں ايمان پہنچا جن كى طرف بورے عالم كے قلوب متوجه ہو گئے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا مظاہرہ ہے۔

حضرت ابراجیم علیہ السلام کی دعامیں یہ بھی ہے کہ وَارُزُقُهُ مُ فِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ كَالْبِيل بَعِلوں مِن سے معلوم ہوا كہ إلى اولادك لئے معاش كا انظام كرنا اور الكے لئے میں سے رزق عطا فرمانا تا كہ وہ شكر اداكريں اس سے معلوم ہوا كہ اپنى اولادك لئے معاش كا انظام كرنا اور الكے لئے

رزق کی دعا کرنا پیرزرگی اور دین داری کے منافی نہیں ہے'اولا ﴿ کے دین وایمان اوراعمال صالحہ کا فکر کرتے ہوئے انجے معاشی حالات کی فکر کی جائے تو بیتو کل کے خلاف نہیں ہے' دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی شکر گزاری بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے' خود بھی اللہ کے شکر گزار بنیں اور اولا دکو بھی شکر گزار بنانے کی فکر کریں۔

رَبِّنَا إِنَّكَ تَعُنْكُمُ وَانْخُفِي وَمَا نُعُلِنٌ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْرَضِ وَلا

اے ہمارے رب بلا شبہ آپ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور زمین میں اور

فِي السَّمَآءِ ﴿ الْحُدُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ الشَّمْعِيْلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ دَيِّنَ

آسان میں الله پرکوئی چیز پوشیده نہیں ہے سب تعریف الله ای کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھا پے میں اساعیل اور اسحاق عطافر مایا بلاشبهمر ارب

كَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمُ الصَّلْوَةِ وَمِنْ ذُرِيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ رَبَّنَا

وعا كاستنوالا باعمير عدب مجصنازقائم كرنے والاركي اور ميرى اولاديس سے بھى أے مارے دب اور ميرى دعا قبول فرماية اعمار عدب

اغْفِرُ إِنْ وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ٥

ميرى مغفرت فرمايئ اورمير بوالدين كي اورمومنين كي جس دن حساب قائم هوگا\_

حضرت ابراہیم علیہ السلام کاشکرادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے برطاپے میں بیٹے عطافر مائے اور اپنے لئے اور آل واولاد کے لئے ماز قائم کرنے کی دعا کرنا

ق معد بيق : ان آيات ميں اللہ تعالیٰ کی حمد وثاء اور حضرت ابراہیم عليه السلام کی مزيد دعاؤں کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم عليه السلام کی مزيد دعاؤں کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم في في مَا نُعُلِنُ (الآیہ) که اے ہمارے دب آپ جانتے ہيں جو پھی ہم چھپاتے ہيں اور جو پھی ہم ضاہر کرتے ہيں آپ ہماری فيتوں اور ارادوں سے اور ہمارے عزائم سے باخبر ہيں جيسا کہ آپ ہمارے ظاہری اعمال واحوال اور اقوال واشغال سے باخبر ہيں اور ايک ہمارے ہی اعمال واحوال کيا اللہ تعالیٰ سے وہ ہر چيز کا جانے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے ہوئے يوں کوئی چيز زمين ميں اور آسان ميں پوشيدہ نہيں ہے وہ ہر چيز کا جانے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے ہوئے يوں عرض کيا کہ تمام تعریف اللہ بی کے باوجود اساعیل اور اسحاق دو بیٹے عطافر مائے اور ساتھ ہی يوں بھی عرض کیا اِنَّ رَبِّی لَسَمِیْعُ اللَّهُ عَامَ ﴿ بِيثَكُ مِيرارب دعا قبول فرمائے والا ہے ) چونکہ انہوں نے دعا میں رَبِ هَبْ لِی مِنَ الصّلِحِیْنَ حَرض کیا تھا جس میں صالح اولا دطلب کی تھی اور وہ دعا قبول ہوگئ اسلے اللہ تعالیٰ کا میں رَبِ هَبْ لِی مِنَ الصّلِحِیْنَ حَرض کیا تھا جس میں صالح اولا دطلب کی تھی اور وہ دعا قبول ہوگئ اسلے اللہ تعالیٰ کا میں رَبِ هَبْ لِی مِنَ الصّلِحِیْنَ حَرض کیا تھا جس میں صالح اولا دطلب کی تھی اور وہ دعا قبول ہوگئ اسلے اللہ تعالیٰ کا میں رَبِ هَبْ لِی مِنَ الصّلِحِیْنَ حَرض کیا تھا جس میں صالح اولا دطلب کی تھی اور وہ دعا قبول ہوگئ اسلے اللہ تعالیٰ کا

مزیدشکراداکیا کهاس نے میری دعا قبول فرمائی اوراولا دعطافرمائی۔

پھر یوں دعا کی رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیْمَ الصَّلُوةِ وَمِنُ ذُرِیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءَ (اے میرے رب جھے نماز قَائم کرنے والد رکھ اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بناسے اے ہمارے رب دعا کو قبول فرماسے ) اسکے بعد اپنے لئے اور الدین کے لئے اور تمام مونین کے لئے دعا کی کہ جس دن صاب قائم ہواس دن ان سب کی مغفرت فرما۔

یہاں یہا گال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کابا پ تو کافر شرک تھااس کے لئے کیے مخفرت کی دعا کی جبکہ کافروں کی بخشش نہ ہوگی اسکا جواب سورہ تو بہ کی آیت وَمَا کَانَ اسْتِغُفَارُ اِبْرَاهِیْمَ لِاَبِیْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِیَّاهُ کَافَروں کی بخشش نہ ہوگی اسکا جواب سورہ تو بہ کی آئیت میں اسٹینے علیہ السلائم نے اپنے باپ سے وعدہ کرلیا تھا کہ اللہ تعالی سے کی تغییر میں گزر چکا ہے جبکا خلاصہ یہ دعفرت ابراہیم علیہ السلائم نے اپنے کی امید تھی پھر جب آئیں اس بات کا یقین ہوگیا کہ اسکی موت کفر پر ہوگی تو اس سے بیزار ہوگئے یہ دعا بیزار ہونے سے پہلے کی ہے جب تک والد کی موت علی الکفر کاعلم نہ ہوا تھا اور مسلمان ہونے کی امید بندھی ہوئی تھی اس وقت تک بشرط ہدایت باپ کی مغفرت کی دعا کی بعد میں چھوڑ دی۔ مسلمان ہونے کی امید بندھی ہوئی تھی اس وقت تک بشرط ہدایت باپ کی مغفرت کی دعا کی بعد میں چھوڑ دی۔

آیت بالا میں والدہ کے لئے بھی دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ہے اگر وہ ایمان لے آئی تھی تب تو کوئی اشکال نہیں اورا گروہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو والد کے بارے میں عرض کی گئی۔

وَلاَ تَحْسَبُنَ اللّه عَافِلاَ عَمَا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ فَ إِنْهَا يُوَجِّرُهُمْ لِيَوْمِ اللّهُ عَافِلاَ عَمَا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ فَ إِنْهَا الْحَارِيَ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُ مِ لِتَرُول مِنْ وَالْحِبَالْ فَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَعَلِ رُسُلُ إِنَّ اللّه اورواتی ان كاكرايا تفاكراس سے پہاڑئل جائیں۔ موا بے خاطب تو اللہ کے بارے میں بیخیال ندكر كدو وعدہ خلائی كرنے والا ہے بلاخباللہ عزیر فو انتقام اللہ عند الله ہے عزیر فو انتقام اللہ عند الله ہے علاقہ والا ہے بدلہ لينے والا ہے

#### قیامت کے دن کا ایک منظر عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دیدی جائے

صاحب روح المعانی لکھے ہیں کہ وَلَا تَسَحُسَبَنَ اللهُ کَاخطاب ہرائ خص کی طرف ہے جس کے خیال میں یہ اسکا ،وکہ الله تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے کھر فرماتے ہیں کہ یہ خطاب نبی اکرم عظیمہ کو بھی ہوسکتا ہے آ پ سے ایسے گمان کا صادر ہونا تو محال ہے لہذا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کے بارے میں جو آ پ یقین رکھتے ہیں اسی پردائم وقائم رہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بظاہر خطاب آ پ کو ہے لیکن اس سے مقصود دوسروں کو متنبہ کرنا ہے اور اس میں تنبیہ ہے اور تعبیہ شدیدوا کید ہے کہ جس ذات سے ایسا گمان ہو، ی نہیں سکتا جب ایسے خیال کی ممانعت کر دی گئ تو جو خص ایسا گمان کرسکتا ہوا سے گمان سے بہت زیادہ دور رہنا چاہئے۔ قیامت کا ہولنا کہ منظرییان فرمانے کے بعدار شاد فرمایا وَ اَنُدور النَّاسَ یَوْمَ یَاتِیُهِمُ الْعَدَابُ کہ آ پ لوگوں کو اس دن سے ڈرا ہے جس دن ان پرعذاب آ

پنچگا۔ جب ان پرعذاب آئے گا تو کہیں گے کہ اے رب ہمیں تھوڑی ی مہلت اور دید یجئے آپ نے ہمیں جن کا مول ک دعوت دی تھی بینی آپ کی طرف ہے ہمیں جن کا موں کے کرنے کا بلاوا پہنچا تھا ہم ان پڑھل کریں گے اور آپ کا تھم مانیں گے اور رسولوں کا اجاع کریں گے ان لوگوں کے جواب میں کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بہتے رہ دنیا کوآ باد کیا تہمیں جب حق کی دعوت دی جاتی تھی اور قیامت کے دن کے آنے کی خبر دی جاتی تھی اور اس پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا اور تم ساری کی مان کی کر دیتے تھے تم تو یوں قیم کھاتے تھے کہ ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے یہاں سے ٹلنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے خوب سمجھایا (عیالیہ ) ان کا سمجھانا ایمان لانے کو فر مانا سمجھدار انسان کے لئے کافی تھا لیکن مزید سمبیہ و تذکرہ کے لئے یہ بات بھی کم نہتی کہ تم لوگ جن بستیوں میں سکونت پذیر تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے تہمیں معلوم تھا کہ بیان لوگوں کی بستیاں ہیں اور ان لوگوں کے گھر ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پڑٹلم کیا اور تمہمیں ہی معلوم تھا کہ جو لوگ ان بستیوں میں رہتے تھے اور ان گھروں میں بستے تھے کفروا نکار کی وجہ ہے ان پر عذاب آیا 'اور مزید ہیں کہا م تہمارے سامنے مثالیں بیان کیں اور پہلے لوگوں کی بربادی کے واقعات سنائے (جنہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بیان فرمایا) اور تم بھی نسلاً بعدنسل سنتے چلے آرہ سے تھے بیسب پھے ہوئے تم نے حق کو گھڑ ایا قیامت پر ایمان نہ نے بیان فرمایا) اور تم بھی نسلاً بعدنسل سنتے چلے آرہ ہے تھے بیسب پھے ہوئے تم نے حق کو گھڑ ایا قیامت پر ایمان نہ

وَقَدُ مَكُورُهُمُ وَا مَكُوهُمُ (الآية) جولوگ منكرين اور معائدين تج جب انبياء كرام يليم السلام انبيل ايمان كى دعوت دية تحت و نام منكوهُمُ (الآية) جولوگ منكرين اور معائدين تج جب انبياء كرام عليم السلام انبيل ايمان كى دعوت دية تحت و نام و تحت الله الله على جائز الله على حائل سكته تح الله تعالى كوائل تدبيرول كا پورا پورا پورا علم تها ان كى تدبيرين نيست و نابود موكين اور مكذبين و معاندين بلاك اور برباد موكي

فَكَلا تَسْخُسَبَنَ اللهُ مُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ (سواے خاطب تواللہ كبارے بيں يہ خيال نہ كركه وہ وعدہ خلافی كرنے والا ہے) اللہ تعالی نے جواپئے نبیوں سے نفرت اور مدد كا وعده فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ كما فى سورة العافر إِنَّا لَنَن نُصُرُرُسُلَنَا وَ اللَّهِ يُعْبَروں كها وَيُومُ يَقُومُ الْاَشُهَادُ (بهم الله يُعْبِروں كها ورايمان والوں كى ونياوى زندگانى بيں بھى مددكرتے بيں اور اس بيں بھى جس بيں گواہى و بينے والے كھڑے ہوئے) إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَام ( بلاشہ الله غلب والا ہے بدلہ لينے والا ہے)

يؤمرتُبكُ لُ الْكَرْضُ غَيْر الْكَرْضِ وَالسَّمَاوِتُ وَبَرَزُوْ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ فَ وَكَرى

# الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْصَفَادِفْ سُرَابِيلْهُ مُرِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْنَى وُجُوهَهُمُ

اس دن مجرمول کواس حال میں دیکھے گا کہ وہ باہم آ کس میں بین یوں میں جکڑے ہوئے ہوں کے اوران کے کرتے قطران کے ہو تکے اورا تکے چیروں کو

التَّارُهُ لِيَجْزِي اللهُ كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ هَذَا بِلغُ لِلتَّاسِ

آ گ نے ڈھا تک رکھا ہوگا تا کہ اللہ ہر جان کواسکے کئے ہوئے اعمال کی سزادے بلاشباللہ جلد حساب لینے والا ہے بیے پہنچادینا ہے لوگوں کو

وَلِيُنْ كُوُابِهِ وَلِيعُلْمُوا أَنَّهَا هُو اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِينَ كُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ هُ

اورتا کہ دہ اس کے ذریعیڈ رائے جائیں اورتا کہ دہ جان لیں کہ دہ ہی ایک معبود برحق ہے اورتا کے عقل دالے نصیحت حاصل کریں۔

## قیامت کے دن زمین اور آسان میں تغیر اور تبدل سب لوگوں کی حاضری مجرمین کی بدحالی حساب کتاب اور جزاسزا

قصصير: ان آيات من اول تويفر مايا كرقيامت كدن بيزمين دوسرى زمين بدل جائ كى اورآ سان بعى بدل جائیں گئید لنے کا کیامطلب ہان کی ذات بدل دی جائے گی یاصفات بدل دی جائے گی اس کے بارے میں صاحب روح المعانى لکھتے ہیں كہتر ملى كى دونوں صورتيں ہوسكتى ہیں اور آيت كريم كسى ايك معنى كے لئے نص صرح نہيں ہے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے قال کیا ہے کہ زمین اس طرح بدل دی جائے گی کہ پھے بوھادی جائے گی پھے کی كردى جائے كى اسكے شيلے اور بہاڑ اورنشيب اور درخت اوراس ميں جوبھى كھے ہسبختم ہوجائے گا اور زمين كو چڑے كى طرح پھيلا ديا جائے گا جو بالكل برابر موجائے كى اور اسميس كوئى كى اور اٹھى موئى جگد نظر ندآئے كى اور آسانوں كواس طرح بدل دیا جائے گا کہ چا ندسورج ستارے سبختم ہوجا کیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے جوفر مایا ہے بیقر آن مجید کی آیات اور بعض احادیث صحیحه مرفوعد کے موافق ہے سوره لله من فرمايا وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفُصَفًا لَّا تَرى فِيْهَا عِوَجًا وَلا أَمْنًا (اورلوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سوآپ فرماد یجئے کہ میرارب انکو بالکل اڑادیگا پھرز مین کوالیک ہموار میدان کر دیگا کہ جس میں تو نہ ناہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا) اور سورہ زمر میں فر مایا وَمَـا قَـدَرُو اللهُ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرُضُ جَمِيُعًا قَبْضَتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوٰتُ مَطُوِيّتٌ كِيَمِيْنِهٖ سُبُحْنَهُ وَتَعللَى عَمَّا يُشُو كُونَ واوران لوكول نے الله كي عظمت نه كي جيسي عظمت كرني جا بي تقى حالانكه سارى زمين اسكي مشي ميں ہوگي قیامت کے دن اور تمام آسان لیٹے ہو کے اسکے دائے ہاتھ میں وہ پاک ہاور برتر ہےان کے شرک سے ) اورسورہ انبياء ش فرمايا يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْق نّعِيدُهُ وه دن يادكر في ك قابل ہے جس روز ہم آسانوں کواس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے ہم نے جس طرح شروع میں پیدا کیااتی طرح لوٹادیں گے۔

اورسوره عاقد من فرما يا فَاِذَا نُفِخَ فِي الصَّوْرِ نَفُخَةٌ وَّاحِدَةٌ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَةً وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَةً وَاحِدَةً فَهِى يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ كَارِجب صور من يكباركى چونك مارى جاوي السَّمَآءُ فَهِى يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ كَارِجب صور من يكباركى چونك مارى جاوي السَّمَاءُ فَهِى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللْمُنْ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُلْمُنْ عَلَى اللْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْع

اورسوره معارج مِن فرمايا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ (جس دن آسان يَل كى المُحدث كل طرح بوجاويكا اور پها در تكين اون كی طرح بوجاوير كے )

اورسورة التكويين مرمايا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ اورجب آسان كُلُ جاويكا اورسوره الانتقاق من فرمايا إِذَا السَّمَاءُ انسَقَتْ وَاذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ وَالْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَحَلَّتُ وَاذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ وَالْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَحَلَّتُ وَاذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ وَالسَّمَاءُ انسَقَقْتُ وَاذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ الرَّبِهَ الْكُورِ فَي مُلْتُ وَالْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَحَلَّتُ وَاذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ الرَّبِهَا وَحُقَّتُ الرَّبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْ

حضرت بہل بن سعدرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن لوگ سفید زمین پرجع کئے جا کیں گے اسکے سفید رنگ میں کچھ ٹمیا لے رنگ کی ملاوٹ ہوگی (اور) وہ میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں کسی قتم کی کوئی نشانی نہ ہوگی (رواہ البخاری) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن ہوئی ہوگی جبار جل مجدہ اسے اپنے دست قدرت سے اس طرح اللہ علیہ فر مای گا جس طرح تم اپنی روٹی کو سفر میں الٹ بلٹ کرتے ہویہ زمین اہل جنت کو کھانے کے لئے ابتدائی مہمانی کے طور پر پیش کی جائے گی (رواہ البخاری) تا کہ وہ زمین کے سارے مزے مجموعی طور پر پیکھ لیں اور اسکے بعد جنت کے مرے چھیں قولطف دوبالا ہو۔

حضرت عائشرض الله عنها نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول الله علیہ کے دریافت کیا کہ یہ جو الله تعالیٰ نے مَوَمَ تُبَدُّلُ الْاَرْضُ عَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمُوثُ فرمایا ہے (جس سے آسان اورزین کابدل جانامعلوم ہورہا ہے) اسکے بارے میں ارشا وفر مائے کہ اس روزلوگ کہاں ہونگے آپ نے فرمایا کہ اس روز بل صراط پر ہونگے۔

بیمتعددآیات کریمداورا حادیث شریفه بین ان مین تبدیل صفت کاذکر بالبته حضرت عاکشهدیقدرضی الله تعالی عنها کی حدیث سے (جوسب سے آخر میں نقل کی گئ ہے) زمین کی ذات تبدیل ہونے کی طرف اشارہ مل رہا ہے مرقاہ شرح مشکل قامین اس حدیث کے ذیل میں کھا ہے والمطاهر من التبدیل تعییر الله ات کما یدل علیه السؤال

والمجواب حیث قالت فاین یکون الناس یومند قال علی الصراط \_(اورظاہریہے کہ تبدیل سےمرادذات کی تبدیل سے مرادذات کی تبدیل ہے جیسا کہ اس پرسوال وجواب دلالت کرتاہے جب حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہانے پوچھااس دن لوگ کہاں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر)

صاحب روح المعانی نے ابن الانباری کا قول نقل فر مایا ہے کہ آسان کی تبدیلی بار بار ہوگی بھی اس کو لپیٹا جائے گا اور مجھی تلچھٹ کی طرح اور کبھی وردہ کالدھان ہوجائے گا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند نے قل کیا ہے کہ زمین کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ چاندی سے ڈھالی گئی ہے اس میں کسی کا خون نہ بہایا گیا ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا 'چر بعض حضرات سے یون قل کیا گیا ہے کہ اولا زمین کی صفت بدل دی جائے گی جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا پھراسکی ذات بدل دی جائے گی اور بیذات کا بدلنا اس کے بعد ہوگا جب وہ اپنی فیریں بتا چکی ہوگی (جمکاذ کر سورة الزلز ال میں ہے) اس کے بعد صاحب روح المعانی کیسے ہیں و لا مانع من ان یکون ھنا تبدیلات علی انساء شتی۔

اسكے بعد فرمایا وَبَوزَوُ الِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (كهلوگ الله واحد قهارك لئے ظاہر جوجائيں كے) يعنی قبروں عن كل كرمحشور اور مجتل ہو كئے تاكہ اللہ تعالى الحكے بارے من فيلے فرمائ الله واحد یعنی تنہا ہے وحدہ لا شريك لہ ہے اور قہار بھی ہے جو ہر چیز پرغالب ہے جو تجھ جا ہے كرسكتا ہے كوئى اسكے فيلے كوٹال نہيں سكتا۔

جائيگاتا كداس سےاورزياده سوزش اورجلن مو۔

وَ لَهُ فَشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ (اوران كے چروں كوآ گ فے دُھانپ ركھا ہوگا) آگ تو سارے بیجسم كوجلائے گ كين چروں كاذكر خصوصيت كے ساتھ اس لئے فرمايا كہ چرہ اشرف الاعضاء ہے اور اس ميں حواس ظاہر مجتنع ہيں اور سورہ همزه ميں فرمايا تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْعِدَةِ اس ميں دلوں كاخصوصا ذكر فرمايا كيونكد قلب حواس باطند كاسر دارہے۔

لِيَخُونَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ يَعِن الله تعالى مجر مين كساتھ فدكوره معامله فرمائيگاتا كه برجان كواسكے كئكا بدله ديرے إنَّ اللهُ سَوِيْتُ الْمُحَسَابِ (بلاشبالله جلد صاب لينے والا ب) ايك ساتھ جلدى سبكا حساب ليسكنا ہوائك كا حساب لينے والا ب) ايك ساتھ جلدى سبكا حساب ليسكنا ہوائك كا حساب لين والا بيا كا حساب ميں دير ہے آ رام پالے ايسا في كا حساب ميں دير ہے آ رام پالے ايسا في ساد كر وصاحب الروح صفح دهم ساتھ الله على الله ع

آخریس فرمایا هلکا بالاغ لِلنّاسِ یقرآن لوگول کو کُی جانے والی چیز ہے ال میں نفیحت اور موعظت ہے وَلِیُنکُرُوُا بِهِ

تاکہ لوگول کو اسکے ذریعہ ڈرایا جائے وہ موت کے بعد کے لئے فکر مند ہوں کفر کو چھوڑیں اور ایمان قبول کریں وَلِیَ عُلَمُوُا

تاکہ لوگوں کو اسکے ذریعہ ڈرایا جائے وہ موت کے بعد کے لئے فکر مند ہوں کفر کو چھوڑیں اور ایمان قبول کریں وَلِیَ عُلَمُوُا

تائما ہو اللہ وَاجد (اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالی معبود ہے تنہا ہے اسکا کوئی شریک نہیں) وَلِیَدَ عُور اُولُوا الْاَلْبَابِ

(اور تاکہ عقل والے نفیحت حاصل کریں) اللہ کی صفات خالقیت اور مالکیت کے بارے میں تد برکریں شرکیہ عقائد سے باز بین ام مسابقہ کی بغاوت اور پھرا تکی ہلاکت سامنے رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ ہم آئیس برباد شدہ اقوام کے گھروں میں رہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی بغاوت کی جبکا براانجام انکے سامنے آگیا غور وفکر کے ذریعہ عبرت حاصل کرنالازم ہے۔

ولقد تم سورة ابراهيم عليه السلام في الليلة التاسعة والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة الف واربع مائة وثلاثة عشر من الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شئ اولا واخرا



#### كافريار باريتمناكريں كے كه كاش مسلمان ہوتے

 گوتو دوزخ میں انہیں بعض مسلمان بھی نظر آئیں گے وہ ان سے پوچیں گے کیاتم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم مسلمان تھاس پرکافر کہیں گے پھرتو تہہیں تہہارے اسلام نے پچھوٹا کدہ نددیاتم تو ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو اس برمسلمان جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے گناہ کئے تھان کی وجہ سے ہمارامواخذہ ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالی شاخ کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جائے گی اور تھم ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی دوزخ میں ہے اسے نکال دیا جائے گا اور میسب پچھاللہ کی رحمت اور فضل سے ہوگا می منظرد کھے کہا کافریہ آرز وکریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے صاحب روح المعانی ص م ج سمامیں بیروایت حضرت جا بربن کافریہ آرز وکریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے صاحب روح المعانی ص م ج سمامیس بیروایت حضرت جا بربن عبداللہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی قبل کی ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ فدکورہ بات بیان کے بعدرسول اللہ علی ہے کہ فدکورہ بات بیان کے تحریف اللہ علی ہے کہ فدکورہ بات بیان کے تحریف اللہ علی ہے کہ فیکورہ بات بیان

پھرفر مایا آذر کھٹم کیا کُلُوا وَیَتَمَنَّعُوا کہ آپان کوچوڑئے لینی ان کی طرف سے رنجیدہ نہویے انہیں اسلام قبول نہیں کرناوہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں بیلوگ دنیا میں مشغول ہیں کھانا پینا اور دوسر کی چیزوں سے مشتع ہونا یہی ان کی زندگی ہے موت کے بعد کے حالات کی طرف سے غافل ہیں اور بڑی بڑی آرزو کئی باندھ رکھی ہیں ان آرزوؤں نے انہیں آخرت سے غافل کررکھا ہے ان حالات میں جس قدر بھی آگے بڑھیں گے مزید عذاب در عذاب در عذاب کے سنتی ہوتے چلے جائیں گے ای کوفر مایا فَسَوْفَ یَعُلمُونَ کہ بیلوگ عنقریب جان لیں گے یعنی ان کے عذاب کا اور افعال کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

جوب بینا ہلاک کی کئیں ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا: اس کے بعد فرمایا وَمَا آهُ لَمُنَا مِنْ قَرُیَةِ

(الایة) اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان کے لئے ایک اجل معین ہے جو ہمارے علم میں ہے جس قوم کی

ہلاکت کے لئے جو بھی اجل مقرر کرر کھی تھی اس کے مطابق ان کی ہلاکت ہوئی اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں ہوں بیان

فرمایا مَا تَسُیقُ مِنُ أُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا یَسُتَا ْحِرُونَ وَ لَولَ امت اپنی مقررہ اجل سے نہ آ کے بڑھ کتی ہے اور نہ وہ لوگ

پیچے ہے سے جین ) اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان کے عموم نے بیہ تا دیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی قوم ہلاک ہوگی تو اس کی

ہلاکت کا جود قت مقرر اور مقدر ہے وہ بھی اس وقت سے آگے پیچے نہ ہو سکے گی۔

و قَالُوْا يَا يَنْهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الرَّهُ لُو إِنَّكَ لَمُجُنُونَ ﴿ لَوْمَا تَا تَبِينَا بِالْمُلَإِكُو اور ان لوگوں نے كہا كہ اے وہ خض جس پر قرآن نازل كيا كيا ہے به فلک تو ديوند ہے تو فرشتوں كو كيوں نہيں ئے تا ا ان گُذَت مِن الصّدِقِيْنَ هما نُنْزِّلُ الْمُلَيِّكَةُ الْا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْ الْمُلْمِيْنَ وَهِ الْمُنْظَرِيْنَ وَاللّٰهِ الْمُنْظَرِيْنَ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

#### إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الدِّكُرُ وَ إِنَّا لَكُ لِلْفِظُونَ ®

بلاشبة من ذكركونازل كياب اور بلاشبه بمان كى حفاظت كرنے والے بين

# الله تعالى قرآن كريم كامحافظ ہے

قصف میں از لی کیا گیا ہے ہیں ان میں ہے پہلی آیت میں مکرین رسالت کاریو لفل فرمایا ہے کہ اے دہ فض جس پر ذکر لیعنی قرآن نازل کیا گیا ہے ہمیں تیرے دیوانہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ان کا اصل مقصود دیوانہ بتانا تھا آخصر سے اللہ کا اس کرائی بتانے گیا ہے ہمیں تیرے دیوانہ ہوں نے اللہ کا گیا اللہ کا اللہ کرائی بتانے گی بجائے ہوانہوں نے اللہ کی طرف ہے آپ پروی آتی ہے دوسری آیت میں کا یہ کہنا بطور تسخر کے تھا کیونکہ وہ اس بات کو مانے ہی ٹہیں تھے کہ اللہ کی طرف ہے آپ پروی آتی ہے دوسری آیت میں مثلر بن اور معاندین کی کٹ جتی بیان فرمائی ہے اور تیسری آیت میں ان کی کٹ جتی کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے کٹ جتی کہا کہ کہنا ہوں کہا کہ اگرتم اپنے دعوائے رسالت میں سے ہوتو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ وہ تم فرشتوں کو فیط سے ساتھ ہی ہوجی جواس بات کی گوائی دیں کرتم اللہ کے رسول ہواللہ تعالی شائڈ نے جواب میں فرمایا کہ ہم فرشتوں کو فیط سے ساتھ ہی ہوجی ہوتا ہواں بات کی درخواست پر فرشتوں کو اس جو ہوتو ہمارے کہا کہ ہوتا ہے فرشتوں کو فیط سے ساتھ ہی ہوجی ہوگی ہوں کہا کہ ہوتا ہے فرشتوں کو آتے ہوتا ہے فرشتوں کو آتے نے پر بھی لوگ ہیں لات تو لا ازی طور پر عذاب آتے ہا تا ہے اور اس وقت منظرین کو مہلت بھی ٹہیں دی جاتی ، قرآن مجد کے خاطب جو ایک نہیں دی جواب کی کہ دیا ہوگی ہیں کہ فرشتوں کو کہا تھی کو کہا ہوں کی درخواست پر فرشتوں کی آئے ہر بھی مانائیس دے دیں ان کی اس بات کا پر مطلب نکلاتا ہے کہ ان کی ہو جائے کہان کی کہا کت جلدی ہوجائے کیونکہ آئیس فرشتوں کی آئے ہر بھی مانائیس ہے۔

چؤی آیت میں قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اِنّا نَحُنُ نَوْلُنَا اللّهِ کُو وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ وَ اللّهِ اللّهِ کُو وَ اللّهِ اللّهِ کُو وَ اللّهِ اللّهِ کُو وَ اللّهِ اللّهِ کُو اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اللہ کے وعدہ حفاظت پران کا ایمان ہیں

قرآن مجیدگی اعتبارے مجزہ ہے وجوہ اعجاز میں سے ایک بیکی ہے کہ وہ تغییر اور تحریف اور کی بیشی سے محفوظ ہے چونکہ رسول اللہ علی وہ اللہ علی اللہ تعالی منے جواسلام کے معلی ہیں یعنی روافش وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے بیلوگ آیت بالا کے متل ہیں جس میں اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہاں لوگوں پر لازم ہے کہ جب قرآن موجود میں تحریف کو کی کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہاں لوگوں پر لازم ہے کہ جب قرآن موجود میں تحریف کو کی کرتے ہیں تو کسی ہی سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کر لے آئیں اگر نہیں لا سکتے تو قرآن کا وہی اعلان میں لیس جوسورہ بقرہ میں المنظم نے کہ وہ کی اعلان میں لیس جوسورہ بقرہ میں النہ اللہ کوئی کی ہے۔ انسان اور پھر ہے وہ کا فروں کے لئے تیاری کی گئے ہے)

# و لقد ارسلنا من قبل فرق شيح الاقلان هو ما يا آيهم من تسول الاقلان وما يا آيهم من تسول الا اور بلا خبر بم ن آپ س به گرفت لوك سكروه و من يغير بيج اور ان ك پاس كونى رسول نيس آيا كانوا به بيشت برعون فرق كانوا به بيشت فرغون و كانولك من كروه و من يغير بيج اور ان ك پاس كونى رسول نيس آيا كانوا به بيشت برعون و كانولك من كرون بي جات بين يوك اس برايان نيس لات بس كساته المولين و كوفت كاس برايان نيس لات و كان من التماع فظ فول في بريوك التماع فول في من بيل لوك و كان و بيا المول كان و بيا كان كانون كون كون كان و بيا كان كانون كان كانون كان كانون كان كانون كا

سابقه اُمتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین اگر آسان پرچڑھ جائیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

قسفه مديو: رسول الله عليه كساته مشركين مكه استهزاء اور تسنح كامعامله كرتے تھے آپ كواس سے تكليف ہوتى تھى الله جل شاند نے اپنے رسول عليه كولسلى ديتے ہوئے فرمايا كه آپ سے پہلے جورسول آئے ان كى قوموں نے ان كى ماتھ الله جل شاند نے اپنے رسول عليه كولسلى ديتے ہوئے فرمايا كه آپ سے پہلے جورسول آئے ان كى قوموں نے ان كے ساتھ ايسانى معامله كيارسولوں كى تكذيب بھى كى اور ان كا تمسخ بھى كيا جو حال ان لوگوں كا تھا وہى ان لوگوں كا حال ہے جيسے ہم نے ان لوگوں كے دلوں ميں بھى داخل كردى ميلوگ ہم نے ان لوگوں كے دلوں ميں تكذيب واخل كى اس طرح ان مجر مين لينى كفار كم كے قلوب ميں بھى داخل كردى ميلوگ المام كى ايمان لانے والے نہيں ہيں ميالله تعالى كى عادت رہى ہے كہ لوگوں نے اپنے اپنے انبياء كرام عليم الصلاة والسلام كى تكذيب كى چرانبيں عذاب ميں جبتا فرمايا يہ لوگ بھى تكذيب كردہے ہيں اور ستحق عذاب ہورہے ہيں۔

مزید فرمایا کہ ان لوگوں کو مانا ہی نہیں ہے (قرآن کا مجزدہ سامنے ہے دوسر مجزات بھی دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ) فرشتوں کے آنے کی فرمائش کررہے ہیں اگر فرشتے آجا کیں تب بھی انہیں مانا نہیں ہے یہ لوگ عزاد پر سلے ہوئے ہیں ان کی ضد کا بیعالم ہے کہ اگر ہم ان کے لئے آسان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھر بیدن کے وقت اس معلی دروازہ کھول دیں پھر بیدن کے وقت اس دروازے میں چڑھ جا کیں (جبکہ اوگھ نیند کا وقت بھی نہیں ہوتا ) تب بھی بینہ مانیں کے بلکہ آسان کا دروازہ کھلنے اور آسان پر خودسے چڑھنے کے باوجود (وہ بھی دن دہاڑے ) یوں کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کردی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کو آسان پر چڑھتا ہواد کھورہ ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم پر جادو کردیا گیا ہے اس جادو کی وجہ سے بیسب کے جہیں نظر آر دہا ہے اور حقیقت میں پچھ نیس ہے دہاکی قوم کا بیمال ہو کہ کھیے آ کھوں مجزات دیکھے اور انہیں جادو ہتا

اوربلاهبه

دے اس قوم سے ایمان لانے کی کوئی امیر نہیں رکھنی جائے۔

وَلَقَلْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِينَ ۗ وَحَفِظُنَّهَا مِنْ كُلِّ شَيْطِن

اور بینک ہم نے آسان میں ستارے پیدا کئے اور اسے و کھنے والوں کے لئے زینت والا بنایا اور ہر شیطان

رَّجِيْمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ الْسَرَّقُ السَّمْعَ فَالَّبْعَ الشَّمْعَ فَالَّبْعَ الْمِينِينَ ﴿ وَالْرَضَ مَكَ دُنْهَا

مردود سے ہم نے اسے محفوظ کر دیا سوائے اس کے جو چوری سے من لے قواسے کے چیچھا یک روشن شعلہ ہولیتا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا

وَالْقَيْنَافِيْهَا مَوَاسِيَ وَانْبُتْنَافِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءِ مِّوْزُوْنٍ ®وَجَعَلْنَالَكُمْ

اورہم نے اس میں بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیئے اورہم نے اس میں ایک معین مقدار سے برسم کی چیز اگائی اورہم نے تمہارے لئے

فِيهَامَعَايِشَ وَمَنْ لَنْ تُمْ لَهُ بِرِيرِ قِيْنَ ٥ وَإِنْ مِنْ ثَنَّي إِلَّاعِنْدُنَا خَزَابِنُهُ

اس میں دندگی کے سامان پیدا کردیئے اور جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو انہیں بھی ہم نے رزق دیا اور کوئی چیز الی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس شہول

وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقِدَدِ مَّعُلُومِ وَ السَّلْنَا الِّيهُ لَوَا فَحَ فَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآء

اور ہم اس کو صرف مقدار معلوم ہی کے بقدر نازل کرتے ہیں اور ہم نے ہواؤل کو بینے دیا جو بادلول کو پانی سے بعردیتی ہیں پھر ہم نے آسان سے پانی اتارا

فَالْمُقَيْنَاكُمُوْهُ وَمَا آنُ ثُمْ لَهُ مِعَازِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْنُ ثُمْ وَنُولِيْتُ وَنَعْنُ

پھر ہم نے متبیس وہ پانی پلایاتم اتنا پانی جمع کرنے والے نہیں ہواور بلا شبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی

الْوَارِثُونَ وَلَقَلْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِ مِنِينَ مِنْكُمْ وَلَقَلْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ﴿ وَإِنّ

وارث بین اور بلاشبه میں معلوم بیں جوتم سے پہلے تصاور بلاشبہ میں وہ لوگ معلوم بیں جوتمبارے بعدا نے والے بیں

رَبِكَ هُويَحُشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلَيْمٌ فَ

آپ کارب ان سب کوجع فرائ گائب شک وه علیم ہے

ستارے آسان کے لئے زینت ہیں اوران کے ذریعہ شیاطین کو ماراجا تاہے

قصف میں: اللہ جل شانے ان آیات میں آیات کوید بیان فرمائی ہیں جواللہ تعالی کی تو حید پر دلالت کرتی ہیں۔ اول تو بیفرمایا کہ ہم نے آسان میں برج لیخی ستارے بنائے اور آسان کوزینت والا پر رونق بنا دیا' رات کو جب و یکھنے والے آسان کی طرف و کیھتے ہیں توستاروں کی جگرگا ہٹ سے نہایت عمدہ پرونق منظر نظر آتا ہے سورہ ملک میں فرمایا و کھنے و راورہ ملک میں فرمایا و کَفَدُ ذَیْتُ السَّمَاء الدُّنیا بِمَصَابِیْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّیطِیْنِ وَاحْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ (اورہم نے قریب والے آسان کو چراخوں سے آراستہ کیا ہے اورہم نے ان کوشیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا اورہم نے شیاطین کے لئے دوز ٹے کاعذاب تیارکیا ہے )

سورہ جراور سورہ صافات اور سورہ ملک کی فرکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ آسان میں جوستارے ہیں ان سے آسان کی زیرت بھی ہے اور شیاطین سے حفاظت بھی ہے اور سورہ کل میں فرمایا ہے وَبِالنَّ بَحِیم هُمُ یَهُمَّدُونَ (اور ستارہ کے ذریعہ وہ لوگ راہ پاتے ہیں) صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت قادہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین باتوں کے لئے پیدا فرمایا اول تو آئیس آسان کی زینت بنایا وہ شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا سوم ان کوعلامات بنایا جن کے ذریعہ راہ یا ہوئے ہیں (یعنی راتوں کو سفر کرنے والے ان کے ذریعہ اپنی سفر کے درخ کا پتہ چلا لیتے ہیں) سوجس شخص نے ان تین باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کہی اس نے خطاکی اور اپنا نصیب ضائع کیا اور جس بات کوئیس جانتا تھا خواہ مخواہ کو اور بات کہی اس نے خطاکی اور اپنا نصیب ضائع کرتے ہیں اوروہ بات کرتے خواہ میں از ان کی جھے پڑا حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمہمی ضائع کرتے ہیں اوروہ بات کرتے ہیں جس کا نہیں علم نہیں اوران لوگوں کو بھی تندیہ فرمادی جوان کی بات مانتے ہیں اوران کے چھے پھرتے ہیں۔

بروج سے کیا مراو ہے؟ : ہم نے بروج کا ترجہ ستارے کیا ہے اور یہی سے جے کیونکہ سورہ ملک میں ستاروں ہی کوزینت ہتایا ہے معلوم ہوا جو چیز آسان کی زینت ہے وہی ہی کوزینت بتایا ہے معلوم ہوا جو چیز آسان کی زینت ہے وہی شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بتایا ہے معلوم ہوا جو چیز آسان کی زینت ہے وہ بارہ شیاطین کے مارنے کا سبب ہے بعض مفسرین نے جو بروج کا ترجمہ بروج ہی کیا ہے اور اس سے آسان کے وہ بارہ برج مراد لئے ہیں جنہیں ہیئت والے بیان کرتے ہیں ہمار سے نزدیک بیسے خیریس ہے یہ بارہ برج فرضی ہیں ان کے نام فلاسفہ نے خودر کھ لئے ہیں اورخود ہی تجویز کر لئے ہیں یہ بروج شیاطین کونہیں مارتے پھر آیت کریمہ میں ان سے بروج فلاسفہ کیسے مراد لئے جاسکتے ہیں۔

صاحب تقسير جلالين نے يهال سوره جحر ميل اور سوره فرقان ميں بروج سے وہي فلاسفدوالے باره برج مراد لئے بيں اوران كنام بهى كصيح بين اورصاحب معالم المتزيل في اولاً تويول كلهاب كه والبووج هي النجوم الكبار بهروبي فلاسفروال باره برج اوران كنام ذكركردي بين صاحب كمالين في مفسر جلال الدين سيوطي كى ترديد كرت موع كهاب و لا يسليق بمشل المصنف أن يذكر تلك الامور المبتنى على الامور االوهمية في التفسير مع أنه أنكر في كثير من المواضع في حاشية الا نوار علم الهيئة فضلاعن النجوم لكنه اقتفى الشيخ المحلى حيث ذكرها في سورة الفرقان كذلك (مصنف بيسية دى كشايان شان نبيس بكدوة تفير مي ان اموركاذ كركريجن كى بناءاو ہام پر ب باوجود ال کے کہ مصنف نے انوار کے حاشیہ میں بہت سارے مواقع میں علم الھیئة پرنگیر کی ہے چہ جائیک علم نجوم کین یہال مصنف نے شیخ جلال الدین محلی کی پیروی کی ہے کہ اس نے انہیں سورۃ الفرقان میں اس طرح ذکر کیا ہے) سورہ جحرکی آیت بالا میں فرمایا کہ ہم نے آسان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا جو کوئی شیطان چوری سے کوئی بات سننے لگے تو اس کے پیچےروشن شعله لگ جاتا بخ سورہ صافات میں اس کواور زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا کہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے وہاں پہنچنے کی کوشش كرتے ہيں تو ہرجانب سے ان كومارا جاتا ہے اور دور بھا ديا جاتا ہے بيان كا دنيا ميں حال ہے اور آخرت ميں ان كے لئے دائى عذاب ہے ہاں اگر کوئی شیطان او پر پہنچ کرچوری کے طور پرجلدی ہے کوئی کلمہ لے بھا گے تو اس کے پیچھے روش شعلہ لگ جاتا ہے بات کے چرانے والے شیطان کو مارنے کے لئے جو چیز پیچھالتی ہاسے سورہ تجرمیں شہاب مبین سے اور سورہ صافات میں شہاب ثاقب سے تعبیر فرمایا شہاب انگارہ کواور شعلہ کو کہتے ہیں اس شعلے اورا نگارے کی کیا حقیقت ہے اس کے سجھنے کے لئے سورہ ملک کی آیت کوبھی سامنے رکھ لیں سورہ ملک میں ستاروں کو چراغ بتایا اور آسان کی زینت فرمایا اور بی بھی فرمایا کہ بیستارے شیاطین کے مارنے کے لئے ہیں دونوں باتول میں کوئی منافات نہیں ہے صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کر آن وحدیث میں يددعوى نبيس بكد بدول اسبب ك شهاب پيدانبيس موتا بلكدوى بيب كداستراق كوفت شهاب سي شياطين كورجم كياجاتا ہے پس ممکن ہے کہ شہاب بھی محض طبعی طور پر ہوتا ہواور بھی اس غرض کے لئے ہوتا ہواوراس میں کو کب (ستارہ) کو بید خل ہو کہ سخونیت کوکب (ستارول کی گری) سے خود مادہ شیاطین میں یا مادہ بخارات میں بواسط فعل ملائکہ کے نار پیدا ہو جاتی ہوجس سے شیاطین کوہلاکت یافساد عقل کاصدمہ پنچا ہوا ہ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ پھیلوگوں نے رسول اللہ عظیمہ در یافت کیا کہ بیکا ہن جوبطور پیشین گوئی کچھ بتادیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیلوگ کچھ بھی نہیں ہیں عرض کیا یارسول الله (علیقہ) بھی ایسا ہوتا ہے کہ کا ہن جو بات بیان کرتا ہے تھیک نکل جاتی ہے آپ نے فر مایا وہ ایک تصحیح بات ہوتی ہے جسے جن ایک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جسے مرغی کر کر کرتی ہے پھروہ اس میں سوسے زیادہ جھوٹ ملادیتے ہیں (مشکلوۃ المصابیح ص۳۹۳ از بخاری ومسلم)اس سلسلہ میں مزید توضیح اورتشری کے لئے سورہ جن کے پہلے رکوع کی تفسیر ملاحظ فر مائے

زمین کا پھیلاؤاوراس کے پہاڑاور درخت معرفت اللہ کی نشانیاں ہیں

آسان کے بروج اور آسان کی زینت اور شیاطین سے ان کی حفاطت کا ذکر فرمانے کے بعد زمین کے پھیلانے کا اور

اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دینے کا تذکرہ فرمایا' زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے زمین پرلوگ بستے ہیں اور آسان کی طرف بار بارد کیھتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پردلالت کرتے ہیں اور سورہ لقمان میں فرمایا ہے وَاَلْمَصْلَى فِسَى اَلْاَدُ ضِ رَوَاسِى اَنْ تَمِیدُ بِکُمُ (اوراللہ نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دے تا کہوہ تہمیں کے کرح کت نہ کرنے گئے )

تفیرروح المعانی ص ۲۹ج ۱۳ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نظل کیا ہے کہ جب الله تعالی نے زمین کو پائی پر پھیلا دیا تو وہ مشتی کی طرح و گمگانے کلی لہذا اللہ تعالی نے اس میں بھاری پہاڑپیدا فر مادے تا کہ وہ حرکت نہ کرے ان

پہاڑوں کے بارے میں سورہ نبامیں فرمایا ہے۔

# الله تعالى نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدافر مائے

پھرفر مایا وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیْهَا مَعَایِشَ (اورہم نے زمین میں تہارے لئے زعرگ کے سامان پیدا کردئے) یعنی کھانے
پینے اور پہنے کی چزیں پیدا کردیں بیرچزیں تہاری بقاء اور معیشت اور زعرگی کا سب ہیں وَ مَنْ لَّسُنَهُ لَهُ بِوَازِقِیْنَ (اور
ہم نے تہارے لئے وہ چزیں پیدا کیں چنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیم حالیٰ پ
معطوف ہے اور مطلب بیہے کہ ہم نے تہارے لئے معیشت کی چزیں پیدا فرما کی استعال کرتے ہواور جن
سے تم خدمت لیتے ہوان کو بھی پیدا فرمایا یعنی اہل وعیال اور بائدی غلام نوکر چاکر اور چو پائے وغیرہ پیدا فرمائے تم ان
چیز وں سے کام لیتے ہواور زق اللہ تعالی ویتا ہے وہ تہارا بھی رازق ہاوران چیز وں کا بھی رازق ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں: پھرفر مایا وَانُ مِنْ شَیْءِ اللّه عِنْدَنَا حَوْ آئِنَهُ (اورکوئی چیز ایک
نہیں جس کے زانے ہارے پاس نہوں) وَ مَا نُسَازِ لُهُ اللّه بِقَلَوْمُ (اورہم اس کومرف بقدر معلوم ہی تا زل کرتے
ہیں) اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بری ہے جو پھے پیدا ہوتا ہاس کی مشیت سے پیدا ہوتا رہتا ہاس کی حکمت
کے مطابق ہے اس کی قدرت غیر متابی ہے تعلق کورز ق دینے اور کھلانے پائے کے لئے اسے میزائی بیانے کی ضرورت نہیں

اس كے قبصة قدرت ميں بائتها وخزانے ہيں جب جاہے جتنا جاہے مرف ايك كلمكن سے پيدافر ماسكتا ہے۔ موا تيس با دلول كو يا في سے بھرويتى بين: پر فرمايا وَادُسَ لَنَا الرِيَاحَ لَوَاقِعَ (اورہم في مواوُل كو سي وياجوباول كويانى سے بحرنے والى بين) فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ( پرجم نے آسانوں سے يانى اتارا) فَاسُقَيْنْكُمُوهُ ( پھر ہم نے وہ یانی تمہیں پلادیا) اس میں بارش برسانے کا انعام بتایا ہے ہوائیں چلتی ہیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے آتی ہیں پھر جہاں اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے وہاں بادل پانی برسا دیتا ہے اس سے انسان مویثی باغ اور کھیت سراب موتے ہیں وَمَا أَنْتُمُ لَهُ بِعَازِئِينَ (اورتماس پانی کوجع کرنے والے نمیں مو) تمہیں کوئی قدرت نہیں کہ یانی کو پیدا کرویا ہواؤں سے کام لویا باول پر قابو کرویانی پیدافر مانا ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو بھیجنا پھر بادلوں کابرسانا بیسب اللہ تعالی کی قدرت اور مشیت اور حکمت سے ہاس نے اپنے خزانوں میں سے پانی بھیجا اور بار بار بھیجا ہے اور اس کے برسائے ہوئے پانی میں سے اگر جمع کرلوتو بقدر ضرورت جمع نہیں کر سکتے اگر جمع کربھی لیا تو وہ تھورے ہی دن علے گا پھراس سے مانگو گے اور دعاؤں کے لئے ہاتھ پھیلاؤ گے۔

اللهنكي وارث عي: چرفرمايا وَإِنَّا لَنَحُنُ نُحْيى وَنُمِيْتُ (اور بلاشبهم زنده كرتے بي اورموت ويت میں)وَنَحْنُ الْوَادِ ثُونَ (اورہم باقی رہےوالے ہیں)ساری معلوق ختم ہوجائے گی سب مرجا کیں گے اللہ تعالیٰ ہی كى ذات باقى ربى صاحب روح المعانى فرماتے بين كدوارث كاجور جمد باقى كيا كيا يد حضرت سفيان وغيره سے مروى باوردعايس جو واجعله الوارث مناواردموا باسين بھى وارث باقى كمعنى يس بصورهمريم يس فرمایا ہے اِنَّا نَـحُنُ نَوِتُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالْيُنَا يُوْجَعُونَ (بلاشبر مين اورجو كھوز مين پر ہماس ك وارث ہوں گےاورسب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے ) جتنے بھی مجازی مالک ہیں سب ختم ہوجائیں گےاور مالک حقیق بی باقی رہے گاسورہ موس میں فرمایا لِمَن الْمُلُکُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ (آج س کے لئے ملک ب؟الله بي كے لئے ب جوتما ب غالب ب)

مستقد مين اورمستاخرين كي تفسير: عرفرايا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمُ وَلَقَدْ عَلِمُنَا المُسْتَأْخِرِيْنَ (اور بلاشبهميں و معلوم بيں جوتم ميں سے پہلے تصاور بلاشبهميں و ولوگ معلوم بيں جوتهارے بعد آنے والے بیں )اس آیت میں لفظ أَلْمُستقدِمِین اور المستاخوین وارد بواے صاحب معالم النز بلص ٢٨ جست اس كاتفسير ميں بہت ہے اقوال نقل كے بيں وہ فرماتے بيں كەحفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمايا كەمستقد مين سے اموات اورمتاخرین سے احیاء یعنی زندہ لوگ مراد ہیں حضرت مجاہد نے فرمایا کمستقد مین سے قرون اولی اورمتاخرین ہے امت محمر بیلی صاحبها الصلوة والتحیة مراد ہے حضرت حسن نے فرمایا کرمستقد مین سے وہ لوگ مراد ہیں جوطاعت

اور خیر میں آ کے بڑھنے والے ہیں اور مستاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جوطاعت اور خیر میں دیر لگانے والے ہیں اور ایک قول سے بھی ہے کہ نماز میں اگلی صفوں میں جگہ لینے والے مستقد مین ہیں اور اگلی صفوں سے پیچھے رہ جانے والے مستاخرین ہیں 'آ بت کاعموم ان تمام معانی کوشامل ہے 'زمانہ کے اعتبار سے ایکھی پچھے اور اعمال خیر کے اعتبار سے اعمال میں آگ بڑھنے والے اور پیچھے رہ جانے والے اللہ تعالی کوان سب کاعلم ہے اللہ تعالی ان کواسے علم کے موافق جزادے گا۔

وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَخْشُوهُمُ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (اور بلاشبرآپ كارب ان سبكوجع فرمائ كاب شك وه عيم عليم ہے) تمام اولين وآخرين اپنے اپنے اعمال لے كرميدان حشر ميں حاضر موں گے اللہ تعالى كاعلم سب كوميط ہے ايبا نہيں ہوسكتا كہ كوئي شخص دوبارہ زندہ ہونے سے رہ جائے یا جح كرنكل جائے حشر ميں جو دير ہے وہ اللہ تعالى كى حكمت كے موافق ہے اور جب حشر ہوگاس وقت سب اس كے لم ميں ہوں گے۔

وَلَقَالُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَالِمُ مَنْ ثُونٍ ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ اور بلا شبہ ہم نے بنان کو بھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بن تھی اور ہم نے جن ک قَبْلُ مِنْ ثَارِ السَّمُوْمِ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْكِكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشُرًّا مِّنْ صَلْصَالِ ں سے پہلے آ گ سے پیدا کیا جوایک گرم ہوائے فی اور جب آپ کے دب نے فرشتوں سے نر مایا کہ بااشبہیں بشر کو پھی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں قِنْ حَرِامِ مُسَنْنُونِ ® فَإِذَا سَوَيْتِهُ وَنَفَخِتُ فِيْهِ مِنْ لُّوْجِي فَقَعُوْ الْهَ سِعِرِينَ ٣ جوسیاه رنگ کے مڑے ہوئے گارے ہے ہوگی موجب میں اسے پوری طرح بنادوں اور اس میں اپنی روح چھونک دوں تو اس کے لئے سحیدہ میں گریز نا فَسُجُكُ الْكُلِّيْكُ وَكُلُّهُ مُ أَجْمُعُونَ فَ إِلَّا إِبْلِيْسُ أَبِّي أَنْ يَكُونَ مَعَ التَّبِيلِيْنِ وَ سوتمام فرشتوں نے استھے ہوکر بجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا' اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ بجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو قَالَ يَاإِبْلِيْسُ مَا لَكَ الْأَعَلُونَ مَعَ السَّجِدِيْنَ®قَالَ لَمْ أَكُنْ لِرَسْجُ لَا لِيَّمَ الله تعالى في مايا كدا الميس تحقيمان بات ركس في آماده كميا كدة سجده كرفي دالول كساتهند بهوا الميس في كها ميس اليه بشركت بحده كرفي والانبيل بول خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصًا لِ مِنْ حَمَالِمُسْنُونِ وَالْ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَاتَّكُ رَجِيْمُ فَ جے آپ نے بحق ہوئی مٹی سے پیدا کیا جوسیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنی ہےاللہ تعالی نے فرمایا سوقواس سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے وَّانَ عَلَيْكَ اللَّفَنَةَ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَٱنْظِرْ نِنَّ إِلَى يَوْمِرِيْبُعَنُوْنَ ۞ اور قیامت کے دن تک تچھ پرلعنت رہے گی اہلیس نے کہا کہ اے رب سوآ پ مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیجئے جس دن تک لوگ اٹھائے جا کیں گئ

# قال فائك من المنظرين قبل يوم الوقت المعلوم قال رب بها الحويتي الشعال فرايا موباث بها المعاليم الشعال فرايا موباث به يوم الرخون كالمهاد و المعلوم المع

انسان اور جنات کی تخلیق ابلیس کو سجدہ کرنے کا تھم اور اس کی نافر مانی اور ملعونیت بنی آ دم کوور غلانے کے لئے اس کافتم کھانا اور لمبی عمر کی درخواست کرنا مخلصین کے بہکانے سے عاجزی کا اقرار ابلیس کا انتاع کرنے والول کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان

قف مديو: ان آيات ميں انسان اور جنات کي تخليق کا تذکره فرمايا اور بيفر مايا ہے کہ اللہ تعالیٰ شائه نے فرشتوں سے فرمايا کہ ميں ايک بشر کو پيدا فرمانے والا ہوں جب ميں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس ميں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدہ ميں گر پڑنا ' چنا نچہ جب اس بشرکی تخليق ہوگئ اور روح پھونک دی گئ جس کے پيدا فرمانے کا پہلے سے اعلان فرمايا تھا يہاں اسے انسان اور بشر فرمايا ہے اور سورہ بقرہ اور سورہ اعراف اور سورہ بن اسرائيل وغيرہ ميں اس کا نام ليا ہے اور فرمايا ہے اور سورہ کر و حضرت آدم عليہ السلام سب سے پہلے ميں اس کا نام ليا ہے اور فرمايا ہے بيا گئا ہے چونکہ بنی آدم کو انس کی ضرورت ہے انسان سے ساتھ ميں گر رہتے اور مانوس ہوتے ہيں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گيا تنہائی ناگوارہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے اور مانوس ہوتے ہيں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گيا تنہائی ناگوارہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے اور مانوس ہوتے ہيں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گيا تنہائی ناگوارہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے اور مانوس ہوتے ہيں اس لئے انسان کانام انسان ہی رکھا گيا

انسان جنس کے لئے بولا جاتا ہے تمام بنی آ دم مرداور عورت انسان ہیں 'بنی آ دم کے لئے دوسر الفظ بشر استعال فر مایا ہے انسان کے سر پرتواجھی طرح بال ہوتے ہیں لیکن اس کابا قی بشرہ یعنی کھال کا ظاہری حصہ بالوں سے اس طرح بھرا ہوا نہیں ہوتا جیسے چو پاؤں کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور کھال ان بالوں میں چھپی رہتی ہے اس بے بال والے جسم کی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔

صلصال اور حماء مسنون کا مصداق: انانی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ مومن میں فرمایا کہ تراب (مٹی) سے پیدا فرمایا اور سورہ ص میں فرمایا کہ طین ( کیچڑ) سے پیدا فرمایا اور یہاں سورہ حجر میں فرمایا کہ صلصال بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ساتھ ہی مِنْ حَمَا مَسنُون مجی فرمایا جما کا لے رنگ کی کیچڑ اور مسنون سرسی ہوئی چیز جس میں پڑے پڑے تغیر آ گیا ہواور بد بو پیدا ہوگئ ہواور سورہ رحمٰن میں فر مایا تحسلَق الائسسان مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ (الله نے انسان کوجتی ہوئی مٹی سے پیدافر مایا) یائی ملانے سے پہلے بیر ابھی یائی ملادیا گیا تو کیچر ہوگئی یہ کیچرا کی زمانہ تک پڑی رہی تو سرگئی اور کالی ہوگئی پھراس سے حضرت آ دم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا وہ پتلا سو کھ گیا تو وہ ٹھیکر ہ کی طرح بجنے والی چیز بن گیا روح پھو نکنے سے پہلے جومختلف احوال وادوار گزرے ان کو آیات قرآنیہ میں بیان فرمایا ہے کوئی ایک حالت دوسری حالت کے معارض نہیں ہے جنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا وَالْجَانَ خَلَقُنةُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (اورہم نے جن کواس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جواکی گرم مواتھی )اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی آیت کریمہ میں لفظ الجان فرمایا ہے اس سے جنس جنات کا باپ مراد ہے جوسب سے پہلے پیدا ہوا حضرت آ دم علیہ السلام ابوالبشر ہیں اور الجان ابوالجن ہے بعض حضرات نے فر مایا کہاس سے اہلیس مراد ہے وہ تمام جنات کا باپ ہے لیکن پیر بات کسی سند سے منقول نہیں ہے آ کام الرجان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عظما سے قل کیا ہے کہ جنات کاباب (جوسب سے پہلے پیدا كياكيا)اسكانام سوى تفاجراس سے جنات كنسل چلى نيزيد بھى كھا بےكد حضرت آدم عليه السلام سے يہلے جنات ز مین میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے جنات کی آبادی کوز مین میں دو ہزار سال گزر چکے تھے (اور ایک قول یہ ہے کہ جالیس سال گزرے تھے) یہ زمین میں فساد کرتے تھے خون بہاتے تھے حتی کہ انہوں نے یوسف کوتل کردیا جوان کابا دشاہ تھا اورا یک قول سے سے کہ وہ ان کا پیٹیم رتھا۔

فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا بیاعلان سنا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا فرمانے والا ہوں تو وہ جنات پر قیاس کر کے بول اٹھے کیا آپ ایس کل خلوق کو پیدا فرما کیں گے جود نیا میں فساد کریں گے اور خون بہا کیں گے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے چوشے رکوع میں گزر چکا ہے لفظ جان اور جن کا مادہ جنن ہے جومضا عف ہے آخر میں دونون ہیں ہے مادہ چھپانے اور پوشیدہ کرنے پر دلالت کرتا ہے چونکہ جنات انسانوں کی آٹکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے انہیں جنات کہا جا تا ہے۔

یبال سورہ جرمیں جنات کی پیدائش نارسموم ہے بتائی ہاور سورہ رحمٰن میں وَحَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَّارِجِ مِنْ نَّادٍ فَر مایا ہے ماری وہ آگجی بیدائش نارسموم ہے بتائی ہونے کی وجہ ہے نظرنہ آتی تھی لفط سموم ہم ہے لیا گیا ہے ہم عربی میں دھویں کے اجزاء خامل نہ ہونے کی وجہ سے نظرنہ آتی تھی لفط سموم ہم ہے لیا گیا ہے ہم عربی میں زہر کو کہتے ہیں ساحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی القدتعالی عنہا ہے اس کا معنی نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ السریح المحاد ہ التی تقتل لین وہ گرم ہوا جو تن کر دیتی ہے پھر تکھا ہے وسمیت سمو ما الا نھا بلط فیھا تنفذ فی مسام البدن و منه السم الفاتل (لینی اس کانام سموم اس لئے رکھا گیا کہا پی لطافت کی وجہ ہدل کے مسامات میں نفوذ کر لیتی ہے اور زہر کو ای لئے تن اس کو بعد صاحب روح المعانی سے بدن کے مسامات میں نفوذ کر لیتی ہے اور زہر کو ای لئے تن کا کہا جاتا ہے ) اس کے بعد صاحب روح المعانی کسے ہیں والمو احد من النار المفوطة الحور ار ہ (لینی نارسموم ہے وہ آگ مراد ہے جو بہت زیادہ گرم ہو ) چونکہ المیس جن کی جن سے بدن کی جن سے بدا کی اس نے حضرت آوم علیہ المیس جن کی جن سے بدا کیا اپنے خیال میں اس نے اپنے کو بر سمجھا اور اپنی مادہ خلق تن طینی آگونی آگونی آگونی اس کے وضل اور حضرت آوم علیہ کی جن بدی کا طبح تن اربین فیاد ہوارنادہ تراب میں تعمل ہو الملام کے مادہ خلی تی تا گری واضل اور حضرت آوم علیہ لئے آگر مٹی ہو افعال ہو سکھ ایس کے آگر مٹی ہو تا کہ کی سے افعال نہیں ہو سکتی۔

ا بلیس کاسجدہ کرنے سے انکاری ہونا: انسان اورجن کی تخلیق کا تذکرہ فرمانے کے بعدار شاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تخلیق آ دم ہے پہلے ہی فرشتوں ہے فرما دیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جو بجتی ہوئی کالی مزلی ہوئی مٹی ہوئی کالی مزلی ہوئی مٹی ہے بنایا جائے گاجب وہ بن جائے اور میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ ریز ہوجانا لیعنی اسے تعظیمی سجدہ کرنا چنا نچے سب فرشتوں نے تھم مانا فرماں برداری کا مظاہرہ کیا اور سب نے بیک وقت مجتمع ہوکر آ دم علیہ السلام کو سجدہ کردیا ہے ہوئی جائز نہیں تھی البتہ آ دم علیہ السلام کو سجدہ کردیا ہے ہوئی جائز تھا شریعت محمد میلی صاحبھا الصلوق والتحیة میں سجدہ تعظیمی بھی منسوخ کردیا گیا ، اب سجدہ تعظیمی بعض شرائع سابقہ میں جائز تھا شریعت محمد میلی صاحبھا الصلوق والتحیة میں سجدہ تعظیمی بھی منسوخ کردیا گیا ، اب سجدہ تعظیمی غیراللہ کے لئے حرام ہے۔

تمام فرشتوں نے سجدہ کیالیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیاوہ تھا تو جنات میں سے لیکن فرشتوں کے ساتھ عالم بالا میں رہتا تھا اس کو بھی سجدہ کا تھم دیا گیا جیسا کہ سورہ اعراف میں اس کی تصریح ہے ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا اللہ جل شاخ نے فرمایا مَا مَنعَکَ اَنْ تَسُخُدَ اَذُ اَمَو تُکَ اس کا کیاباعث ہے کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تھے حکم دیا اس پراس نے تکبر کے ساتھ جواب دیا اور اللہ تعالی شانہ کی جو تھم عدولی کی تھی اسے سیح ٹابت کرنے کے لئے کہنے لگا مُن کِنْ لِنَا سُجُدَ لِبَشَوِ (میں ایسانہیں ہوں کہ اس بشرکو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی سرسی ہوئی مٹی سے بیدا کیا) سورہ کئی اُن سُخُدَ لِبَشَوِ (میں ایسانہیں ہوں کہ اس بشرکو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی سرسی ہوئی مٹی سے بیدا کیا) سورہ

کہف میں ہے کہ اہلیس نے یوں کہا ءَ اَسُجُدُ لِمَنُ حَلَقُتَ طِیْنًا ﴿ کیا میں ایسے خُصَ کو بحدہ کروں جے آپ نے مثی سے بنایا ہے ) اہلیس نے اول تو نافر مانی کی پھراو پر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکمت کے خلاف بتایا اور جس مخلوق کو بحدہ کرنے کا حکم فرمایا تھا ہے اس نے اپنے سے کم تر ظاہر کیا بیسب تکبر کی وجہ سے ہوا اہلیس کو تکبر کھا گیا اللہ تعالیٰ شاخہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے یعنی آسان سے نکل جا قیامت کے دن تک تھے پر لعنت ہے (جو محص قیامت کا صور پھو کئے تک ملعون ہو گیا اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے گا کیونکہ کفر پر مرنا ابدا لا آباد لعنت میں رہے کا سبب ہے )۔

البلیس کی ملعونہت: ابلیس نے اب بھی توبدنی ہیشہ کے لئے ملعون ہونا منظور کرلیا لیکن یوں نہ کہا کہ جھے معاف کردیا جائے اب بحدہ کرلیتا ہوں اس وقت سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکانے ورغلانے گراہ کرنے کی ٹھان کی جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اس سے بدلد لیا جائے لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے پہلے اس نے اللہ جل شانہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت ما نگی اللہ تعالی شانہ نے اس کو مہلت دے دی اور فرمایا فی اللہ تعالی شانہ نے اس کو مہلت دے دی اور فرمایا فی آئے گئے ہوئے میں سے بے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دی گئی کے مام حب روح المعانی اللہ قت المعلوم کی تغییر کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن کا نخے اولی لیعنی کہا بارصور پھو تکا جانا مراد ہے خضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی مروی ہے اور جہور نے یہی فرمایا ہے قیامت کے آئے کا وقت اللہ تعالی شانہ ہی کومعلوم ہاس لئے اسے 'الوقت المعلوم' سے تعییر فرمایا۔

روح المعانی میں کعب بن احبار سے نقل کیا ہے کہ فخہ اولی کے بعد حضرت ملک الموت سے اللہ تعالیٰ شانہ کا خطاب ہوگا کہ ابلیس کی روئے قبض کر لوا بلیس حضرت ملک الموت علیہ السلام کود مکھ کرمشرق کی طرف بھا گے گا بھر مغرب کی طرف ہرطرف ملک الموت سامنے نظر آئیس کے بھر سمندروں میں گھنا چا ہے گا سمندر بھی قبول نہ کریں گئ اس طرح زمین میں بھا گا بھا گا بھر سے گالیکن اسے کسی جگہ پناہ نہ ملے گی حضرات ملائکہ جو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ ہوں گئے اسے سنڈ اسیوں کے ساتھ میں رہے گا بھراس کی روح قبض کر لیس گے اس کی نزع کی کیفیت شروع ہوجائے گی اور الی ما شاء اللہ نزع کے عذاب میں رہے گا پھراس کی روح قبض کر لی جائے گی۔

ابلیس کا مہلت مانگنا بنی آ دم کو گراہ کرنے کے لئے تھا: کعباحبارکابیان ہم نے مخترکہ کھا
ہے جس کی حیثیت اسرائیلیات سے زیادہ نہیں ہے البتہ قرآن مجید کی یہ تصرح کہ اسے وقت معلوم تک مہلت دی گئی اس
سے قطعی طور پر بیمعلوم ہوا کہ ابلیس کے سوال پر اللہ تعالی نے اسے بہت زیادہ عمر دے دی جس کاعلم اللہ تعالی ہی کو ہے
ابلیس کا مہلت مانگنا تو ہا ورانا بت اور طاعت اور عبادت کے لئے نہیں تھا بلکہ شرارت کے لئے اور اولا دآ دم سے بدلہ لینے
سے لئے تھا جب اللہ تعالی نے اسے مہلت دیے دی تو وہ اب کھلے طور پر کہنے لگا کہ اس رب اس وجہ سے کہ آپ نے جھے
سے کہ اس شخص کی اولا دکو تیرے دراستہ سے ہٹاؤں گا اور گراہ کروں گا اور گراہ کرنے کے طریقے بھی اس نے بتا

وشي ان مل سے ايک طريقة يهال سوره جر مل فدكور ب اوروه يہ بك لَازَيّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ كَان لوگول كے لئے ميں ان كامول كور ف اس كے مين لا زينن لئے ميں ان كامول كور ف ب يعنى لا زينن لئے ميں ان كامول كوروف ہے يعنى لا زينن لئے ميں ان كامول كوروف ہے يعنى لا زينن لئے مال معاصى اور فِي الْاَرْضِ اس لئے كہا كہ ينى گلوق زمين ميں رہنے كے لئے پيدا كى كئى ہے مراه كرنى كي بعض صور تيں سوره نساء كى آيت قالَ فَيِمَا اَعُو يُتَنِي لَا قُعُدَنَ لَا فَعُدَنَ اللهُ مُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم مِن يان كى كئى ميں مراجعت كرلى جائے۔

مخلصین کے بہکانے سے شیطان کا عاجز ہونا: اہلیس نے کہاتھا کہ میں ان سب کو گراہ کروں گالیکن ساتھ ہی ہوں گے بہمکا نے سے شیطان کا عاجز ہونا: اہلیس نے کہاتھا کہ میں ان سب کو گراہ کر سکوں گا) ساتھ ہی ہوں بھی کہا اللہ عباد کے مِنْ ہُم المُخْلَصِیْنَ (گرآپ کے جوفت بندے ہوں گے انہیں گراہ نہ کرسکوں گا) چونکہ اہلیس نے اللہ تعالی شانہ کا بیا اللہ تعالی ہوائی ہوائی ہواں لئے اس نے سمجھ لیا کی خلافت کا کام وہی بندے انجام دے سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے برگزیدہ فر مالیا اور چن لیا ہواس لئے اس نے سمجھ لیا کہ ایسے بندے ضرور ہوں گے جنہیں اللہ تعالی شانہ متن فر مالیں گے اور جن میں میراداؤنہ بیلے گا۔

قَالَ هذَا صِرَاطَ عَلَى مُسْتَقِيْمٌ (الله تعالى نے فرمایا کہ یہ سیدهارات ہے جو مجھ تک پنچاہے) جواس راہ پر چلے گاوہ مجھ تک پنچاہے) جواس راہ پر چلئے والے ومیری رضا عاصل ہوگی ہذا کا اشارہ مومن بندوں کے نتخب ہونے اور شیطان کے بہکانے سے فی جانے اور الله تعالیٰ کی ہدایات کو اختیار کرنے کی طرف ہے جو اِلّا عِبَادُکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ سے مفہوم ہور ہاہے۔

گراه لوگول پر شیطان کالبس چاتا ہے: اِنْ غِبَادِی اَیْسَ اَک عَلَیْهِمْ سُلُطَانُ اِلّا مَنِ اتَّبُعَکَ مِنَ الْعَاوِیْنَ (بلاشبهیرے بندوں پر تیرابس نہ چلے گاگر جوگراه لوگ تیری راه پر چلیس کے ) یعنی گراه لوگ پر تیرابس چل سکے گاجو تیراا تباع کریں گے گراه ہوں کے شیطان کوشش تو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی بندے اس کا اتباع کرنے لگیں لیکن نتخب بندے اس کے قابو میں نہیں آتے وہ اس کے حملوں کو اور اس کے بہکانے کے طریقوں کو تھے ہیں وہ معاصی کومزین کرتا ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے ہاں جولوگ کیکنے کا مزاج رکھتے ہیں ہدایت کو ببند نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتا ہوں میں جو ہدایات ہیں ان کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کا قابو چل جا تا اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتا ہوں کی تاہ کرائے اس کا کام قو وسوسے ڈ النا گنا ہوں کی ترغیب و بنا اور گنا ہوں کومزین کرکے ہیں اور گنا ہوں کومزین کرکے ہیں اور گنا ہوں کے کام میں لگتے ہیں۔

سور فی میں فرمایا ہے اِنَّهٔ لَیْسَ لَهٔ سُلُطَنَّ عَلَى الَّذِیْنَ امَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُوُنَ اِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَی الَّذِیْنَ امْنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُوُنَ اِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَی الَّذِیْنَ یَتَوَلِّدُونَ هُمْ بِهِ مُشُو کُونَ (بلاشباس) قابوان لوگوں پڑیس ہے جوایمان لاے اور اپ رہ پر اور ان لوگوں پر ہے جواللہ کے ساتھ شرک مجروسہ کرتے ہیں اور ان لوگوں پر ہے جواللہ کے ساتھ شرک

کرتے ہیں) جن لوگوں نے شیطان کے بہکانے اور ورغلانے اور گنا ہوں کوا چھا کر کے دکھانے کی طرف توجہ نہ کی اللہ ہی پر بھر وسہ رکھا شیطان کا ان پر قابونہیں چلتا اس کا قابوا نہی لوگوں پر ہے جواس سے دوئتی کرتے ہیں یعنی اس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔

شیطان اوراس کا امناع کرنے والے دورخ میں ہول گے: آخر میں فرمایا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُونِ عِدُهُمُ اَجْمَعِیُنَ (اور بلاشبان سب جہنم کا وعدہ ہے) لینی جولوگ تیراا تباع کریں گے وہ سب دون خیں داخل ہوں گئ سورہ ص میں ہے کہ جب ابلیس نے کہا کہ میں ان سب کو گراہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ شانۂ نے فر ما یا لا مُسلَنَّنَ جَهَنَّمَ مِنْکَ وَمِعَیٰنَ مَیْمِ اَجْمَعِیٰنَ (میں تجھے ہے اور جولوگ تیراا تباع کریں گے ان سب سے دون خ کو جر دوں گا) ابلیس تو اپنے تکبر کی وجہ ہے جہنم میں جانے کو تیار ہی ہے گئی تا دم پر افسوں ہے کہ وہ اپنے اس وشن کی باتوں پر چلے ہیں جس نے انہیں گراہ کرنے کی تم کھائی تھی ابلیس تو اپنی قسم پر جماجوا ہے کین بی آ دم جواس کے ہاتھ گے ہوئے ہیں اور اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں وہ ذرائی لذت کی وجہ ہے جو گنا ہوں میں محسوں ہوتی ہا پی جانوں کو دون خین میں اور اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں اور خالق و ما لک جل مجدہ کی تھیجت پڑ مل کرنے کو تیار نہیں کرتے جس کے گئی تو میں سے جو محض و مثن کو جائے اسے تو و شمن سے جو محض و مثن والا معالمہ نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عَدُق مُنِینٌ (کھلا ہواؤ می مور کے ساتھ و مثن والا معالمہ نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عَدُق مُنِینٌ (کھلا ہواؤمن) فرمایا ہے۔

#### دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے حصمقوم ہے

بعض حفزات نے فرمایا ہے کہ سات درواز وں سے سات طبقات مراد ہیں چونکہ ہر طبقہ کا علیحدہ دروازہ ہوگا اس لئے سات دروازوں سے تعبیر فرمایا' طبقے عذاب کے اعتبار سے مختلف ہوں گے جوشخص جیسے عذاب کا مستحق ہوگا اس کے اعتبار سے اپنے متعلقہ طبقہ میں داخل ہوگا۔

لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُءٌ مَّقُسُومٌ (ہردروازہ کے لئے ان میں سے ایک ایک حصد تقییم کردیا گیا ہے) اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت سے عذاب کے مرتبول کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے اپنے مقررہ دروازہ سے داخل ہول کے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں (ص ۵۳ ج ۱۳) کہ ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو گناہوں کی وجہ سے

مستحق عذاب ہوئے اورا کی دروازہ یہودیوں کے لئے ہے اورا کی نصاریٰ کے لئے اورا یک صائبین کے لئے اورا یک مستحق عذاب ہوئے اورا لیک مثانقین کے لئے ہے علامہ قرطبی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے اورا سے مجوس کے لئے اورا کی مثانقین کے لئے ہے علامہ قرطبی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے اورا سے ضحاک (مفسر) کی طرف منیسوب کیا ہے گئین حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے کوئی فردیا کوئی جماعت کسی بھی درواز سے داخل ہو بہر حال جہنم کا عذاب بہت سخت ہے گوفرق مرا تب ہوگالیکن جہنم سے بچنے کے لئے اتنا فکر کرنا کافی ہے کہ وہاں آگ کا عذاب ہے اور آگ بھی وہ ہے جو دنیا والی آگ سے انہتر (۹۴) درجہ زیادہ گرم ہے (کمار وا والبخاری)

# متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گئے سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا

قد فعد بیر: گزشتہ آیت میں دوزخ کا اور اس کے دروازوں کا ذکر تھا اور بیفر مایا تھا کہ دوزخ میں ابلیس کا اتباع کرنے والے داخل ہوں گئاب یہاں ان آیات میں اہل جنت اور ان کی بعض نعتوں کا ذکر ہے' جنت والے کون ہیں؟ ہمتی حضرات ہیں تقویٰ کے بہت سے درجات ہیں کفرشرک سے بچنا سب سے بڑا تقویٰ ہے' کمیرہ گنا ہوں سے بہنا ہمی تقویٰ ہے میں کفرشرک سے بچنا اور مشتبہات سے بچنا ہی تقویٰ ہے جن بھی تقویٰ ہے جن بھی میں کوئی کا فرومشرک توجای نہیں سکتا مسلمان اپنے اپنے تقویٰ کے اعتبار سے جنت کے درجات میں واخل ہوں گ وار انہیم جس میں کوئی کا فرومشرک توجای نہیں سکتا مسلمان اپنے اپنے تقویٰ کے اعتبار سے جنت کے درجات میں واخل ہوں گ وار انہیم جس میں اہل ایمان واخل ہوں گے اس کا نام جنت ہے اور اسے بہشت بھی کہا جا تا ہے پھر اس میں بہت سے باغیچ ہوں گے اس کے بہت سی جگراس میں بہت سے باغیچ ہوں گاس لئے بہت سی جگراس میں بہت سے باغیچ ہوں گ

#### اہل جنت تکیدلگائے آ منے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

عَلَى سُورٍ مُتَقَبِلِيْنَ جَوْرِ مايا ہے اس كے بارے ميں صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہد نے قل كيا ہے كہ وہ جنت ميں اس طرح رہيں گے كہ ايك دوسرے كى پشت نہ ديكھيں گے ان كے تخت گھو منے والے ہوں گے وہ جن حالات ميں بھى ہوں گے آپس ميں آمنے سامنے ہى ہوں گے اوران كے تخت ان كولے كراس طرح گھوم رہے ہوں گے كہ جب بھى مجتمع ہوں گے متقابل ہى رہيں گے يعنی آمنا سامنا ہى رہے گا۔

#### جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے

سورہ واقعہ میں فرمایا علی سُرُدٍ مَّوْضُونَةِ مُتَّكِئِینَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِیْنَ آیے تخوں پر ہوں گے جوسونے کے تاروں سے بینے ہوں گے ان پر تکیدلگائے ہوئے آئے منے سامنے بینے ہوں گے۔ پھر فرمایا کلا یَسمَسُّهُمْ فِیْهَا نَصَبٌ وَّمَاهُمْ قِبْهَا بِهُ مُحْدَر مِینَ کی اس کے ان پر تکیدلگائے ہوئے آئے منا من بینے گا ہر طرح کے دکھن بسمنے خوجین کی جن اہل جنت کو جنت میں کی طرح کی کوئی تکلیف جسمانی روحانی ظاہری باطنی ند پہنچ گا ہر طرح کے دکھن تعظین رہیں گے بھی وہاں سے تکالے نہ جائیں گے تعظین رنے وغم سے محفوظ ہوں گے ہر چیز خواہش کے موافق ہوگی وہاں ہمیشہ رہیں گے بھی وہاں سے تکالے نہ جائیں گے جرپورنعتوں میں ہوں گے نعتوں کے چھن جانے کا یا وہاں سے تکالے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہ ہوگا۔

سوره فاطر مين فرما ياوَقَالُوا الْمَحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ \* الَّذِي آحَلَّنا

دَارَ الْمُقَامَةِ مِنُ فَضَلِهِ لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَتْ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لَغُونٌ (اوروه كهيں ككرس تعريف الله ك لئة حك الله عنه على الله على الله

الل دوز خ كعذاب اورالل جنت كي تعتيل بيان كرنے كے بعدار شاوفر مايا نَبِسْنى عِبَادِى آنِسَى آنَا الْعَفُورُ اللّ الرَّحِيْمُ (ميرے بندوں كو بتاد يجئے كه بلاشبه ميں غفور بهوں رحيم بهوں)

وَاَنَّ عَذَابِی هُواَلُعَذَابُ الْآلِیمُ (اور بلاشبه میراعذاب وه در دناک عذاب ہے) صاحب روح المعانی نے اکسا ہے کہ اوپر جنت میں جانے والے جن متقبول کا ذکر ہے ان سے وہ لوگ مرا نہیں ہیں جو بالکل ہی گنا ہوں سے پاک صاف ہوں متقبوں سے بھی گناہ ہوجاتے ہیں للہذا اس آیت میں بیہ بتا دیا ہے کہ تقی تو جنت میں ہوں گے ہی موکن گناہ گاہ گاہ ہوں گئاہ گار چہ تو بہ کئے بغیر ہی مر گئے ہوں کیونکہ اللہ تعالی غفور ہے دھیم ہو (البتہ گنا ہوں سے بچتے رہیں اور مغفرت کا بھروسہ کر گئا ہوں میں ترقی نہ کریں اور تو بہ میں دیر نہ لگا کیں کیونکہ وہ بخشنے والا مہر بان تو ہے ہی گنا ہوں پر عذا ب دینے کا بھی اسے اختیار ہے اور اس کا عذاب در دناک ہے) بہت سے اہل ایمان اپ گنا ہوں کی حبیبا کہ احادیث شریفہ میں وار دہوا ہے لہذا گنا ہوں سے بچتے رہیں گناہ ہوجائے تو جلدی تو بہ کرلیا کریں۔

وَنَتِعُهُمْ عَنْ صَيْفِ الْبِرهِيمَ هَ الْحَدَّخَلُوْ اعْلَيْهِ فَقَالُوْ اسْلَمَا وَالْمَا الْمَا الْمِلْمِ الْمَا الْمِلْمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمِلْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمُلْمَا الْمَالِمُ الْمُلْمَا الْمِلْمُ الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُل

#### حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ' ان سے خوفز دہ ہونا اور ان کا بیٹے کی بشارت دینا

قصفعين ان آيات مين حفرت ابراجيم عليه السلام كيمهمانون كاذكر بي ميممان الله جل شاعه كي جيج بوئ فرشتے بتھے جواس لئے بھیج گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اوراس پر بھی مامور تھے کہ حضرت لوط عليه السلام کي قوم کو ہلاک کر دين اس کامفصل تذکرہ سورہ طود (ع) ميں گزر چکا ہے اور سورہ ذاريات ميں بھی مذکور ہے اورسور وعکبوت رکوع میں میں بھی ہے جب بیفرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے سلام کیا محضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا (جبیبا کہ سورہ تھوداور سورہ ذاریات میں تصری ہے) یہ فرشتے چونکہ انسانوں کی صورتوں میں تھے اور اس سے پہلے ان ہے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لئے اول تو يول فر مايا كه فُوُمٌ مُنْكُرُونَ لينى يه حضرات ايسے ميں جن سے كوئى جان پېچان نبيں اور چونكه انبيں انسان سمجھا تھا اس کئے ایک موٹا تازہ بچھڑا بھنا ہواضافت کے طور پران کے سامنے لاکرر کھ دیا' وہ فرشتے تھے جو کھاتے پیتے نہیں ہیں اس کئے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے جب بیا جراد یکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کومزید توحش ہوااور اسية دل مين الن كى طرف سے درمحسوں كرنے لكے اور صرف دل مين بي نبين زبان سے بھى إنّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (ب شك ہمتم سادر رہے ہیں) فرمایامہمانوں نے كه آب در ئے نہیں ہم تہمیں ایک ایسے از كے كى بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا' حضرت ابراہیم علیہالسلام کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی خود بھی بوڑ ھے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی جیسا کہ سورہ ھود میں مذکور ہے ٔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور فرشتوں ہے فر مایا کہ میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں مجھے اس حالت میں بیٹے کی خوشخری دے رہے ہو یہ کیسی بشارت دے رہے ہواس بشارت کا ظہور کس طرح ہو گا چونکہ بات اس انداز سے فر مائی تھی جس میں استفہام انکاری کی جھلکتھی اس لئے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کوامرواقعی کی بشارت دی ہے ( گوظاہری اسباب عادیہ کے اعتبار سے اچھنے کی سی بات ہے کین جس نے بشارت بھیجی ہاں کے لئے کچھ مشکل نہیں) لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوجائیں جوامیدنہیں رکھتے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کے طور پرمیر اسوال نہیں ہے بلکہ اس اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے پھے عجیب سا معلوم ہور ہا ہے اس لئے بیسوال زبان پرآ گیا کہ اب اس حالت میں اولا دکس طرح سے ہوگی بیہ بشارت حضرت اسطی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تھی جبیہا کہ سورہ طود میں مذکور ہے سورہ صافات ميں ہے كه حضرت ابراہيم عليه السلام في الله جل شاند سے دعاكي هي كه رَبِّ هَبُ لِسي مِنَ الصِّلِحِينَ (كما سے مير ارب مجه صالحين مين ايك فرزند عطافر مادر) الله تعالى فرمايا فَبَشَوْنَهُ مِعُلَم حَلِيْم (كمهم في انہیں حلم والے فرزند کی بثارت دی ) بعض مفسرین نے فر مایا کہ سورہ صافات کی ندکورہ آیت میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشنجری دی ہے اور سورہ هوداور سورہ حجراور سورہ ذاریات میں حضرت اسمحق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشنجری ہے اس برمزید بحث ان شاء اللہ تعالی سورہ صافات کی تفسیر میں آئے گی۔

#### قَالَ فَيَا خَطْبُكُمْ إِيمُ الْمُرْسِلُونَ ۖ قَالُوْا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تُغْفِرِ مِنْنَ ۚ إِلَّا الْكُوطِ الْ

ابراہیم نے کہا کداے بھیج ہوئے فرشتو تمہارا آناکس اہم کام کے لئے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلاشبہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیج گئے ہیں گرآل و ماکا خاندان

إِيَّا لَهُ كَبُونُهُ مُ آجْمَعِينَ فَإِلَّا امْرَاتَهُ قَلَّ زُنَّا اللَّهُ الْمِنَ الْغَيْرِيْنَ فَلَمَّا جَآءَ

بلشر ہم ان سب کو بچا لینے والے ہیں موائ ان کی بوی کے ہم نے اس کے بارے میں تجویز کر رکھا ہے کہ بلاشروہ مجر مین میں رہ جانے والی ہے موجب وہ بیسیج ہوئے فرشتے

الَ لُوْطِ وِالْمُرْسَلُونَ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنَكِّرُونَ ۗ قَالُوْ ابِلْ جِنْنَكَ مِمَا كَانُوْ افِيْد

خاندان لوط کے پاس آئے تو کہنے لگے بے شک تم تواجنی آ دمی ہوانہوں نے کہا کنیس! بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کرآئے ہیں جس میں بیلوگ

يَتُرُونُ وَاتَيْنَاكَ بِالْعَقِّ وَإِنَّالَصْدِ قُونَ ﴿ فَالْمِرِ بِالْفِلِكَ بِقِطْمِ مِّنَ الْيُلِ وَاتَّكِمُ

شك كياكرتے تصاور تم آپ كے باس يقني ہونے والى چيز لےكرآئے بيں اور ہم سے جين سوآپ دات كے كسى جھے ميں اپ گھر والوں كو لےكرفكل جائے اللہ ا

اَدُبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ إِحَلَّ وَامْضُواحَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا اليُعِذَلِكَ

ان کے پیچے ہو لیجے اور تم میں ہے کوئی بھی پیچے پھر کے ندد کھےاور تمہیں جس جگہ جانے کا تھم ہوا ہے ای طرف چلے جانا اور ہم نے لود کے پاس

الْكَمْرَانَ دَابِرَهَؤُلُاءِمُقُطُوعٌ مُصْبِعِيْنَ ﴿ وَجَآءَ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿

اپنا تھم بھیج دیا کہ مجج ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑک جائے گی اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے پہنچ

قَالَ إِنَّ هَوُ لَآرِضَيْفِي فَكُ تَفْضَعُونِ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَلَا تُخْذُرُونِ ﴿ قَالُوٓا اَوَلَمْ

لوط نے کہا بے شک مدمیرے مہمان ہیں سوتم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو لوگوں نے جواب میں کہا کیا

نَهُكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ هَوُ لِآءِ بَنْتِي ٓ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ ﴿ لَعَمُرُكِ إِنَّهُمْ لَغِيْ

ہم نے آپ کود یا جہان کے لوگوں سے معنہیں کیا؟ لوط نے کہا یہ میری بٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہی ہے آپ کی جان کی تم بے شک وہ

سَكْرِ تِهِمْ يَعْمَهُونَ فَاخَنَّتُمُ الصَّيْعَ لُهُ مُثْمِر قِيْنَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَامْطُونَا

ا پی مستی میں اند ھے بن رہے تھے موسورج نکلتے وقت انہیں بخت آوازنے پکڑلیا سوہم نے اس کے اوپر کے حصر کویٹیے والاحصر کرویا اور ہم نے

عَلَيْهِمْ جِعَارَةً مِنْ سِيِعِيْلٍ أَلَى فَيْ ذَلِكَ لَالْيَتِ لِلْمُتُوسِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَيِيلٍ عَلَيْمُ جَعَارَةً مِنْ سِيِعِيْلٍ أَلْ فَي لَا لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مُقِيْمٍ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُعَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ قُ

ایک شاہراہ عام پر پڑتی میں بلاشباس میں اہل ایمان کے لئے نشانی ہے

بیمهمان فرشتے تھے جوحفرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے
کے لئے بھیجے گئے تھے حفرت ابراہیم علیہ السلام کوخوشخبری دے کر
فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا

قصم المراع على المراجم على السلام ك ياس خو خرى الراع على الله على الله على الله على الله على الله على الله الم کا م بھی کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیں ان کی ہلاکت کا قصہ سورہ اعراف اور سورہُ هود میں گزر چکا ہے ان لوگوں کو بیادت بد بڑی ہوئی تھی کہ عورتوں کوچھوڑ کرمردوں سے اپی شہوت پوری کرتے تھے سور وعلبوت میں ہے کہ جب ان کوعذاب آنے کی وعید سنائی جاتی تھی تو اس پریقین نہیں کرتے تھے اور نقیحت کا الثااثر لیتے تھے اور يول بهي كمت تص ائتيا بعداب الله إن حُنت مِن الصَّدِقِينُ (مارے ياس الله كاعذاب لي الرو يحول من ے ہے) اب جب فرشتے عذاب لے كرآئے تو يہلے حضرت لوط عليه السلام كے ياس يہنچے چوتكه ان كى صورتين نئ نئ تھیں مجھی دیکھانہیں تھا اس لئے انہوں نے بھی وہی بات کہی جوابرا ہیم علیہ السلام کے منہ ہے لگائھی کہتم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو فرشتوں نے کہا کہ ہم آ دی نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں عذاب لے کرآئے ہیں اور بیونی عذاب ہے جس میں پیلوگ شک کیا کرتے تھے عذاب لے کرآ نااور عذاب کا واقع ہونا پیسب امرحقیقی ہے اوراس میں کسی شک وشبر کی مخبائش نہیں ہے۔ ہاری بات اور ہاری خبر کچی ہے اور اس عذاب سے ہم مہیں اور تمہارے سارے خاندان کونجات دے دیں گے البتہ تمہاری بیومی ہلاکت سے اور عذاب سے نہ بیچے گی اسے بھی وہی عذاب بنچ گا جواس کی قوم کو پنچ والا ہے اب آب ایسا کریں کہ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کرنگل جا تمیں اورآپان کے پیچے ہولیں (تا کہ کوئی رہ نہ جائے اورلوٹ کروالی بھی نہ آئے ) اورتم میں سے کوئی بھی پیچے مر کرنہ وكيصاور تهبين جس جگه جانے كاتكم مواہاى طرف چلے جاؤ و المعانى ميں لكھاہے كداس سے شام كى سرز مين مراد ہاوربھض حضرات نے فرمایا کہ اردن کاعلاقہ مراد ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شرارت اور ہلاکت: یفرشتے جوصرت اوط علیہ السلام کے پاس آئے یہ فراس میں نہ تھے (اور بستی والے باہر پاس آئے یہ فراس میں نہ تھے (اور بستی والے باہر سے آنے والے لوگوں کوا پنے برے مقصد کے لئے استعال کرتے تھے ) اس لئے بری نیت کے ساتھ فوش ہوتے ہوئے پہنچ تا کہ ان مہمانوں سے اپناکام نکالیں مضرت اوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میر سے مہمان ہیں تم میری فضیحت نہ کرواللہ سے ڈرواور بچھے رسوانہ کرووہ لوگ اپنی برمتی ہیں اندھے بنے ہوئے تھے کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا بحر کے لوگوں کو مہمان بنانے نے منے نہیں کر چھے ہیں ہمارے اور آنے والے لوگوں کے درمیان آڑ لے نہ آئیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ باہر کے آنے والوں کو مہمان بنائیں نہ آپ مہمان بناتے نہ آپ کے رسوا ہونے کی نوبت آتی مضرورت ہے کہ باہر کے آنے والوں کو مہمان بنائیں نہ آپ مہمان بناتے نہ آپ کے لئے ان بیہودہ حرکتوں کی کیا صوروت ہے یہ میری بیٹیاں (قوم کی لؤکیاں) ہیں تم ان حال طریقے سے قضا شہوت کا کام نکالوان لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سامبر کریں مجم ہوتے ہی بیلوگ کردیے جائیں گے۔ ہم کہا کہ آپ تھوڑا سامبر کریں مجم ہوتے ہی بیلوگ ہلاک کردیے جائیں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کربستی سے رات کے وقت نکل گئے ہوی وہیں رہ گئی۔ جب سورج نکل تو ایک بخت آ واز آئی جو بہت کرخت تھی پھراو پرسے بیہوا کہ اللہ تعالی کے تھم سے حضرت جرائی ٹی نے زیمن کو او پر اٹھا یا اور زیمن کا تخت الٹ دیا' زیمن کے او پر کا حصہ نیچے ہوگیا اور نیچ کا حصہ او پر ہوگیا جس سے لوگ دب گئے اور مزید بیہوا کہ لگا تار مسلسل پھر برسا دیئے گئے ہے پھر جیل کے تھے سورہ عود اور سورہ جریس جسجورہ ہوا کہ اُن لوگوں پر جو پھر برسائے سورہ ذاریات میں جسجوار ہ قین طِین فرمایا ہے دونوں جگہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ اُن لوگوں پر جو پھر برسائے گئے تھے وہ بیام پھر یعنی پہاڑوں کے مگڑ ہے بیس تھے بلکہ ایسے پھر تھے جو مٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا ترجہ (' کنگر'' کیا گیا ہے۔

بدلفظ سنگ اورگل سے مرکب ہے سنگ پھر کو اور گل مٹی کو کہتے ہیں مٹی کو اگر پکایا جائے تو اس سے پھر کی طرح ایک چیز بن جاتی ہے۔ سورہ هود میں سِسِجِی لِم مَّنصنو دُو فَر مایا ہے لینی ان پر پھروں کی جو بارش کی گئی جو لگا تارگر رہے ہے آیات قرآنے دیے کو طلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط عیدالسلام کی قوم پر تینوں طرح کا عذاب آیا چی نے بھی پکڑا'ان کی زمین کا تختہ بھی المث دیا گیا'اوران پر پھر بھی برسادیے گئے ان بستیوں کو سورۃ براءۃ میں المُسفُونَ مَنفِی اللہ ہوئی بستیوں کو پھینک مارا بستیوں پر وہ چیز چھا گئی جو چھا گئی ) لینی او پر سے پھر برسنا شروع ہوئے۔

حضرت لوط عليه السلام مومنين كولے كرراتو ل رات بستيول سے نكل چكے تھے جوعذاب آياوہ كافروں پر آياان كى

ہوی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یا تو ان کے ساتھ نگلی ہی نہتی یا ساتھ تو نگلی تھی لیکن چھچے مڑ کر دیکھ لیا اور ہلاکت والوں میں شریک ہوگئی ایک چھر آیا اور اے وہیں قتل کردیا۔

یہاں بظاہر بیہ وال پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین الٹ دی گئی تو وہ ای سے مرگئے ہونگے پھر پھر کیوں برسائے گئے؟
اس کے بار سے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ بستیوں سے باہر تصان پر پھروں کی بارش برسادی گئی۔
یہ بستیاں نہراردن کے قریب تھیں ان کوالٹ دیا گیا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بحرمیت پیدا فرما دیا جو آج بھی موجود ہے یہ پانی بد بودار ہے اس سے انسانوں کو یا کھیتیوں کو نفع نہیں ہوتا اور یہ پانی انہیں بستیوں کی صدود میں ہے کسی دوسری جگہ سے نہیں آتا۔

# حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں جن کی الٹی ہوئی بستیوں برگزرتے ہیں

حضرت اوطعلیه السلام کی قوم کی بربادی کا تذکره فرما کرار شاوفر مایا که اِنَّ فِی ذلِکَ لَایَاتٍ لِللَّمُ تَوسِمِیْنَ وَاِنَّهَا لَبَسِیْلُ مُ فَی ذلِکَ لَایَهُ لِلْمُوسِمِیْنَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّه

قضاء شہوت کرنے کی وجہ سے بیرعذاب آیا تھا' اب یورپ کی اقوام کو دیکھے لو جومہذب سمجھی جاتی ہیں ہلاکت کے دھارے پر ہیں کا فرتو ہیں ہی زنا کاری ان میں عام تھی ہی اب مرودوں سے قضاء حاجت کرنے کارواج بھی عام ہوگیا ہےاور حکومتوں نے قانونی طور پراس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ فانتظروا انا منتظرون۔

# رحمة للعالمين عليه كابهت برااعزاز التدجل شانه في آپ كى جان كى شم كھائى ہے

| و تظلمين ﴿ فَانْتَقَيْنَا مِنْهُ مُ وَاللَّهُمَا لَبِأَمَا مِ        | وَإِنْ كَانَ أَصْعُبُ الْأَيْكُ          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ے تھے سوہم نے ان سے انتقام لے لیا اور بلا شبہ یہ دونوں بری شاہراہ پر | اور بلا شبہ ایکہ والے ظلم کرنے والول میں |
| مُبِيْنِ                                                             |                                          |
| יָלוּדֶיַ                                                            |                                          |

# حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب الا یکہ کی بستیاں شاہراہ عام پر واقع ہیں اصحاب الا یکہ ظالم تھا بی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے

ق مصعوبي : حضرت لوط عليه السلام كى بستيول كى بلاكت اور بربادى كة تذكره كرنے كے بعداس آيت ميں اصحاب الا يك کے ظلم اوران کی بربادی کا تذکرہ فرمایا''ا میکہ' اس جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت آپس میں ایک دوسرے سے لیٹے ہوئے ہوں اصحاب الایکہ جس علاقہ میں رہتے تھے وہاں درخت ہی درخت تھے اسی لئے بعض حضرات نے اصحاب الا يكه كاترجمه بن والول سے فرمايا ہے ان بن والول كى طرف حضرت شعيب عليه السلام مبعوث ہوئے تھے جبيها كه اصحاب مدین کی طرف بھی ان کی بعثت ہوئی تھی بیدونوں قومیں ناپ تول میں کمی کرتی تھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا دونوں قومیں ایمان نہ لا ئیں اور عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئیں اصحاب مدین کی ہلاکت اور عذاب کا تذكره سوره اعراف (ركوع ٩) اورسوره هود (ركوع ٩) مين گزر چكا ب اورسوره شعراء (ركوع ١٠) مين اصحاب الايك جواب اورعذاب کی فرمائش مذکور ہے ان کی ہلاکت اور عذاب کاذ کر فرماتے ہوئے سور و شعراء میں فرمایا فَ کَ لَدُنُو وُ فَاحَلَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْم عَظِيْم (سوانهول في شعيب كوجس الع كان كوسائبان كون کے عذاب نے پکڑلیا بلاشبہ وہ بڑے دن کا عذاب تھا) جب ان لوگوں پر عذاب آنے والا تھا تو بیلوگ بخت گرمی میں مبتلا ہوئے دور سے ایک بادل نظر آیا جس کی وجہ سے نیچے سامیہ معلوم ہوا جلدی جلدی دوڑے ہوئے اس کے سامیر میں پہنچ گئے علامہ بغوی نے معالم التزیل میں تکھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات دن تک ان لوگوں پر گرمی کومسلط فر مایا پھرایک باول جمیجا ان لوگوں نے اس کے سامید میں راحت تلاش کرنے کے لئے پناہ لے لی جب وہاں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ مجيجي جس نے انہيں جلا كررا كھ كرديا۔

حضرت لوط علیه السلام کی قوم والی بستیاں اور اصحاب الا یکه شاہر اہ عام پرواقع ہیں و آقع ہیں و آقع ہیں اور بلاشہ بددونوں قوی بین اور بلاشہ بددونوں قویل بعن قوم لوظ علیه السلام اور اصحاب الا یکه ایک آبادواضح شاہراہ پر ہیں۔ بدوئی شاہراہ ہے جس پر قافلے چلتے ہے اور اہل مکه ان قافلوں میں شامل ہوکر شام کو جایا کرتے ہیں راستہ میں بیہ بتیاں پڑتی ہیں مفسرا بن کثیر کھتے ہیں کہ اصحاب الا یکہ کا زمانہ حضرت لوط علیه السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہی تھا زمانہ بھی قریب تھا اور علاقہ بھی جہاں وہ لوگ رہتے تھے وہ علاقہ حضرت لوط علیه السلام کی قوم کی بستیوں کے مقابل تھا اس طرح سے شاہراہ عام کے دوسری طرف اصحاب اللا یکہ کا بن تھا' جولوگ ان کی ہلاکت کے بعد سے اس شاہراہ پر گزرتے رہے ہیں اور اب

بھی سفرکرتے ہیں ان کے لئے جائے عبرت ہے۔

# وَلَقَادُكُنَّ بَ اَصْعُبُ الْحِبْرِ الْمُرْسِلِيْنُ وَالتَيْنَاهُمْ الْيِتِنَا فَكَانُوْا عَنِهَا مُعْرِضِيْنَ فَ

اور بلا شبہ جر والوں نے پیغیروں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں نثانیاں دیں سو وہ ان سے روگردانی کرنے والے ہو گئے

وكَانُوْا يَنْجِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا الْمِنِيْنَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ فَ

اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے اس کے ساتھ رہتے تھے سو ان کو صبح صبح جی نے پکر لیا'

فَهَا آغَنَى عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوْ الكِلْسِبُوْنَ ٥

سوان کواس چیز نے کچھ کام نہ دیا جے وہ کب کرتے تھے

#### اصحاب الحجركي تكذيب اور ملاكت وتعذيب

عذاب آیا بعض حفزات نے فرمایا ہے کہ صاعقة سے مطلق عذاب مراد ہے اگریم عنی لیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ صبحة کو صاعقه ہے تعبیر فرمادیا اور جمعنی عذاب مراد لے لیا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

بیلوگ بوے فوروفکرے رہتے تھے دنیا پر دل دیئے ہوئے تھے اور دنیا ہی کوسب پھی بچھتے تھے اس لئے آخر میں فرمایا فَسَمَا اغْسَنَی عَنْهُمْ مَّا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ (سوان کے پچھکام نہ آیا وہ جو پچھکسب کرتے تھے ) تو م ثمود کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (رکوع ۸) کی تفییر میں گزرچکا ہے (انوارالبیان جس)۔

#### وَمَاخَلَقُنَا التَّمُوتِ وَالْرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا آلَا بِالْحُقِّ وَإِنَّ السَّاعَةُ لَاتِيةٌ فَاصْفِيم

اور ہم نے آ سانوں کواورز مین کواور جو کچھان کے درمیان ہے پیدانہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور بلاشہ قیامت ضرورآنے والی ہے سوآپ

#### الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْخُلْقُ الْعَلِيْمُ ﴿

خوبی کے ساتھ درگزر سیجئ بلا شبہ آپ کا رب بڑا خالق ہے اور بڑا عالم ہے

#### الله تعالى نے آسان وزمین كو حكمت كے موافق پيدا فرمايا ہے

الله تعالى نے آسانوں كواورز مين كواورجو كچھان كے درميان ہے اس لئے پيدا كيا ہے كہ قيامت كے دن الله تعالى عدل

اور انصاف کے ساتھ جزاء دے کوگ آسان اور زمین کے درمیان رہیں گے اور اچھے برے اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جزایالیں گے۔

وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا لِيَهِ ﴿ (اور بلاشبه قيامت ضرور آنے والى ہے ) جولوگ نفر پرمر گئے خواہ عذاب ہے ہلاک ہوئے موقع اللہ عنواہ موت آئی ہوان سب کواور ہر نیک وبدکو قیامت کے دن حاضر ہونا ہے 'جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی وہ وہاں بھی سزار ٰلیں گئاس میں نبی اکرم عظیم کے آتیاں دی ہے کہ قیامت کے دن ان سے بدلہ لے لیاجائے گا۔

مزید فرمایا فلصفح الصفح الجمینل (کرآپ فوبی کے ساتھ درگزر کیجے) علاء نے فرمایا ہے کہ خیل ایسے درگزر کرنے کو کہتے ہیں جس میں ملامت اور عماب نہ ہو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بی جم منسوخ ہے قال کا تھم آئے نے پہلے درگزر کرنے کا تھم تھا' اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منسوخ ہوتا ای اور دباری اور مدارات کے ساتھ ان کو دعوت دیتے رہنا اپنی اور مدارات کے ساتھ دوت دیتے رہنا اپنی جمود چیز ہے لہذا منسوخ مانے کی کوئی ضرورت نہیں پھر فرمایا اِنَّ دَبَّکَ هُوَ الْنَحَلَّاقُ الْمَعَلَيْمُ (بلا شبرآپ کا رب بڑا خالق ہے بڑا عالم ہے) اسے سب کا حال معلوم ہے تکذیب کرنے والوں کا جھٹلا نا اور آپ کا صبر کرنا اسے اس کا علم ہے وہ نخالفین کو نخالفت کی سر ادے گا اور آپ کو اجر و ثواب اور رفع درجات سے نوازے گا آپ تمام امور سب کا علم ہے وہ نخالفت کی سزادے گا اور آپ کو اجر و ثواب اور رفع درجات سے نوازے گا آپ تمام امور اسی کے سیر دیجے کے اور تمکین نے ہوئے۔

رسول الله عليه كوخطاب كه ممن في الله عظافر مايا

قضعميو: جولوگرسول الله عليه كا كلذيب كرتے تصوره دنيا دار تصاور بالدار تصكفاتے بيتے لوگ تصالله جل شانه في الله على الله عليه كا الله على ا

اور قرآن عظیم عطاکیا "سبع سات کو کہتے ہیں اور مثانی جمع ہے تی کی جو چیز بار بار فدکور جواسے تی کہتے ہیں یہاں سَبُعاً

مِنَ الْمَثَانِی صورہ فاتحہ مراد ہے اس میں سات آیات ہیں جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور القو آن العظیم سے سورہ فاتحہ کے علاوہ باتی قرآن مجید مراد ہے اللہ جل شانہ نے بطور امتنان فر مایا کہ ہم نے آپ کوسورہ فاتحہ دی اور اس کے سواباتی قرآن عطاکیا آپ لوگوں کی تکذیب کی پرنظر نہ کریں ہم نے جو نعمت دی ہے اور آپ پر جو مہر بانی کی ہے اس کے سامنے منکرین کی تکذیب کی چھی حیثیت نہیں ہے آپ نعمت عظیمہ پرخوش ہوں ان کے عناد اور بے التفاتی کی طرف التفات نہ کریں۔

المل و نیا کے اموال واز واج کی طرف نظریں نہ پھیلا تیں: پر فرایا کا تھ مُدن عَیْنیک اِلٰی مَا مَتَعْنا بِهِ اَزْوَاجاً مِنْهُمُ (آپاپی آسکھیں ان پیزوں کی طرف نہ بڑھا ہے جوہم نے مختلف ہم کے کافروں کوفا کدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں) لیون آپ کو جو کتاب اللہ کی نعبت دی گئی ہے وہ بہت بڑی نعبت ہاس کے سامنے مکرین حاصل کرنے کے لئے دی ہیں) لیون آپ کو جو کتاب اللہ کی نعبت دی گئی ہے وہ بہت بڑی نعبت ہاس کے سامنے مکرین اس میں بظاہر نبی اکرم علی کے فوطاب ہے کیان حقیقت میں آپ کی امت کو خطاب فرمایا ہے آپ کے قوسط سے جو اللہ تعلی کے فرا اللہ کی خوال کے فرا اللہ کی ایک توسط سے جو اللہ تعلی کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کو سامن کی کرف کے فرا کی کا من کو خطاب فرمایا ہے آپ کے قوسط سے جو دنیاوی سامان کی طرف نظر اللی کر این کی مند کی کی مند کی مند کی کو خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کو کہ کو کا کہ کو کر اللہ کو کہ کو کر اللہ کو کہ کو کر کو کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کہ کہ کو کہ

وَاخُفِضُ جَنَا حَکَ لِلْمُؤُمِنِيْنَ (اورايمان والول كے لئے اپنا وول کو جھكائے رہيے) بازوول کو جھكا کرر کھنے ۔ے مرادیہ ہے کہ ان کے ساتھ زمی کا برتا و سیجئے جن لوگوں نے ایمان قبول کرلیا وہ رحمت اور شفقت کے مستحق ہیں کا فروں پڑم کھانے کی بجائے اہل بمان پر توجہ دی جائے تا کہ وہ اور زیادہ ایمان کے قدر دان ہوں اور مزید بٹاشت کے ساتھ اعمال ایمان کو انجام دیں ۔

وَقُلُ إِنَى إِنَا النَّذِيْرُ المُمِينُ (اورآب فرماد يَجِيّ كمبلاشبين واضح طور پر ڈرانے والا ہوں) ميراكام الله تعالى كاظم پنچانا اور هم كى كالفت پر جوعذاب آئے گااس سے ڈرانا ہے ميرا ڈرانا واضح ہے تعلم كھلا ہے جوند مانے گا اپنا ہى براكيك قال صاحب الروح اى المنفر الكاشف نزول عذاب الله تعالى ونقمة المنحوفة بمن لم يومن (صاحب روح المعانى فرمات بين يعنى ايمان ندلان والول ك لئة الله تعالى كعذاب كنزول ساورخوفناك انتقام سواضح طور يردُران والا)

## كَمَّ ٱنْزُلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قَالَذِينَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِضِيْنَ فَوَرَتِكَ لَشَعَلَتَهُ مُ

جیا کہ ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کے مختلف اجزاء بنا لئے تھے سوآپ کے دب کی قتم ہے ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور

#### آجْمَعِيْنَ ﴿ عَالَمُونَ الْعَلُونَ الْمُقَاصَلَحْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرَكِينَ ﴾

باز پرس کرلیں گے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے خوب صاف طریقے پر بیان کر دیجے 'اور مشرکین سے اعراض کیجے'

اِتَاكُفَيْنِكَ الْمُسْتَهُزِءِيْنَ اللَّهِ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ اِلْهَا اخْرُفَسُوفَ يَعْلَمُونَ ®

بلاشبہ جولوگ بنسی کرنے والے ہیں جواللہ تعالی کے ساتھ دوسرامعبور تجویز کرتے ہیں ان کی ظرف ہے ہم آپ کے لئے کانی ہیں سودہ عنقریب جان لیں گے

#### سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے

قضعه ميو: امت محديلي صاحها الصلوة والتحية \_ يهليجوامتي كررى مين ان رجى الله تعالى شائه قراسانى كتابين نازل فرمانی تھیں ان لوگوں نے ان کے ختلف اجزاء کر لئے تقطیعتی بعض پرایمان لاتے تھے بعض کے منکر ہوجاتے تھے اور ان میں تحریف وتبديل بھی کرتے تصان تقسيم کرنے والوں کو المُفَقَسِمِينَ تعصِير فرمايا اور جو کتابيں ان برنازل ہوئی تعين ان کوتر آن سے تعبير كيالفظ قرآن أُعلان كاوزن بجو قرء يقوء عماخوذ ببره چيزجويرهي جائده قرآن بياس كالغوى منى باورامت حاضر کی اصطلاح میں لفظ قرآن اللہ تعالی کی اس کتاب کاعلم ہے یعنی مخصوص نام ہے جوسید نامحدرسول اللہ علیہ پرنازل ہوئی آیت کامطلب بعض مفسرین نے بیتایا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ زمانہ میں ان لوگوں پرعذاب نازل کیا جنہوں نے احکام البيك حصكر ركھ تصليعني آساني كتابول كمختلف اجزاء قرارديئے تھاسى طرح سے اس زمانے كے مكذبين يہمى عذاب نازل بوسكتائ قال صاحب معالم النزيل ص٥٨ جسروه فجعلوه جزءً فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه وقال مجاهدهم اليهود و النصارى قسموا كتابهم ففرقوه ويدلوه اهـ (كرانبول ني كتاب الله كوصول مي تقيم كرديااور بعض حصول پرایمان لائے اور بعض کا انکار کیا۔ اور مجاہد کہتے ہیں وہ یہود ونصاری ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کوٹکڑ یے ٹکڑے کر دیا اورات نقسيم كيااورتبديل كرديا سيح بخارى حسم١٨٨ ج٢ مين حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن مدوره بالاتفسريو فقل كي ے قال امنو ببعض و کفروا ببعض اليهود و النصارى (فرمايا يبودونصارى بعض يرايمان لا عُاور بعض كاا تكاركيا) بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سولہ مشرکین نے بیشٹورہ کیا کہ فج کے دنوں میں مکمعظمہ کے راستوں پر بیٹھ جائیں اور مکہ معظمہ کی گھاٹیوں اور راستوں کوتشیم کرلیں جس شخص کی طرف ہے بھی آنے والے گزریں وہ ان سے یوں کیے کہ اہل مکہ میں سے بیرجو محض مدی نبوت نکلا ہے اس کے دھو کہ میں ندآ نا کو کی مخض یوں کیے کہ بیہ شخص دیوانہ ہےاورکو کی شخص یوں کے کہ شخص کا بن ہےاورکو کی شخص یوں کے کہ بیشاعر ہے (العیاذ باللہ) چنانچیان

لوگوں نے ایسا کیااس قول کی بناء پر انسز لن جو ماضی کا صیغہ ہم مضارع کے معنی میں ہوگا اور مطلب یہ ہے کہ مکہ کے راستے کی گھا ٹیاں تقسیم کرنے والے اور ان پر بیٹھنے والے ہلاک ہوں گے چنا نچہ یہ لوگ غز وہ بدر میں مقول ہو گئے اس تفسیر کی بنا پر اللّٰذِیْنَ جَعَلُو اللّٰقُرُ انَ عِضِیْنَ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کواس طرح بانٹ لیا کہ اس کے بارے میں بطور تکذیب مختلف قتم کی باتیں کہتے تھے کوئی کہتا تھا کہ یہ حر ہے اور کسی کا کہنا تھا کہ یہ شعر ہے اور کسی کا کہنا تھا کہ یہ شعر ہے اور بعض نے یوں کہا کہ یہ کہتے ہے کوئی کہتا تھا کہ انگولئن بتایا اس صورت میں قرآن سے قرآن مجید ہوئی۔ ہی مراد ہوگا اور کتب سما بقد مراد لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔

قوله تعالى عضين جمع عضة واصلها عضوة بكسر العين وفتح الضاد بمعنى جزء فهو معتل اللام من عضاه بالتشديد جعله اعضاء واجزاء (الله تعالى كارثاد عضين "يه عضة ك جحم إوراس ك اصل عضوة بي عضوة بي عن كره اورضاد ك فتح كماتهاس كامعنى بجزءاوروه معتل اللام باس كو كمتم بي جي استختى سے حصول اور كل ول من تقيم كرديا بو) (كذافي الروح ١٣٥٨ م ١١٥)

اس کے بعد فرمایا فَورَبِکَ اَمْسُنَانَهُمُ اَجْمَعِینَ (سوآپ کرب کی شم ہے ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز

پرس کرلیں گے )اس میں یفرمایا ہے کہ اولین وآخرین سب سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی جولوگ اللہ تعالی کے

نبیوں اور کتا بوں کو چھٹا تے رہے اور چھٹا رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہتم نے کیا کیا 'سورہ اعراف میں فرمایا فَلَمْسُسُلُنَّ الْمُوسَلِيْنَ (سواہم ضرور سوریافت کرلیں گے جن کی طرف پیغیر ہی جھے گئے اور ہم ضرور سور فران سے دریافت کرلیں گے جن کی طرف پیغیر ہی گئے اور ہم ضرور پیغیر ور سے بی چھلیں گے کہ بہال بعض لوگوں نے بیسوال اٹھایا ہے کہ سورہ دران میں بول فرمایا ہے فَدَوْمَنِدِ لَّا یُسُنَلُ عَنُ مُوسِورَ عَبِی اللہ وَ اللہ ہوگا بطاہم جوتعارض فَدُنِ ہم اللہ ہوگا بطاہم جوتعارض معلوم ہور ہا ہاس کے بارے میں مصرت عباس منی اللہ تعالی عہا سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سوال کے فی کا مطلب یہ معلوم ہور ہا ہاس کے بارے میں مصرت عباس منی اللہ تعالی عہا سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سوال کے فی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شائۂ جانے کے لئے ان سے بیسوال نہیں فرما کیں گئے تم نے کیا ہمی ایہ کہتم نے کیا گیا ہے۔

اور جہاں سوال کاذکر ہے اس سے زجر وتو نیخ کا سوال مراد ہے جیسے مجرم کوڈ اٹٹنے کے لئے کہا جاتا ہے کیا تو نے یہ کیا ہے ہے کیا تو نے یہ کہ کہ اللہ اللہ تا کہ اللہ اللہ اللہ تا ہے کہ در سول اللہ علی تو نے اس کو مانا یا نہیں اور جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اس کو مانا یا نہیں اور جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اس کو مانا یا نہیں اور جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اس کو مانا یا نہیں اور جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اس کو مانا یا نہیں اور جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اس کو مانا یا نہیں اور جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اس کو مانا یا نہیں اور جن لوگوں نے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا لازم ہے حضرت ذید بن ارقم رضی اللہ توالی عنہ سے دوایت سے کہ دسول اللہ علیہ نے اور شاد فر مایا کہ جس نے اضلاص کے ساتھ لا اللہ اللہ پڑھ

لیاوہ جنت میں داخل ہوگاعرض کیا گیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے فرمایا کہ اس کا اخلاص ہیہ ہے کہ پڑھنے والے کوحرام کامول سے روک دے۔ (صحیح مسلم ص ۴۸ج ۱)

حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ (علی ہے اسلام کے بارے میں ایک اللہ علی اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتاد ہے کہ محصر آپ کے بعداور کس سے بوچھنانہ پڑے آپ نے فرمایا قبل المنت باللہ شم استقم توامنت باللہ کہدوے پھراس پر جماہوارہ (مطلب بیہ کہ ایمان کے تقاضوں کو پابندی کے ساتھ بورا کرتارہ)

خوب واضح طور برگھول کر بیان کرنے کا تھم: پھر فرمایا فاصدَعُ بِمَا تؤُمَّرُ اَ سوآپ خوب کھول کر واضح طور پر کھول کر واضح طور پر کھول کر واضح طور پر دوہ باتیں صاف واضح فرمادیں جن چیزوں کا آپ کو تھم دیا جا تا ہے۔ وَاَعُرِضُ عَنِ الْمُشْرِ کِیْنَ اور مشرکین سے اعراض سیجے ، بعنی ان کے انکار اور عدم قبول کی وجہ سے مغموم نہ ہوئیے اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ لوگ نہیں مانے آپ اسے انجام دیتے رہیں۔

یہاں پہنچ کرروافض کی جاہلانہ بات بھی س کیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانۂ کی طرف ہے آپ وہ کھم تھا کہ خوب کھل کرواضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلافصل کا اعلان کردیں لیکن آپ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنہا سے ڈرتے تھے اس لئے اعلان نہیں کرتے تھے ان لوگوں کی جہالت دیکھوا پے تر اشیدہ دین کے لئے کیسی کیسی ظالمانہ با تیں کہہ جاتے ہیں جب اللہ کا رسول ہی مخلوق سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ پہنچائے تو پھر آگے اور کون ہے جوت کو واضح کرے گا۔ اعاذ نا اللہ تعالیٰ من جھلھم و ضلالھم.

ہلسی کر نے والوں کے لئے ہم کافی ہیں: اس کے بعد فرمایا انّا کَفَیْنکَ المُسْتَهْذِءِ یُنَ الَّذِیْنَ یَخِی کُر نے والے ہیں جواللہ کے ساتھ دوسرا معبود جویز کرتے ہیں ان کی جانب ہے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سوعقریب وہ جان لیں گے ) ہلی کرنے والے یوں تو سب ہی مشرکین ہے لیک خصوصی طور پرعلائے تفییر نے ولید بین مغیرہ اور اس کے چارساتھیوں کا نام لیا ہے بیلوگ ہنی کرنے اور فداتی اڑانے میں بہت آگ آگے تھے حضرت جرئیل علیہ السلام نے ان کے ختلف اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا کی کے پیٹ کی طرف کی بہت آگ آگے تھے حضرت جرئیل علیہ السلام نے ان کے ختلف اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا کی کے پیٹ کی طرف کی بہت آگ تھے میں کی سرکی طرف اور یہ بتا دیا کہ ان اعضاء میں تکلیف پیدا ہوجانے سے ہلاک ہوں کے علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان مخرہ کرنے والوں سے وہ سات افراد مراد ہیں جنہوں نے آئے خضرت علیہ تھی کی کمر مبارک پرگندگی ڈال دی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ ہے ہے بیلوگ بدر میں مقتول ہوئے (را دیح روح المعانی ص ۱۹۸۳) معالم التز بیں ص ۵۹ ج ۲۳ میں لکھا ہے کہ مستمر کین نداتی بنانے والے پائچ افراد شے اول ولید بن مخیرہ جوان سب کا معالم التز بیل ص ۵۹ ج ۲۳ میں لکھا ہے کہ مستمر کین نداتی بنانے والے پائچ افراد شے اول ولید بن مخیرہ السد تا اللہ تعالی نے مردار تھاد وسراعاصم بن وائل تیسر ااسود بن عبدالمطلب چوتھا اسود بن عبد لیغوث یا نچواں حارث بن قیس تھا اللہ تعالی نے مردار تھادوسراعاصم بن وائل تیسر السود بن عبدالمطلب چوتھا اسود بن عبد لیغوث یا نچواں حارث بن قیس تھا اللہ تعالی نے

ان کواستھز اء کی سزا دی اور بیلوگ بری موت مرے ایک دن بیلوگ کعبہ شریف کا طواف کررہے تھے ( زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا) رسول اللہ علیہ اس موقعہ پر وہاں موجود تھے حضرت جرئیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے جب ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد علیہ آپ اس مخص کوکیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیر ابندہ ہے حضرت جرئیل نے فرمایا اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کردی گئ اور بیفر ماتے ہوئے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ فر مایا اس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا یمانی جا دریں پہنے ہوئے تھا تہد کو گھسٹتا ہوا جار ہاتھا راستہ میں بنی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر بھھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار حصہ ولید کے پاؤں میں چھ گیااس نے تکبر کی وجہ سے جھکنا گوار انہیں کیا تا کہ اسے اپنے پاؤں سے نکال دے بالآخروه دهاردار حصه آ کے بڑھتار ہاجس نے اس کی پنڈلی کوزخی کر دیاجس سے وہ مریض ہوگیا اور اس مرض میں مرگیا' پھر عاصم بن وائل وہاں ہے گز راحضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا اے مجمع عظیمتے یہ کیسا مخص ہے؟ آپ نے فر مایا بیہ برابندہ ہے حضرت جرئیل علیات کام نے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی اس سے حفاظت ہوگئی اس کے بعد عاصم بن وائل اپنے دولڑکوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لئے ٹکلا ایک گھاٹی پر پہنچا تو اس کا یاؤں ایک خاردار درخت پر بڑ گیا اس کا ایک کانٹااس کے پاؤں کے تلوے میں گھس گیا جس ہے اس کا پاؤں پھول کر اونث کی گردن کے برابر ہو گیا اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا تھوڑی دیر میں اسود بن عبدالمطلب گزرا حضرت جرئيل عليه السلام نے عرض كيا اے محمد الطبيعة كه يركبسافخص ٢٠ تخضرت سرور عالم عليقة نے فر مايا كه يه برافخص ہے حضرت جبرئیل علیهالسلام نے اس کی آئکھوں کی طرف اشارہ کیااور فر مایا کہ آپ اس سے محفوظ ہو گئے چنانچیوہ واندھا ہو گیا اور برابرد یوار مین سر مارتار بااور به کت بوے مرگیا قتلنی رب محمد (مجھےرب محمد فی کردیا) پھراسود بن عبد يغوث گزراحفرت جرئيل عليه السلام نے عرض کيا که اے محمد عليہ آپ اے کيسا شخص ياتے ہيں آپ نے فرمايا که یہ برا بندہ ہے حالانکہ میرے مامول کالڑکا ہے حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف ہے آپ کی حفاظت کردی گئی میرکراس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا لہذا اس کو استقاء کا مرض لگ گیا؟ اس کے بعد حارث بن قیس كا كرر مواحضرت جرئيل عليه السلام نے عرض كيا اے محمد عليہ آپ اے كيسا پاتے ہيں آپ نے فرمايا يه برابندہ ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کے سری طرف اشارہ کیا اور فر مایا اس سے آپ کی حفاظت کردی گئی اس کے بعد اس كى ناك سىمسلسل بىپ نكانے كلى جواس كى موت كا ذريعه بن كلى۔

وَلَقَالُ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيْقُ صَدُرُكِ مِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

اور بلاشبہ بم جانتے ہیں کدیدلوگ جو باتیں کرتے ہیں اس ہے آپٹک دل ہوتے ہیں ہوآپ اپنے رب کی تنبیج بیان سیجئے جس کے ساتھ تحمید بھی ہواور

# مِنَ السَّجِدِيْنَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينَ ﴿

آپ ماجدین میں سے موجائے اورائے رب کی عبادت میجئے یہال تک کمآپ کے پاس یقین (یعنی موت) آجائے

#### سبيج وتحميد مين مشغول رين اورموت آنے تک عیادت میں لگے رہنے کا حکم

قفسيو: الدُّجل شائدُ نفر مايابم جانع بين كمشركين معاندانه باتين كرت بين (جو استهزاء كوبهى شامل ہے)اوراس کی وجہ سے آپ تک دل ہوتے ہیں جو تک دل ہوناطبعی طور پرتھااس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ شاخہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی سبیج وتحمید میں لگے رہیں اور نمازوں میں مشغول رہیں اور دیگر عبادات میں بھی مشغولیت رکھیں اور زندگی بحرآ خری دم تک ان کاموں میں مشغول ہیں میے چیزیں طبعی رنج کو دفع کرنے کا ذریعہ بنیں گا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جب کوئی رنج وغم کی صورت پیش آئے تو خالق کا نئات جل مجدہ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ نبی اکرم علیہ کو جب کوئی فکر مندی والی بات پیش آتی تھی تو

نمازيد صني لكت تعر (مشكوة المصابح ص ١١١)

رسول الله علية مال جمع نهيس فرماتے تھے جوآتا تا تھا خرج فرما ديتے تھے حضرت جبير بن نضير سے روايت ہے كه رسول الله عليه في ارشاد فرمايا كه ميري طرف بيروي نبين جيجي كئ كهيس مال جمع كرون اورتا جرون ميس سے موجا وُل ليكن ميرى طرف يودى جيئ كل م ك فَسَبِّح بحمه ورَبَّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيك الْيَقِينُ (ايخ رب كتبيج بيان ميج جوه كساته للى مولى مواور نمازير صفى والون ميس موجا واورموت آن تك اسيخ رب كى عبادت يجيح ) (مشكوة المصابح ٢٢٨٧)

> ولقدتم تفسير سورة الحجر بفضل الله تعالى وانعامه والحمد الله تعالى على تمامه وحسن ختامه

الن المورة الحرارة المعالمة المورة ا

# قیامت کا آنایقین ہے انسان براجھر الوہے

فرکورہ بالا آیات میں معادیعیٰ قیامت اور تو حید ورسالت اور آسان وزمین کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہوائی آئی اُمنُ اللهِ فَکلا تَسْتَعُجِلُونُهُ (الله کا حکم آپہ پالہذاتم اس کے بارے میں جلدی نہ چاؤ) جب مشرکین کے سامنے ایمان نہ لانے پراور شرک اختیار کرنے پرعذاب آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ عذاب آنے والا منہیں بیتو خالی دھمکیاں ہیں ہمیں تو عذاب آتا ہوا نظر نہیں آتا اور جب قیامت کی بات سامنے آتی تھی تو اس کا بھی انکار کرتے تھے اور جب قیامت کی بات سامنے آتی تھی تو اس کا بھی انکار کرتے تھے اور عذاب آتا ہوا نظر نہیں آتا ہوں نہیں آتا ہوں نہیں آتا ہوں آتا ہوں ہوں ایسا کہ اللہ کا حکم آپہ نی لیعنی اس کا آتا یقینی ہوں نہیں آتا ہوں ہوں کی ہوں ایسا کی دیل نہیں کہ وہ نہیں آتے گی دنیا کی جتنی زندگی گزرگئی اس کے اعتبار چیز پہنی ہوئی کی دنیا کی جتنی زندگی گزرگئی اس کے اعتبار چیز پہنی ہوئی من کے آنے میں دیرلگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں آتے گی دنیا کی جتنی زندگی گزرگئی اس کے اعتبار سے اب قیامت کے آنے میں قابل ذکر دیزئیں رہی نہیامت آخر الائم ہاں کے بعد کوئی امت نہیں ہوں اللہ عقیقی کے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوں اللہ عقیقی کے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوں اللہ عقیقی کے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوں اللہ عقیقی کے اس کے بعد کوئی اس کے اعتبار کے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوں کا اللہ عقیقی کے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوں اللہ عقیقی کے اس کے بعد کوئی اس کے بعد کوئی اس کے اس کے بعد کوئی اس کے بعد کوئی اس کے اس کے بعد کوئی اس کے اس کے بعد کوئی کے بعد کوئی کے بعد کوئی کے بعد کوئی اس کے بعد کوئی کے بعد کوئی کے بعد کے بعد کی کہ کی کوئی کے بعد کوئی کے بعد کوئی کے بعد کوئی کے بعد کی کوئی کے بعد کی کے بعد کوئی کے بعد کوئی کے بعد کی کوئی کے بعد کی کوئی کے بعد کی کوئی کے بعد کی کوئی کی کوئی کے بعد کی کوئی کے بعد کی کوئی کوئی کے بعد کی کوئی کے کوئی کے بعد کی کوئی کے بعد

نے ارشادفر مایا ہے بعثت انا و الساعة كھاتين (يعنى ميں اور قيامت دونوں اس طرح سے بھيج گئے ہيں جيسے آپس ميں بيدونوں انگلياں ملی ہوئی ہيں اور ان ميں ج كى انگلى اشارہ والى انگلى سے ذراى آ كے بڑھى ہوئى ہے) اتنى بات ہے ميں اس سے پہلے آگيا۔ (رواہ البخارى)

بعض مفسرین نے اَمُوُ اللهِ بِ تَكذیب کرنے والوں كاعذاب مرادلیا ہے صاحب معالم النز بل (صفح الاج۲)

الکھتے ہیں کہ نفر بن حارث نے یوں کہاتھا اَللَٰه ہُ اِنْ كَانَ هذا هُو الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً

مِنَ السَّمَاءِ (كرا بِ الله اگری ایعنی دین اسلام) حق ہے آپ كی طرف سے ہے (تواس كے قبول نہ كرنے پر)

ہم پر آسان سے پھر برساد بجئ اس نے عذاب جلدى آنے كامطالبه كياللہذاعذاب آگيا اور وہ (اوراس كے ساتھى)
غزدہ برائے موقع يرمقول ہو گئے۔

پھر فررایا سنبطنهٔ و تعللی عَمَّا یُشُو کُونَ (وه پاک ہاوراس سے برتر ہے جوده شرک کرتے ہیں) مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے شریک قرارد سے تھے اور غیر اللہ کو بھی عبادت کا مستحق جانتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان فرمائی اور صاف بتادیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہوا وراس سے برتر ہے کہ کوئی اس کے برابر ہوا ورمستحق عبادت ہوئیہ مضمون جگہ جگہ قرآن میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

پھرفر مایا گینئو آلکمالا نیکھ بالرو حین آموہ (وہ اپنی بندوں میں سے جس پر جاہتا ہے فرشتوں کودی لینی اپنا عظم دے کرنازل فرما تا ہے کہ اس بات سے باخبر کردو کہ بلا شہر میر ہے سواکوئی معبود نہیں سوتم جھ سے ڈرو) مفسرین نے روح سے وہی مراد لی ہے اور مین امرہ کو اس کا بیان قر اردیا ہے اور میلائک ہے جنس کے طور پر حضرت جرائیل علیہ السلام کومراد لیا ہے آئیت شریفہ میں بیتایا کہ اللہ تعالی اپنے جس بندہ پر جا ہے وہی تھے دیتا ہے اور وہی بھیجنا اس لئے ہے کہ وہی لانے والے اللہ تعالی کی طرف سے خاطبین کو یہ پیغام پہنچادیں کہ میر سے سواکوئی معبود نہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی پہنچادیں کہ اگرتم نے تو حدی دعوت کو قبول نہ کیا تو عذا ہ میں مبتلا ہو کے لہذاتم جھے سے ڈرتے رہو۔

اس کے بعد آسان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کوحق کے ساتھ پیدا فرمایا (اس کی تفسیر چند صفحات پہلے سورۃ ججر کے آخری رکوع میں گزر چک ہے) پھر بطور تاکید مضمون سابق کا اعادہ فرمایا تَعَالیٰ عمَّا بُشُو تُحوُنَ (اللّٰہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جووہ شریک تجویز کرتے ہیں)۔

پھرانسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا حَلَق اُلاِنُسَانَ مِنُ نُطُفَةٍ فَاِذَاهُوَ حَصِیْمٌ مُّبِیْنَ (اس نے انسان کو نظفہ سے پیدا فرمایا جو انسان کو نظفہ سے پیدا فرمایا جو انسان کے نزویک خودایک گندی اور ذلیل چیز ہے لیکن انسان اپنی اصل کو تو دیکھا نہیں اور جھڑے بازی کرتا ہے اس کا یہ جھڑ اصر ف مخلوق ہی کے ساتھ نہیں خالق تعالیٰ جل مجدہ کی اخبار اور احکام میں جمی جھڑے بازی کرتا ہے سورہ یاسس میں فرمایا اَوَلَمْ مَ

# والرنعام خلقها لكوفيها دفع ومنافع ومنا كالكوفها والكوفيها والكوفيها المان على المان على المركوف والمركوف والمر

#### چو پائے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان سے متعدد تشم کے منافع متعلق ہیں

قصفه معیو: این بندوں پراللہ تعالی شائ کے بے انتہا انعام ہیں طرح طرح کی چیزیں پیدافر مائی ہیں جن سے انسان منتفع اور متمتع ہوتے ہیں ان چیزوں میں حیوانات یعنی چوپائے بھی ہیں ان چوپایوں سے گی طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں آیات بالا میں جن منافع کا خصوصی طور پر تذکرہ فر مایا ان میں سے ایک تو سردی کا انظام ہے یعنی ان کے جسم سے بال اور اون کا شخ ہیں پھر ان سے کپڑے بناتے ہیں کمبل وغیرہ تیار کرتے ہیں کھالوں کے بھی کپڑے بنا لیتے ہیں اور ان سے بستر بھی تیار کرتے ہیں کمبل وغیرہ تیار ہوتے ہیں جس کا اسی سورت کے گیار ہویں رکوع میں ادر ان سے بستر بھی تیار کرتے ہیں جس کا اسی سورت کے گیار ہویں رکوع میں تذکرہ فر مایا ہے چویایوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی فعت ہے۔

چوپایوں کا دوسرافا کدہ یہ بتایا کہ اس میں تہمارے لئے رونق ہے جبکہ تم انہیں شام کو چراگا ہوں سے واپس لاتے ہو اورض کو چراگا ہوں کی طرف لے جانے کے لئے چھوڑتے ہو یہ رونق جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہے اس کو جانوروا لے ہی جانے ہیں جس کسی کے پاس بہت سے مویش ہوں جب وہ ضح شام اپنے جانوروں کو آتا جاتا دیکھا ہے تو خوشی میں پھولا نہیں ساتا گاؤں کا چودھری چار پائی پر بیٹھے ہوئے جب اپنے جانوروں پرنظر ڈالتا ہے اور دیکھت ہوتی کہ احاطہ جانوروں سے بھر اہوا ہے اور جانور بول رہے ہیں ان کے بیچ پیدا ہور ہے ہیں اس وقت جواس کی کیفیت ہوتی ہے اس کا لیوچھنا ہی کیا ہے جب شام کو جانور بیل رہے ہوئے واپس آتے ہیں جن کے بھن بھی دودھ سے بھر ہے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر نور چو ہوتے ہیں اور پھر نور چا کر چا کہ دودھ دو ہے بھر ہے ہوتے ہیں اور پھر نور چا کہ تا ہوں ہوتے ہیں اس وقت جو چودھری صاحبان کی کیفیت ہوتی ہے اور خوشی میں مست و مگن ہوتے ہیں اس و کی کھنے والے ہی جانے اور جھے ہیں۔

چو پایوں کا تیسرافا کدہ بیہ بتایا کہ وہ تمہارے ہو جھ والے سامان کوا ٹھاتے ہیں دور شہروں میں پہنچاتے ہیں اگر بیہ جانور خہوتے تو تمہیں بیہ ہو جھ خودا ٹھانے اور لے جانے پڑتے اوراس وقت تم مصیبت میں پڑجاتے' بڑی محنت اور تکلیف کے ساتھ سامان پہنچاتے' اللہ تعالی شاخہ نے جانور پیدافر ماد کیے جو تمہارے ہو جھا ٹھانے کی خدمت کرتے ہیں' اللہ تعالی بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

اس کے بعد سواری کے جانو کوں کا تذکرہ فرمایا وَالْحَیْسُلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیْرَ لِتَرُ کَبُوْهَا وَزِیْنَةً الله تعالی فور کے بعد سواری کے بعد سواری کے بیدا فرما دیئے تاکہ تم ان پر سوار ہوا وران میں تمہارے لئے زینت بھی ہے ان تیوں شم کے جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں اور نچرا درگد ھے توا ہے سوار کے ساتھ بہت سابو جھ بھی کرتے ہیں اور نچرا درگد ھے توا ہے سوار کے ساتھ بہت سابو جھ بھی کرتے ہیں اور نجرا درگد ہے توا ہے سوار کے ساتھ بہت سابو جھ بھی کرتے ہیں اور نے اس کو سورة زخرف میں فرمایالِتَسُنَوْا عَلٰہی سے بانورالله تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور انسانوں کے لئے مسخر بھی فرمائے اس کو سورة زخرف میں فرمایالِتَسُنَوْا عَلٰہی

ظُهُوْدِهِ ثُمَّ تَذُكُووُ انِعْمَةَ وَبِيَّكُمُ إِذَا اسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ اسْبُحْنَ الَّذِي سَعَورَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقَونِيْنَ وَإِنَّا إِلَى وَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ (تاكمَم ان كَي پُتُوں پر بیشہ جاؤ پھرا پے رب كی نعت كو یا دکر و جب ان پر بیشہ چکو اور یوں کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اسے ہمارے بس میں کردیا اور ہم اسے قابو میں کرنے والے نہ تقے اور بلا شہمیں اپ رب كی طرف لوٹ کر جانا ہے ) یہ جانو راللہ تعالی نے مخرفر ماديا گرجانو رہی ہوجائے اور قابو نہ دے شہمیں اپ رب كی طرف لوٹ کر جانا ہے ) یہ جانو راللہ تعالی نے مخرفر ماديا گرجانو رہی ہوجائے اور قابون دوں پر نہ پیارے مانے نہ چپکارے جب انسان کو اللہ تعالی کی تخیر کا پید چلانے کہ اس نے محض اپنے کرم سے ان جانو روں کو قابود ہوں اس میں یوں ارشاد فر مایا ذَلَلْہُ اللّٰهُ مُن فَعِمْ اُور بیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں کھوڑوں 'خچروں اور گدھوں ان کا فر مانہ روار بنا دیا سوان میں ہے بعض سواری کے جانو رہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں گھوڑوں 'خچروں اور گدھوں سے بہلے جن جانو روں کا ذکر تھا ان کے بارے میں وَلَکُمْ فِیْهَا جَمَالٌ فر مایا اور یہاں وَذِیْنَةً فر مایا جس طرح مواری کے جانوروں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں سے بھی مالکوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں سے بھی مالکوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں سے بھی مالکوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں کی بیان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں کی بیان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں کی میان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں کی بیان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سوری کی خوانوں ہو کی جانوروں کی جانوروں کا میان کی خوانوں کیان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سوری کیا ہوتا ہے اس طرح سوری کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی خوانوں کیا کو کیا گوروں کیا ہو کیا گوروں کیا ہو کیوں کیا ہو کی کیا ہو کی کیا کیا ہو کی

فا مگرہ: آیت بالا میں اجمالی طور پر چو پایوں کے منافع کا تذکرہ فرمایا پھر تفصیلاً بھی بعض منافع ذکر فرما دیئے اور سورہ یہ نسس میں منافع کے ساتھ مشارب کا ذکر بھی فرمایا نیز سورہ کل کے نویں رکوع میں دودھ کا ذکر بھی فرمایا ہے بید دودھ گو براور خون کے درمیان سے صاف تھرانکل آتا ہے جسے گلے سے باآسانی اتار لیتے ہیں جن منافع کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا اس میں کھالیں بھی ہیں اور ہڈیاں بھی ہیں ان سے بھی انسان نفع اٹھاتے ہیں اور اب تو انسانی اعضاء کا مبادلہ بھی شروع ہو گیا ہے مثلاً کسی کا کوئی عضو خراب ہوجائے تواسے ہٹا کرجانوروں کے اعضاء لگادیئے جاتے ہیں۔

فا کرہ ثاشیہ: سواریوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَیَکٹُلُقُ مَالَا تَعُلُمُونَ کی محافر مایا (اللہ تعالی وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے جنہیں تم نہیں جانے )اس کے عوم میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جونزول قرآن کے وقت دنیا میں موجود نتھیں اللہ تعالی شانہ وان کا بھی علم ہے اللہ تعالی شانہ وان کا بھی علم ہے اللہ تعالی شانہ وان کا بھی علم ہے چونکہ اس بات کوسواریوں کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے اس لئے بعض اکابر نے نوا بچاد سواریوں کے بارے میں فرمایا کہ ہوائی جہاز اور دیل اور موٹر کاروغیرہ ان سب کا وجود میں آنے کی طرف آیت شریفہ میں اشارہ ملتا ہے بلکہ قیامت تک جنتی بھی سواریاں ایجاد ہوں گی عوم الفاظ میں ان سب کی خبردے دی گئی ہے۔

#### وَعَلَى اللهِ قَصْلُ السَّمِينِلِ وَمِنْهَا جَآيِرُ وَلُوسًا مِنْهَا جَمْعِينَ ٥

اورسیدهاراستداللہ تک پہنچاہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جواس سے بیٹے ہوئے ہیں اورا گراللہ چاہتا توتم سب کوہدایت و سعدیتا

#### الله تعالیٰ کے راستہ سے بہت سے لوگ ہے ہوئے ہیں

قضم میں: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک سیدھاراستہ پنچتا ہے صراط متقیم بینی دین اسلام پر جو مخص چلے گاوہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا لینی اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی اور دوسرے راستے ٹیڑھے ہیں وہ طریق حق سے ہے ہوئے ہیں جو شخص ان پر چلے گا سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ ہوگی آخرت میں جتلائے عذاب ہوگا۔

وَلَوْشَآءَ لَهَدَاكُمُ اَجُمَعِیْنَ (اوراگر چا ہے تو تم سب کو ہدایت دے) جولوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں دلائل میں غور وفکر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دیتا ہے طریق حق اس نے واضح طورسب کے لئے بیان فرمادیا اب جو شخص ہدایت کے لئے فکر مند ہوگا دلائل میں غور کرے گا اسے ہدایت جمعنی بیصال الی المطلوب بھی حاصل ہوجائے گی۔

بعض حضرات نے وَلَوْشَاءَ لَهَدَا مُحُمُ اَجُمَعِیْنَ کامطلب بیتایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجود کر کے سب کو صراط متنقیم پرڈال دیتا کین حکمت کا تقاضا بیہوا کہ جمرنہ کیا جائے دونوں راستے بیان کردئیے جا نمیں اب جو چاہے اختیار سے صراط متنقیم کو اختیار کر کے جنت میں چلاجائے اور جو چاہے کجی والا راستہ اختیار کرکے دوزخ میں چلاجائے۔

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ كاتر جمه ايك تووى ئے جواو پر بيان ہوااور بعض مفسرين نے اس كايد مطلب بتايا كه الله صحح راہ بتا تا ہے بياس نے اپنے ذمه ليا ہے اس نے دلائل بيان كردئيے اپنے نبيوں اور كتابوں كے ذريع تى پہنچاويا ہے وہ كى كوئ كى راہ بتائے بغير عذاب ندوے گا اور بہت سے لوگ تن كوئ جانے ہوئے اس سے ہے ہوئے ہيں۔ (معالم التزيل ص ١٣٣ج ٣٠)

#### 

# دَرُا لَكُوْرِ فِي الْاَرْضِ مُغْتِلِفًا الْوَانَةُ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ تَكُنَّرُونَ الْأَلْكُو

چیزیں زمین میں پھیلا دیں جن کے رنگ مختلف ہیں بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان کے لئے جو نقیحت حاصل کرتے ہیں ا

وَهُوَالَّانِي سَخَرَ الْبَعْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَلَمْنَعْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَكْبَسُونَهَا \*

اور الله وہی ہے جس نے سمندر کومنخر فرما دیا تا کہتم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جےتم پہنتے ہو

وَتُرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَعُواْمِنْ فَضْلِمِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ® وَالْقَى فِي

اوراے خاطب تو کشتیوں کود کھتا ہے کہ وہ اس میں بھاڑنے والی ہیں تا کتم اس کافضل تلاش کرواور تا کتم اس کاشکرا واکرواور اللہ نے

الْأَرْضِ رَوَاسِى أَنْ يَمِيْدُ بِكُمْ وَ أَنْهُرًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَعْتَكُونَ فَوعَلَّمْ الْ

زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دمیے تا کے بین تمہیس لے كر ملنے ند كلئے اوراس نے نہریں بنا كيں اور داستے بنائے تا كتم بدايت يا داور نشانيال بنا كيل

وَ لِالنَّخِيمِ هُمْ يَهُتُكُ وْنَ ۞

اوردہ ستارول کے ذریعے راہ یاتے ہیں

قسف مدین : گزشته آیات میں توحید کے دلائل بیان فر مائے اور درمیان میں بطور جملہ معتر ضہ سید ھے راستے کی تشریح فر مادی اگر کوئی شخص دلائل میں غور کرے گا تو وہ راہ متنقیم پر چلے گا اور راہ حق پالے گا نہ کورہ بالا آیات میں بھی چند دلائل توحید بیان فر مائے ہیں۔

آول: یک اللہ تعالیٰ شائ آسان سے پانی نازل فرما تا ہے اس پانی سے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اس میں سے بہت ساحصہ پینے کے کام آتا ہے آسان سے بر سے ہوئے میٹھے پانی سے گلوق سیر اب ہوتی ہے اور اس پانی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں ان درختوں کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے ایک فائدہ میہ ہے کہ بید درخت جانوروں کی خوراک بنتے ہیں ان جانوروں کو درختوں میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ چارہ کھاتے ہیں نیز اس پانی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کھی اور زیتون اور کھور اور انگورا گاتا ہے اور ان کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے پھل پیدا فرما تا ہے ان کے درخت بارش کے پانی سے سیر اب ہوتے ہیں اور پھلے بھولتے ہیں بارش کے پانی کے ذرکورہ فوائد و منافع بیان فرمانے کے بعد فرما یا آن فیصی ذاک لاَیةً وَقَوْمٌ یَسَفَکُرُونَ وَ رَبْلا شباس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں )۔

ووم: لیل ونہار (رات دن) کی تنجیر بیان فرمائی اللہ تعالی شاندرات کو پیدا فرما تا ہے جس میں آ رام کرتے ہیں اور دن کو پید، فرما تا ہے جس میں معاش کی طلب میں لگتے ہیں۔

سوم بشمس وقمر کی تسخیر کا تذکرہ فر مایا اللہ تعالی کے علم ہے آفاب اپنی حرارت اور روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے پھر

غروب ہو جاتا ہے اس عرصہ میں اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں روشیٰ اور گرمی کا فائدہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ اس کی حرارت کی وجہ سے کھیتیاں بھی پکتی ہیں اور پھل تیار ہوتے ہیں اور اب تو آ فتاب سے بحل بھی حاصل کرتے ہیں اور چاند کو بھی مسخر فر مایا جس کی دھیمی روشنی میں ایک خاص کیف ہوتا ہے سفر و حضر میں چلنے والوں کو چاند کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں۔

چہارم: ستاروں کی شخیر کا تذکرہ فرمایا' بیسب ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اس مشیت اور ارادہ کے پابند ہیں ہزاروں سال گزر گئے جورفاریں ان کی مقرر فرمادی ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں' کسی آلہ یا انجن کے بغیر محض امرالہی سے رواں اور دواں ہیں' ان امور کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا اِنَّ فِسی ذَلِکَ لَایَاتٍ لِّفَومٍ یَّ عُقِلُونَ (بلاشباس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو بجھتے ہیں)

پنجم: زمین سے پیدا ہونے والی مختلف الوان کی چیزوں کا تذکرہ فر مایا 'اور فر مایا کہ اللہ نے یہ چیزیں تہمارے لئے
زمین میں پیدا فر مائی ہیں' الوان لون کی جمع ہے عربی میں لون رنگ کو کہتے ہیں بعض مفسرین نے الوان کا ترجمہ اقسام
کیا ہے الفاظ کا عموم زمین پر پیدا ہونے والی اور بہنے والی اور بہنے والی سب چیزوں کو شامل ہے جتنی بھی چیزیں
زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات معدنیات نباتات جمادات وغیرہ فدکورہ بالا آیت میں اجمالی طور پر ان کا تذکرہ آ
گیا' یہ چیزیں رنگ کی ہیں' ان کی مختلف صورتیں ہیں اور طرح طرح کے انواع واقسام ہیں ان سب میں
انسانوں کے لئے منافع ہیں' یہ چیزیں غذاؤں میں بھی کام آتی ہیں' اور مکانات کی تغیر میں بھی اور امراض کے علاج
میں بھی' ان چیزوں کا تذکرہ فر ماکر ارشا و فر مایا آئی فیٹی ذالے کیا گئے قورہ یا گئے گؤرون و بلاشہ اس میں ان لوگوں
میں بھی' ان چیزوں کا تذکرہ فر ماکر ارشا و فر مایا آئی فیٹی ذالے کی کا یکھ نے قورہ یکٹی گئے گؤرون و بلاشہ اس میں ان لوگوں
کے لئے نشانیاں ہیں جو فیدے ماصل کرتے ہیں)

صفتهم: سمندر کی تنجر کا تذکرہ فرمایا' اللہ تعالی نے بڑے بڑے سمندر پیدا فرمائے اور بندول کے لئے ان میں منافع رکھ دیتے ان میں سے چارا نعامات کا تذکرہ فرمایا اول تو بیفرمایا کہتم اس میں سے تازہ گوشت کھائے ہواس سے محصلیاں مراد ہیں سمندر سے محصلیاں نکالتے ہیں اور تازہ بتازہ بھون کریا پکا کر کھالیتے ہیں ووسرا فاکدہ یہ بتایا کہتم سمندر سے زیور نکلالیے ہواس سے موتی مراد ہیں جو سمندر سے نکالے جاتے ہیں جس کا سورہ رحمٰن میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یکٹیول کا تذکرہ فرمایا کشتیاں چھوٹی ہوں یا بڑی بھوئے ارشاد فرمایا یکٹیول کا تذکرہ فرمایا کشتیاں چھوٹی ہوں یا بڑی باد بانی کشتیاں ہوں' یا پیٹرول سے چلنے والے بڑے جہاز ہوں بیسب پانی کو بھاڑتے ہوئے سمندر میں سے گزر جاتے ہیں ان کشتیوں کے ذریعہ سفر بھی طے ہوتا ہے ایک براعظم سے دوسرے براعظم بی جاتے ہیں' بیا سفار تجارت کے لئے بھی ہوتے ہیں' بیا سفار تجارت کے لئے بھی ہوتے ہیں اور تعلیم کے لئے بھی' کشتیوں کے ذریعے مال کی آ مدور فت بھی ہوتی ہے بیسب اللہ تعالیٰ کا

فضل الاش کرنے کا ذریعہ ہے ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کی پیدا دار کھاتے ہیں اور بھی دوسری استعالی چیزیں برآ مدکی جاتی ہیں اس کو وَلِتَبُتَغُواْ مِنْ فَضُلِه میں بیان فر مایا اور ساتھ ہی وَلَعَلَّکُمْ تَشُکُوُ وُنَ بھی فر مادیا (اور تا کہتم شکر اداکرو) انسانوں میں شکر گزار کم ہوتے ہیں خالق کا کنات جل مجدہ کی پیدا کی ہوئی نعمیس تو استعال کر لیتے ہیں لیکن شکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لئے بار بارشکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔

ہفتہ نظم نیں پر بھاری بھاری بہاڑ پیدافر مانے کی نعمت یا دولائی ہا ورفر مایا وَالْمَقَی فِی الْاَرْضِ رَوَاسِیَ اَنْ تَمِیْدَ بِکُمْ (اور زمین بیس بھاری بہاڑ ڈال و شِیتا کہ زمین تم کولے کر ملئے نہ گئے ) زمین پرانسان کو بسایا گیا ہے اور ساتھ بی یہ بات بھی ہے کہ انسان ضعف ہے اگر زمین حرکت کرتی اور ڈگھاتی رہتی تو انسان کا جینا دشوار ہوجا تا اللہ تعالی شانۂ نے ڈگھانے سے محفوظ فر مانے کے لئے اس میں بھاری بھاری بہاڑ ڈال دینے ان پہاڑ وں کے بوجھی وجہ سے وہ حرکت نہیں کرتی نہیں کرتی ہیں وہ بنے اور ڈگھانے سے محفوظ ہے ہے انسانوں کر بھی ہوتے ہیں کام کان کرتے ہیں وہ بنے اور ڈگھانے سے محفوظ ہے ہے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جب بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور زمین حرکت میں آ جاتی ہوتو ان انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جب بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور زمین حرکت میں آ جاتی ہوتو آن تو بیٹ کر ہی ہوتو ہوں آن تو بیٹ کر ہی ہی سائنس کے بارے میں قرآن سے کو کہ آ ہوتو ہوں آن تو بیٹ کر ہی ہی ہوتو ہوں آن تو بیٹ کر ہی ہی ہوتو ہوں آن تو بیٹ کر ہی ہی اللہ کی مقبل کے دور حاضر کے اہل میں کرتے ہیں تو بیمن نمین کے کا بیٹ اور ڈگھانے کی نفی فر مائی ہے آگر وہ معتدل انداز میں چلتی رہے جبیا کہ دور حاضر کے اہل سائنس کہتے ہیں تو بیمن ہی تو تر آن میں اس کی نفی فر مائی ہے آگر وہ معتدل انداز میں چلتی رہے جبیا کہ دور حاضر کے اہل سائنس کہتے ہیں تو بیمن نمین ہے تر آن میں اس کی نفی فر مائی ہیں ہوتو ہوں کہ تو تو ہوں کو بین تا ور ڈگھانے کی نفی فر مائی ہوتو ہوں کو سائنس کہتے ہیں تو بیما کہ دور حاضر کے اہل

م مشتم : نهروں کا تذکرہ فرمایا نهریں سمندروں سے جھوٹی ہوتی ہیں میٹھے پانی کی ہوتی ہیں اوران سے انسان اور حیوان کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں ہیں جھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نمیتں ہیں نیل، فرات، دجلہ، جیحون، سیحون، گنگا، جمنا، راوی، چناب، جہلم، دریائے سندھان سے خلق کیرمنتفع اور مستفید ہوتی ہے۔

تهم : بیفرمایا کرتمہارے لئے راستے بنائے بیراستے زم زمین میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی جنگلوں میں بھی اور آباد دیوں میں بھی اور فضاؤں میں بھی ان راستوں کے ذریعہ پیدل چل کریا سوار یوں پر بیٹھ کرمنزل مقصود پر چنچ ہیں سورہ نوح میں فرمایا و اللہ بح علی انگرم الارض بیساطا آبتسلگگوا مِنها سُبلاً فِجَاجًا (اوراللہ نے متمهارے لئے زمین کوفرش بنایا تاکہ تم اس کے کھے راستوں میں جلو) اگر راستے ہوئے نہ ہوتے اورائکل پچ سنر کرتے تو کہاں سے کہاں بینی جاتے اس بات کو بیان فرمانے کے لئے سُبلاً کے ساتھ آسے لئے کُم تَهُ تَهُ تَهُ دُونَ آبھی فرمایا راستوں کی نشانیاں کے دیمن میں راستوں کی نشانیاں کے متابع استوں کی نشانیاں کے متابع استوں کی نشانیاں کو بیان مقام کرتے تو کہاں ہے بھی ہیں راستوں کی نشانیاں کو بیان دوخت پہاڑ وغیرہ الیمی چیزی ہیں جن سے مسافراندازہ کرکے چاتار ہتا ہے اور علی وجہ البھیرۃ اپنا سفرقطع کر لیتا ہے بھی ہیں درخت پہاڑ وغیرہ الیمی چیزی ہیں جن سے مسافراندازہ کرکے چاتار ہتا ہے اور علی وجہ البھیرۃ اپنا سفرقطع کر لیتا ہے بھی ہیں درخت پہاڑ وغیرہ الیمی چیزی ہیں جن سے مسافراندازہ کرکے چاتار ہتا ہے اور علی وجہ البھیرۃ اپنا سفرقطع کر لیتا ہے ہیں درخت پہاڑ وغیرہ الیمی چیزی ہیں جن سے مسافراندازہ کرکے چاتار ہتا ہے اور علی وجہ البھیرۃ اپنا سفرقطع کر لیتا ہے اور علی وجہ البھیرۃ اپنا سفرقطع کر لیتا ہے دو علی میں دوخت پہاڑ وغیرہ الیمی چیزی ہیں جن سے مسافراندازہ کرکے چاتار ہتا ہے اور علی وجہ البھیرۃ اپنا سفرقطع کر لیتا ہے اس کی میں دوخت پہاڑ وغیرہ الیمی چیز کیا ہے میں دوخت پہاڑ وغیرہ الیمیں جن سے مسافراندازہ کرکے چاتار ہتا ہے اور علیاں کو میاب کی دوخت کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کو کر کیا کہ کر کیا کہ کو کر کر کر کر کر کر کر

قال ابن کثیر قول وعلمت ای دلائل من جبال کبارواکام صغار و نحو ذلک یستدل بها المسافرون برا وبحرا اذا ضلوا الطریق (علامه این کثیر رحمة الله علی فرماتے ہیں ارشاداللی و علمت لین پرے برے بہاڑ وں اور چھوٹے ٹیلوں وغیرہ کی نشانیاں کہ شکی کے اور سمندروں کے مسافر جب بھولتے ہیں تو آئیس کے ذریعہ داستہ کا نشان تلاش کرتے ہیں) (ص ۵۲۵ ج۲)

وہ مم: ستاروں کے ذریعے راسے معلوم کرنے کا تذکرہ فر مایا 'ارشاد ہے وَبِالنَّهُمِ هُمُ يَهُنَدُونَ (اورستاروں کے ذریعہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں) جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندر میں جبرات کوراستہ خطاکر جاتے ہیں تو ستاروں کو دریعہ کو گھر مشرق ومغرب وشال وجنوب کا پہنے چلا لیتے ہیں اگرستارے نہ ہوں یاستاروں کی پیچان نہ ہوتو حیران کھڑے رہ جا کیں یاغلطرا سے پرچل کرمنزل مقصود کے علاوہ کی دوسری جگہ جا پہنچیں فَسُنِحَانَ الَّذِی خَلَقَ کُلَّ شَیءے۔

## اَفَكُنْ يَخُلُقُ كُمُنْ لَا يَخْلُقُ اللَّهُ اللَّهِ لَا تَنْكُرُونَ ۗ وَإِنْ تَعُكُّ وَانِعْمَ اللهِ لَا

سوکیا جو پیدا کرتا ہووہ اس کی طرح ہوگا جو پیدانہیں کرتا' کیاتم تقیحت حاصل نہیں کرتے' اورا گرتم اللہ کی نعمتوں کو ثنار کرنے لگوتو شارنہیں

تَعْصُوْهَا وَإِنَّ اللَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿

كر كيت بلا شبہ الله غفور ہے رحيم ، اور الله جانا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر كرتے ہو

وَالَّذِيْنَ يَذِعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخِلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ آمُواتُ عَيْرُ

اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیرول کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدائیس کرتے اور وہ پیدا کئے جاتے ہیں' بے جان ہیں

ٱخْيَا ﴿ وَمَا يَكُمُ عُرُونَ ۗ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۗ

زندہ نہیں ہیں اور انہیں خرنہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے

مخلوق اورخالق برابزہیں ہوسکتے 'تم اللّٰدتعالیٰ کی تعبتوں کو نہیں گن سکتے 'اللّٰد کے سواجن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جا نیں گے

قف مدیں: گزشتہ آیات میں تو حید کے دلائل بیان فرمائے اور مخلوقات کی انواع واقسام بیان فرمائیں اوران کے فوائد بھی بتائے 'بیتمام چیزیں اوران کے علاوہ ہر چیز جو بھی موجود تھی یا موجود ہے یا موجود ہوگی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو جا ہلوں نے دوسروں کی عبادت شروع کر دی ان کے وہ معبود اللہ کی مخلوق ہیں مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتے پھر یہ کئی محافت ہے کہ مخلوق کو خالق کا ساجھی بنا دیا کچھ تو سمجھ کی بات کرتے اور دلائل تو حید ہے

نصيحت ليت سور ولقمان مين فرمايا هلذَا حَلَقُ اللهِ فَأَرُونِنَى مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظُّلِمُونَ فِي ضَلالِ مَّبِينِ (يالله كي مُلوق ہے سومجھے دکھاؤان لوگوں نے كيا پيدا كيا جواس كے سواہيں بلكه ظالم لوگ صرح محرابى میں ہیں ) در حقیقت یہ بہت بڑی بھونڈی اور بھدی اور بے عقلی کی بات ہے کہ خالق کومخلوق کے برابر کر دیا جائے اور مخلوق كومعبود بناليا جائے ، پر فر مايا كه اگرتم الله كا نعتو ل كوشار كر نے لكوتو شارنبيس كرسكتے ، كبهل نعت توبيہ كه اس نے وجود بخشااعضاء دیئے آئکھناک دیئے سمجھنے کی قوت دی'ا چھے برے کی تمیزعطا فر مائی'اوراس کےعلاوہ بےانتہا نیعتیں ہیں' ان نعتوں کی قدر دانی کا تقاضا پی تھا کہ موحد بنتے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے لیکن اس کے برخلاف مشرکین نے شرک اختیار کر لیااس کے بعد اللہ تعالی کی شان غفاریت بیان فر مائی کفروشرک بہت بڑا جرم ہے لیکن اگر کوئی مشرک یا کافرتو به کرلے اور ایمان والا بن جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے تب بھی دنیامیں کچھ نہ کچھ تیں ملتی رہتی ہیں' یہ شان رحت کا مظاہرہ ہے' بعض حضرات نے آیت کی تفسیراس طرح کی ہے اگر اللہ تعالی ہرنعت کے مقابلہ میں شکر کا مطالبہ فر ما تا تو اس ہے عاجز رہ جاتے لیکن وہ غفور ورحیم ہے گنا ہوں اور كوتا بيون كومعاف كرتا ب اورتفور على يرجى جزاء ديتا ب (ذكره ابن كثير) پرفرمايا وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ (اورالله جانتا ہے جوتم چھپاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو)اس میںاس بات پر تنبیہ ہے کہ جولوگ دنیا میں الله کی نعتول کی نافتدری اور ناشکری عقیدہ اور عمل ہے کرتے ہیں یوں نہ مجھیں جیسے دنیا گزرر ہی ہے اس میں عام طور سے سر انہیں دی جاتی 'اسی طرح موت کے بعد بھی عذاب سے نیج جائیں گے اللہ تعالی کوسب کے باطنی احوال بھی معلوم ہیں اور ظاہری اعمال بھی'وہ اپنے علم کے مطابق شکر گزاروں کوان کے شکر کا تواب عطافر مائے گااور ناشکروں کا موا غذه فرمائكًا ' كِير فرمايا وَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وُّهُمُ يُخُلَقُونَ ﴿ اوربِيلُوكَ جَن كُو اللہ کے سواپکارتے ہیں یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مدوطلب کرتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدانہیں کرتے بلکہ وہ تو خود ہی مخلوق ہیں) جو چیزمخلوق ہے اس کا میمقام نہیں کہ معبود بن جائے یا اسے معبود مان لیا جائے عبادت کے لائق صرف خالق ہی ہے جل مجده وثنار بھر فر مایا آمُوات غَینر أَحْیآءِ ( یعنی یہ بت جنہیں تم نے معبود بنار کھا ہے ب جان ہیں زندہ ہیں ہیں)تم ان کی عبادت کیے گرنے لگے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (اوران باطل معبودوں كو خبرنہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے )ایمان اور عبادت کاسب سے بڑا انعام داخلہ جنت کی صورت میں موت کے بعد نصیب ہوگا اور یہ قیامت آنے پرموقوف ہےان بے جان بتو ل کو پچھ بھی خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جا کیں گے اگر ان ہے موت کے بعد کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امیدر کھتے ہوتو یہ تمہاری غلطی ہے جے اعمال کا بدلہ دینا ہوہ الله تعالیٰ شانهٔ ہےاہے معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی تمہارے معبود جاہل محض ہیں انہیں نہ پچھلم ہے نہ قیامت کا پتہ ہے نہ تیامت کے آنے کی خبر ہے بیموت کے بعد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے قال ابن کنیر

ص۵۲۵ج۱۱ی لا یدرون متی تکون الساعة فکیف یر تجی عند هذه نفع او ثواب او جزاء انما یرجی ذلک من المذی معلم کل شیی و هو خالق کل شی ۔ (یعنی و نہیں جانے کہ قیامت کب ہوگی پس پیلوگ ان کے پاس نفعیا ثواب یا جزاء کی امید کسے میں ان چیزوں کی امید تو اس ذات سے لگائی جاتی ہے جو ہرشے کا علم رکھتی ہے اور وہی ہرشے کی خالق ہے )

# الْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدًا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مَنْ كِرَةً وَ

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل محکر ہو رہے ہیں اور

هُمْ مُسْتَكُيْرُونَ وَكَجْرَمُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهَ لَا يُحِبُ

وه تمركرن والع بين يه بات ضرورى بي يقين به كدالله جانا به جوده چهات بين اورجوده ظاهركت بين بلاشه وه تمرك في المنستكيرين هو إذا قيل لهم مناخا آنزل رئيكم في المنستكيرين هو إذا قيل لهم مناخا آنزل رئيكم في المنستكيرين هو إذا قيل لهم مناخا آنزل رئيكم في المناطير الكولين الكولين الكولين المنسبة الم

والوں کو پینز نہیں فرما تا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہددیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کھی ہوئی باتیں ہیں

لِيَعْمِلُوا الْوَزَارِهُ مُ كَامِلَةً يُؤْمُ الْقِيهَة وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ

تا کہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے پورے اٹھالیں اوران لوگوں کے بوجھ بھی اٹھالیں جنہیں بغیرعلم کے گمراہ کرتے ہیں'

الرساء ما يزرون

خردار براے دہ ہوجھ جےدہ این اور لادرے ہیں

سلے لوگوں کی کسی ہوئی باتیں ہیں ) صاحب معالم التزیل فرماتے ہیں کہ بیآیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل موئی ان لوگوں نے مکمعظمہ کی گھاٹیوں کوتقسیم کرلیا تھا مختلف گھاٹیوں پر مختلف لوگ بیٹھ گئے تھے جولوگ جج کے لئے آتے تھے انہیں بہکاتے اور ورغلاتے تھے تا کہ سلمان نہ ہو جائیں 'باہرے آنے والے جاج ان سے دریافت کرتے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا یعن محمد رسول اللہ عظیمہ نے کن چیزوں کی وحی کا تذکرہ فرمایا اور اللہ ک طرف سے جوان پر نازل ہواانہوں نے کیا بتایا اس پر بیلوگ کہددیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نازل کچھنہیں ہواوہ تو میلے لوگوں کی کھی ہوئی باتیں ہیں انہوں نے بھی من رکھی ہیں انہیں کو بیان کردیتے ہیں' اس سے ان کامقصد بیتھا کہ خود تو منکر ہیں ہی نبوت ورسالت کے بارے میں دریافت کرنے والوں کوبھی ایمان نہلانے دیں انہوں نے اپنی کفراور اعمال بد کابو جھا ہینے اوپراٹھایا اور ساتھ ہی ان لوگوں کابو جھ بھی اٹھایا جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں اورا پینے شهريس آن والول كوايمان لانے سے دورر كھنے كى كوشش كرتے بين اسى كوفر مايا ليك خسمِلُو آ اور زار هُمْ كامِلةً يُومَ الْقِيكُ مَةِ كَمَان حَرَكُول كانتيجه بيه وكاكه قيامت كه دن ايخ كفروشرك اور گنا و ول كے بورے بورے بوجھا يے اسے او پراٹھا کرلائیں گے اور ان لوگوں کے بھی ؛ جھاٹھائے ہوئے ہوں گے جنہیں گراہ کیاتھا پھر فر مایا آ کا سَاءَ مَا يَنِورُونَ الْ خبرداريه برابوجه ب جياية او پرلا درب بن ) اينے كئے كى بھى سز ابھكتيں كے اوران لوگوں كے گناه بھی ان کے اُسریٹریں گے جن کو بہکایا اور درغلایا' ان کے گنا ہوں کی بھی سزا ملے گی (گووہ بھی عذاب سے نہ بھیں گے کیونکہ انہوں نے جانتے ہو جھتے کفراختیار کیا اورلوگوں کے ورغلانے میں آئے ) سور عکبوت میں فرمایا وَلَیَ خسمِلُنَّ اَثُقَالَهُمُ وَالثُقَالًا مَّعَ اَثُقَالِهِمُ وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيلَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (اوربياوك ضرورضرورايي بوجھوں کواٹھا ئیں گےاورا بیے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھا ئیں گےاورالبتہ قیامت کے دن ان سےان باتوں کے بارے میں بازیرس ہوگی جوجھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے)

قَلْ مُكُرُ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَالْ اللّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنْ الْقُواعِلِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ السّقَعْفُ
بلا شہ جولوگ ان سے پہلے سے انہوں نے مرکیا سواللہ نے ان کا بنایا ہوا گم بنیادوں سے وُھا دیا پھر اوپ سے
مِنْ فَوْتِهِمْ وَاللّهُ مُمُ الْعُمَا اَلْ مَنْ حَیْثُ لایشعُونُونَ ﷺ مَنْ مُرکِعُ الْقِیلَمَةُ بُغُونِیمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

الْخِزْى الْمِوْم والسُّوْء على الْكَفِرِين ﴿ الْمِنْ الْمَالْمِ الْمَالْمِ لَكُوْمُ الْمَالْمِ لَكُوْمُ الْمَالْمِ لَكُومُ الْمُلْمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ وَالْمُ الْمُلْمِ وَالْمُ الْمُلْمِ لَمُ وَالْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

فَالْقُوْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعُمُكُ مِنْ سُوَةٍ بِكَلِ إِنَّ اللهَ عَلِيْدُ إِيمَا كُنْ تُمُرِّ تَعْمَلُونَ

سووہ لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے ہاں! بلا شبہ الله جاننے والا ہے جوتم کیا کرتے تھے

فَادُخُلُوْ الْبُوابِ جَهَنَّمُ خَلِلِ بْنَ فِيهَا فَلِيكُسُ مَثُوى الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَالْمُخُلِ مَثُوى الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَالْمُخْلِدِ اللهِ الْمُعَانِينَ فَي الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَ سوجنم كردوازول مين داغل موجاد اس من بميشد موك سوتكبر كرف والول كابرا هكاند به

معاندین سابقین کےعذاب کا تذکرہ قیامت کےدن

معاید ین سامین حداث کا مد کرد کا میاست کادن کا فروں کی رسوائی اور بدحانی متکبرین کابراٹھکا نہ ہے

قفسي : مشركين مكد جوتر آن مجيد كاولين خاطب تصاسلام اورداى اسلام على كاف خلاف ظرح طرح كى لله يريس و چة تصاور آپس ميں مشور كرتے تنے قَدْ مَكُو الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمُ مِيں ان لوگوں كى مكارى كا تذكره فرمايا جو پہلى امتوں ميں گزرے ميں بي يوگ حضرات انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كے خلاف سازشيں كيا كرتے تصاللہ تعالى شان نے ان كاكيا كرايا سب بر باو كرديا جيسے كوئى خض ممارت بنائے اور پھراس كى بنيادي اور ستون كر پڑيں اور پھراوپر سے چيت گرجائے أن كى بنائى ہوئى تغير بھى بر باوہوئى اور خود بھى اس ميں دب كرده گئے اپنے مقاصد ميں ناكام ہوئ اور خور بھى اس ميں دب كرده گئے اپنے مقاصد ميں ناكام ہوئ اور تخصى كو تعيين كى ضرورت نہيں وہتى تقريري نے تقريري ناكام ہوئ اور كريا ہوئى خاص اس طرح پرعذاب آگيا جس كا آبي خاص قوم ياكسى خاص خصى كا دران كى تدبيرين كى ضرورت نہيں وہتى تقريري تو الى ميں اور ان بي تقريري ناكام ہوئيں اور ان بي تقريري اور بربا دو بلاك ہوئے صاحب دوح المعانى لكھتے ہيں واحت اور كى اور ان كى بناء ميں الله بناء ہ على الندين كلو و امن قبل ما كى اور ان كى بناء ميں لہدين جو ان تمام مكاروں كوشا لله بي ميں اور ان بي مياتھ و سقط فى ايد يھم (ايک جماعت نے اس كو تے دى كور كى اس كے باتھوں كى بناء ميں بي جو ان تمام مكاروں كوشا لله بين كور ئي ہيں جن ان كور بيں جو ان تمام مكاروں كوشا لله بين كي بي تھوں كى بناء ميں بي اور ان كى بناء ميں اور ان كى بناء ميں اور ان كى اور ان بي اور انہيں كے باتھوں كى بنا ہو كى افران كى ان تمام مكاروں كوشا لى بے باتھوں كى بنائے ہوں كى اس كى بنائے ہوں ان تمام مكاروں كوشا لى ب كى تور كى تائے ہوں كى تائے ہوں كى تائے ہوں كى اور ان كى اور ان كى اور ان كى اور ان كى اور انہيں كے باتھوں كى بار سے الله بيں جو ان تمام مكاروں كوشا بيں اور انہيں كے باتھوں كى اور ان كى اور ان كى اور انہيں كے باتھوں كى اور انہيں كے باتھوں كى اور انہيں كے باتھوں كى اور انہوں كے باتھوں كے باتھوں كے باتھوں كى اور انہوں كے باتھوں كى اور انہوں كو كے باتھوں كى اور انہوں كے باتھوں كے باتھوں كى باتھوں كے بات

اور حافظ ابن کیر نے بھی (ص ۲۷ ه ۲۵ م) پیات کسی ہے حیث قبال هذا من باب المشل لابطال ما صنعته هولاء المذین کفروا بالله واشر کوا فی عبادته غیره ر (جویفر مایایدان کافرول کی ان مکار یول کے ابطال کے لئے ہے جنہوں نے اللہ تعالی کا کفر کیا اور دوسرول کواس کی عبادت میں شریک کیا)

 اونچائی پانچ ہزار ہاتھ اور چوڑ ائی تین ہزار ہاتھ تھی اس کا مقصد پہتھا کہ آسان پر پڑھے اور وہاں کے حالات معلوم کرکے آسان والوں سے قبال کرئے اللہ تعالی نے ایک ہوا بھیج دی جس نے اس کل کوگر ادیا اور اس کی چھت نم ود پر اور اس کے بین پر گر پڑی جس سے وہ ہلاک ہوگئے صاحب روح المعانی نے ایک قول پہنچی لکھا ہے کہ نود فمروداس وقت ہلاک نہیں ہوا تھا بلکہ محل کی بربادی کے بعد زندہ رہا اور اللہ تعالی نے اسے ایک چھر کے ذریعے ہلاک فرما دیا جواس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا جائے گئے کی بربادی کے بعد زندہ رہا اور اللہ تعالی نے اسے ایک چھر کے ذریعے ہلاک فرما دیا جواس کے دماغ میں پہنچ کی اور اونچا محل بنایا تھا چھر وہ کل گئے اور اونچا محل بنایا تھا چھر دہ کو اور اونچا محل بنایا تھا پھر موت کی ہوئے ہا کہ موسی اس کے ایک ایک ایک ایک اور اونچا محل بنایا تھا کہ ایک ایک ایک اور اور کی تھی اور اون بھی اس کے ایک ایک ایک ایک کی تعالی کے ایک ایک ایک کی کہ کہ کہ کہ اور اور بھی اسے کہ کہ موسی کی تعالی موسی کی تعالی کے ایک ایک کی کہ اور اور میں تو اسے جھوٹا ہی بھر تھر اس کے ایک ایک بھر موت کی موسی کی تعالی ایک اور کی تعالی موسی کی تعالی میں ہو تھی تھی اور دی بھی اس پنے گھر سمیت زمین میں دھنسایا و کی مور دی تھی برباد ہوئے اور دنیا میں عذاب بھر لیا۔

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوُطَ عَذَابِ (سوتير عدب في ان يرعذاب كاكور ابرساديا) مَذبين اور معاندین کودنیا میں تو عذاب پہنچناہی ہے آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے اور عذاب میں ڈالے جائیں گے اس کوفر مایا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخُونِيهِم فيمرالله تعالى انبيل قيامت كدن رسواكر عالاورسوال فرمائ كاكدوه شريك كهال بي جن کے بارے میں تم جھڑے کیا کرتے تھے اس موقع پر علم والے حضرات بول اٹھیں گے اور یوں کہیں گے إنَّ الْحِزْى الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَفِرِينَ (بلاشبآج رسوالَى اوربد حالى كافرول برب) الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَنِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ (بدوه لوگ بين جن كي جانين فرشتون في اس حال من قبض كيس كديدلوگ اپني جانون بظلم كرنے والے تھے) كفرى پرج اور كفرى پر مرك لبذا آج كفرى سزاملى فَالْقَو ١٤ لسَّلَمَ مَا كُنَّا مَعْمَلُ مِنُ سُنَةٍ وَ ( پھر کا فرلوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے )جب وہاں عذاب میں جتلا ہوں گے تواس كے چھكارے كے لئے تدبيريسوچيں كے ان تدبيروں ميں سے ايك تدبيريد ہوگى كرسفارشي تلاش كريں كے اور یوں کہیں گے کہ کوئی ہماری سفارش کرویتا 'مجھی کہیں گے کہ یہاں سے نکال دیئے جاتے تو دوبارہ دنیا میں جا کرا چھے عمل کرتے 'اور بھی اس بات کے منکر ہی ہو جائیں گے کہ ہم مشرک یا کا فرنتے اس آیت میں ان کا بیقو ل فل فر مایا ہے کہ ہم تو کوئی بھی برا کام نہ کرتے تھے اس میں گفرہے بھی انکاری ہو گئے اور شرک سے بھی اور ہرقتم کی معصیت سے اس انکارکووہ اپن نجات کا ذریعہ بنائیں گے چونکہ کرنے سے بعض مرتبہ مصیبتٹل جاتی ہے اس لئے اسے سلے سے تعبیر فرمایا'ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ بَلنی ہاں تم نے برے کام کئے ہیں اور بہت بڑے جرم کئے ہیں کفر کیا شرک کیا پھر کہتے ہوکہ ہم نے کوئی بھی برا کا منہیں کیا (بیا نکاراور دھاند لی قیامت کے دن چلنے والی نہیں ہے) اِنَّ اللهُ عَلِيهُم بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُوُنَ بلاشبالله تعالى ان كاموں كوجانتا ہے جوتم كيا كرتے تھے۔ فَادُحُلُوْ اَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيهَا (سوتم دوزخ كے دروازوں ميں داخل ہوجاوًاس ميں ہميشہ رہوگے) فَلَبِنُسَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ (سوتكبروالوں كابراٹھكانہ ہے) تكبر نے ان كوت قبول كرنے نددياللبذادوزخ ہى ان كے مناسب حال ہے۔

وقیل لِلَذِین اَنْعُواْ مَاذَا اَنْزُل رَجُکُمُ قَالُوْ اَخْیْرًا اللّذِین اَحْسَنُوْ اِنْ هٰذِ وَ اور جولوگ فروش کے بیاد اور جولوگ فروش کے بیاد اور جولوگ فروش کے بیاد کر اور المنظم کے ان کے ایملائی ہوں کے بعد ان کے ایملائی ہوں باشہ دارآ خرت بہتر ہے اور البتہ منظوں کا گراچھا ہے بمیشر ہے کا باغ بیں ونیاس ایکھام کے ان کے ایملائی ہوں باشہ دارآ خرت بہتر ہے اور البتہ منظوں کا گراچھا ہے بمیشر ہے کے باغ بیں ان کے لئے بھلائی ہواد بلاشہ دارآ خرت بہتر ہے اور البتہ منظوں کا گراچھا ہے بمیشر ہے کا باغ بیں ان کے لئے بھلائی ہواد بلاشہ دارآ خرت بہتر ہے اور البتہ منظوں کا گراچھا ہے بمیشر ہے کے باغ بیں ان کے لئے بھلائی ہے اور بلاشہ دارآ خرت بہتر ہے اور البتہ منظوں کا گراچھا ہے بمیشر ہے کے باغ بیں ان کے لئے بھلائی ہے اور بلاشہ دارآ خرت بہتر ہے اور البتہ منظوں کا گراچھا ہے بمیشر ہے دیا جان ہیں ان کے لئے بھلائی ہوں کے ان کے لئے بھلائی ہوں کا کھرائی کر ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے بھلائی ہوں کا کھرائی کے ان کے لئے ان کے ان کے لئے ان کے

يَنْ خُلُونَهُا تَخِرِي مِنْ تَخِيمُ الْأَنْفُرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ كُنْ اِكَ يَجْزِى اللَّهُ

ان میں وہ داخل ہوں گئان باغوں کے نیچنہ یں جاری ہوں گئان کے لئے اس میں وہ سب کھے ہوگا جووہ جاہیں گئا ای طرح اللہ ان کو بدلد دیتا ہے

الْهُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتُوفَّ هُمُ الْمُلَيِّكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ الْمُخْلُوا جِتَقَوْ كَا احْتَارَكَةَ بِي جَن كَى رومِس فرشة اس عال بِي قِبْسُ كرته بِين كدوه باك بوته بين وه كمة بين كرتم برسام بوتم

الْجِنَّة بِهَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ®

اینے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ

## اہل تقویٰ کا حچھا انجام انہیں جنت کے باغوں میں وہ سب کچھ نصیب ہوگا جوان کی خواہش ہوگی

تفسید: گزشتہ یات میں کا فروں کے مکراور آخرت میں جوانہیں عذاب ہوگا اور رسوائی ہوگی اس کا ذکر تھا اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ فرشتے ایسی حالت میں ان کی جانیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پرظلم کرنے والے ہوتے ہیں' ان آیات میں اہل ایمان کے اچھے اعمال اور اچھے اقوال کا تذکرہ فر مایا اور انہیں بشارت دی کہ وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی' اور ان باغیوں میں ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ موجود ہوں گے۔ وہ سب ملے گا' سورہ زخرف میں فر مایا وَفِیْهَا مَا تَشْتَهِیْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَدُّ الْاَعُیْنُ (اور وہاں وہ چیزیں موجود ہوں گی جن کی ان کے نفوں کوخواہش ہوگی اور جن سے آٹھوں کو لذت حاصل ہوگی ایس تھری ہو چیزیں موجود ہوں گی جن کی ان کے نفوں کوخواہش ہوگی اور جن سے آٹھوں کو لذت حاصل ہوگی ساتھ ہی یہ بھی فر مایا کہ اللہ تعالی تقویٰ والوں کو اس طرح بدلہ عطافر ما تا ہے' تقویٰ میں ہر چیز آگئ شرک و کفر سے بچٹا ساتھ ہی یہ بھی فر مایا کہ اللہ تعالی تقویٰ والوں کو اس طرح بدلہ عطافر ما تا ہے' تقویٰ میں ہر چیز آگئ شرک و کفر سے بچٹا

اورتمام گناہوں سے پخالفظ تقوی ان سب کوشائل ہے متی حضرات کی موت کے وقت کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی روسی اس حال میں قبض کریں گے کہ پہلوگ پا کیزہ ہوں گے جس کادل کفر وشرک سے پاک ہواور دل میں ایمان کی فررانیت ہواور اس کا ظاہر اعمال صالح سے مزین ہوظاہر ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی حالت اچھی ہوگی فرضت بھی ان کے حالت ایمان پر دفصت اچھا معالمہ کرتے ہیں اور آئیس اس وقت سلام پیش کرتے ہیں آور جنت کی بھی بیثارت دے دیے ہیں دنیا سے ایمان پر دفصت ہونا اور اچھا عمال کے کرجانا یہ جنت میں جانے کا سب ہے جنت کا حقیق واضلہ تو تیا مت کے دن ہوگا لیکن موت کے وقت اس کی خوشخری بھی بہت بڑی فعمت ہے فی معالم التنزیل ص ۲۲ ج س طیبین مومنین طاهرین من الشوک قال مجاهد زکید افعالهم و اقو الهم و قبل معناہ ان و فاتھم تقع طیبة سہلة ۔ (تفیر معامل التزیل میں ہے کہ طیبین کا مطلب ہے ایمان کی حالت میں شرک سے پاک مجاہد نے کہا ہی حال میں کہان کے افعال واقوال پاک ہیں اور بعض نے کہا اس کا معنی ایمان کی وفات بڑی اچھی اور آسانی کے ماتھ ہوتی ہے)

هل ينظرون إلك أن تأتيه مُ الْمَلْيِكَةُ أَوْ يَالِّي اَمْرُرَتِكُ كُنْ الْكَ فَعَلَ الَّذِينَ الْمُرْرِيكُ كُنْ الْكَ فَعَلَ الَّذِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُنْ كَانْ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِنَا لَا لَا لَا لِلللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَالل

## سَيِّاتُ مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهُ يَسْتَهْزِرُوْنَ ﴿

جوبرے کام کے ان کی سزائیں انہیں مل گئیں اورجس چیز کاوہ خداق بناتے تھے اس نے انہیں آ کر گھیرلیا

# منکرین اس بات کے منتظر ہیں کہان کے پاس فرشتے آجا کیں

# وَقَالَ الَّذِينَ اَشَرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَاعَبُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ تَعَنُ اللهِ مَاعَبُنَا مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ تَعَنُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

آنِ اعْبُلُو الله وَاجْتَيْبُو الطَّاغُونَ فَيَنْهُ مُرِّنْ هَرَى الله وَمِنْهُ مُرِّمَنْ

کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو سوان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض ایسے تھے

حَقَّتْ عَلَيْدِ الصَّلَلَةُ فَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْ الْيُفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَنِّ بِيْنَ ●

جن پر گمراہی ثابت ہو گئ سوتم زمین میں چلو پھرو پھر دکھے لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟

#### 

فورين ٥

مدد گار نہ ہو گا

## مشركين كى كر جتى اور ہرامت كے لئے رسول كى بعث كا تذكرہ

قفسه بی : مشرکین شرک تو کرتے ہی تھاللہ نے جن چیز ون کوطال قراردیا آئین بھی حرام قراردیتے تھے جب
تو حید کی دعوت دی جاتی تھی تو حضرات انبیاء کرام علیم السلام کو یوں جواب دیتے تھے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے
رسول ہوا گرتم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں اس بات کا جواب دو کہ ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حلال
چیز وں کو حرام قرار دیتے ہیں بقول تمہارے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے ناراض ہے اگر وہ ناراض ہے تو ہمیں ایسا
کیوں کرنے دیتا ہے جب وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوسکتا تو ظاہر ہے کہ ہمارے
باپ دادوں نے جو بیکام کے اور ہم بھی کررہے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ
دادوں نے جو بیکام کے اور ہم بھی کررہے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ
دادوں نے جو بیکام کے اور ہم بھی کررہے ہیں اور اس کی مشیت سے ہیں اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ
کہ دورہ ان کاموں سے راضی ہے مشرکین کا بی تول سورہ انعام کے رکوع نمبر ۱۸ میں بھی گزرا ہے وہاں فرمایا ہے
کہ ذائی کے گئی بالگذین مِن قَبْلِهِمْ حَتَّی ذَاقُواْ اِنَا سَنَا ۔ (اس طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا یہاں تک

سورہ انعام میں مزید فرمایا قُلُ هَلُ عِنْدَ کُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخُو جُوهُ لَنَا (آپ فرماد بِحِ کَتِمهارے پاس کوئی علم ہے جہتے تم ہمارے لئے ظاہر کرہ) اِنْ تَتَبِعُونَ اِلَّا الطَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمُ اِلَّا تَخُوصُونَ (تم صرف المان کے پیچے علتے ہواور تم صرف الکل بچو با تیں بناتے ہو) سورہ انعام کی آیت میں ان لوگوں کی بات کی تر دیدفرمادی کہتم صرف جاہلانہ با تیں کرتے ہواور الکل بچو جحت بازی کرتے ہو بلا شبراللہ تعالی قادر مطلق بھی ہے اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا لیکن کسی کام کو ہونے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کام سے راضی بھی بین مشیت کی وجہ سے کسی کام کا وجود میں آجانا اور بات ہے اور کسی کام سے راضی ہونا یہ دوسری بات ہے کیونکہ اللہ تعالی شائ شائ نے انسانوں کو ابتاء اور امتحان کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اور موت اور حیات کو آز مائٹ کے لئے پیدا فرمایا ہے (کے صافی اللہ تعالی لئے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو بجھدے دی اور عقل عطا قال تعالیٰ لِیَبُ لُو کُمُ اَیْکُمُ اَحْسَنُ عَمَدًا کَا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو بجھدے دی اور عقل عطا قال تعالیٰ لِیَبُ لُو کُمُ اَیْکُمُ اَحْسَنُ عَمَدًا کَا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو بجھدے دی اور عقل عطا قال تعالیٰ لِیبُ لُیہُ کُو کُمُ اَیْکُمُ اَحْسَنُ عَمَدًا کَا الله تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو بحد دے دی اور عقل عطا

فرمادی اوراعمال کا اختیار دے دیا بندے خیر کے کام بھی کرسکتے ہیں اورشر کے کام بھی ایمان بھی قبول کرسکتے ہیں اور کفر بھی کَذَالِکَ فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ فَهَلَّ عَلَی الوَّسُلِ اِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِیْنُ (ایسے بی ان لوگوں نے کیا جوان سے پہلے تھے سور سولوں کے ذمہ صرف واضح طور برپنچادینا ہے )

الله تعالیٰ شانئ نے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام بھیجا انہوں نے خیراور شرکو سمجھایا ایمان کے منافع بتائے اور موت کے بعد جواس کا فاکدہ ہوگا لیعنی نجات اور جنت کی تعتیں ان سے باخر فر مایا ان کے ذمہ اتنائی تھا کہ خوب کھول کر واضح طریقے پر بیان فرمادیں انہوں نے بیان فرمایا لیکن جے نہ مانا تھا اس نے نہ مانا اپنے افقیار سے لوگ کفرافقیار کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں الله تعالیٰ کی حلال فرمودہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں پھر کمٹ ججی کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کو ہمارے بیا عمال منظور نہیں ہیں آگر الله تعالیٰ کی حلال فرمودہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں پھر کمٹ جی کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کو ہمارے بیا عمال منظور نہیں ہیں تو ہمیں کیوں کرنے دیتا ہے ورحقیقت بیہ جاہلا نہ باتیں ہیں آگر الله تعالیٰ کی طرف سے افقیار نہ دیا جاتا اور جرآ ایمان پر اور اعمال صالحہ پر لگا دیئے جاتے تو ابتلاء اور استحان کا کوئی موقع ہی نہ رہتا' امتحان تو ای صورت ہیں ہے جب کہ خیرو شردونوں جانب کا افقیار دے دیا گیا ہے یعنی بی قدرت دے دی گرچلیں اور آگر چاہیں مشرکین نے اس بات کوسا منے نہ رکھا کہ دار الامتحان ہیں نجیر اور شردونوں کی قدرت واستطاعت ہونا ہی ذریعیا متحان ہی نہیں سے بی نے جی کہ ایک ہوئی ہی ہے کہ جی تھی کرنے والے کفرو شرک کو بیوا می تعد والے کفرو شرک کو بیوا ہوئی ہیں ہوڑ تے اور محض انگل اور گران سے علطا ور الٹے الئے جواب دیتے ہیں' بر رسولاں بلاغ باشندو بس رسولوں نے بتادیا اور سمجھادیا اب جوعذ اب میں جائے گا۔

پھرفر مایا وَلَقَدُ بَعَثُنا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنِ اعْبُدُو اللهُ وَاجْتَنِبُوُ الطَّاعُونَ (اورہم نے ہرامت میں رسول بھیجااور رسولوں کا یہ پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کر واور شیطان کے اتباع سے دور رہو) مخاطبین میں دونوں طرح کے لوگ ہوئے بعض کوتو اللہ نے ہدایت دی جنہوں نے انبیائے کرام علیم الصلوٰ قوالسلام کی بات مانی اور ان پرایمان لائے اس کوفر مایا فَیمِنهُ مُمَّنُ حَقَتُ عَلَیْهِمُ الطّم کی بات مانی اور ان پرایمان لائے اس کوفر مایا فیمِنهُ مُمَّنُ حَقَّتُ عَلَیْهِمُ الطَّم کی وقت نیاء کرام علیم السلام کی دعوت رکھ دی الله اور ان پرایمان نہ لائے اس کوفر مایا وَمِنهُ مُمَّنُ حَقَّتُ عَلَیْهِمُ الطَّنَالاَلَةَ جَن لوگوں سے قرآن نے خطاب فر مایا ان کے سامنے تی کی دعوت رکھ دی اور پرانی امتوں میں جنہوں نے تی کو مانے سے انکار کیا تھا ان پرجو عذا ب قر مایا ان کے سامنے تی کی دعوت رکھ دی اور پرانی امتوں میں جنہوں نے تی کو مانے سے انکار کیا تھا ان پرجو عذا ب آئے ان کو بیان فر ما دیا یہاں بھی مثل میں وکھ کی موجوٹ لانے والوں کا کیسا انجام ہوا)۔

رسول الله علي كالمب مبارك مين اس بات كابهت زياده تقاضاتها كه جن لوگوں كے سامنے تى كى دعوت پيش كر رہا ہوں اور الله تعالیٰ كى وحدانيت كى طرف بلار ہا ہوں بيلوگ ايمان قبول كر ہى لين كين سارے انسانوں كا اسلام قبول كر لیناالله تعالیٰ کے قضاد قدر میں نہیں ہے اس لئے ارشاد فرمایا اِن مَنْ حُدِ صُ عَلَی هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللهُ لَا يَهُدِی مَنْ يُضِلُّ ( (اگرآپ حرص کریں تو الله تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جے گراہ فرما تاہے)

آپانیا کام کرتے رہیں جے ایمان نہیں لاناوہ ایمان نہلائے گا۔ وَمَسالَهُمْ مِّنُ نَّسَاصِرِیْنَ اور جولوگ گراہی اختیار کریں گے اور اس کی وجہ ہے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے لئے کوئی مددگاراور حمایتی نہ ہوگا'اگریدلوگ یہ بیجھتے ہوں کہ ہم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچالیں گے بیان کی جہالت اور حماقت ہے۔

#### وَاقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْلَ ايْمَانِهِ مِنْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَكُوْتُ بَلَى وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا

اوران اوكول في خوب ذوردارطريق يرالندي مم كاني كرجو شخص مرجاتا بالندات ناهائ كابال الذخروراهائ كابديكاد عدوب جسالندف اي ذمدان مركياب

# وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَعْتَكِفُونَ فِيْهِ وَلِيعْلَمَ الَّذِينَ

لیکن اکثر لوگ نہیں جانے تا کہ اللہ ان لوگوں کے لئے ان باتوں کو بیان فرمادے جن کے بارے میں بیلوگ اختلاف کرتے ہیں اور تا کہ کافر لوگ جان لیس

#### كَفُرُ أَانَهُ مُ كَانُوْ اكْذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا آرَدُ نَدُ أَنْ تَقُوْلَ لَوْ كُنْ

، کہ وہ جھوٹے تھے ہم جس کی چیز کو پیدا کرنا چاہیں اس کے بارے میں امارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا

فَيُكُونُ فَي

للنداوه وجوديس آجاتى ب

منکرین کافتم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرکے نہ اٹھائے گا'ان کی اس بات کی تر دیداوراس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے "مُخنِ" فرمادینے سے ہر چیز وجود میں آجاتی ہے اللہ تعالیٰ کے "مُخنِ" فرمادینے سے ہر چیز وجود میں آجاتی ہے

قضد بین : گزشته آیات میں مشرکین کاذکر تھا جواللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے تھے اور تو حد کے منظر سے معنی مشرکین کاذکر تھا جو اللہ اللہ اللہ کے منظر سے معنی اللہ کے منظر سے معنی اللہ کے منظر سے منظر سے کو اسلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے پھر تکذیب کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے ان آیات میں منظر بن بعث کاذکر ہے مشرکین اور دوسرے کفار بعث اور حشر لیعنی قیامت کا انکار کرتے تھے اور انکار بھی سطحی انداز میں نہیں بلکہ انہوں نے اللہ تعالی کی زور دار قتم کھا کریوں کہا کہ جولوگ مرجاتے ہیں اللہ تعالی انہیں دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا'ان کے جواب میں فرمایا بسلے جس کے معنی یہ ہیں کہ تہماراا نکار کرنا اور قتم کھانا بیسب جھوٹ

ہاللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو ضرور زندہ فرمائے گائیاس کا پختہ وعدہ ہاس کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا 'لیکن بہت سے لوگ نہیں جانے' نہ جانا اور ان کا نہ مانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورانہ ہو قیامت ضرور قائم ہوگی قبروں سے ضرور آھیں گے فیصلے ہوں گئا اللہ تعالیٰ شانۂ واضح طور پران چیزوں کو بیان فرما دیں گے جن کے بارے میں لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام میسہم الصلوۃ وااسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سناتے تھے ان کوئیس مانے تھے نیز اس دن کا فروں کوئیس الشخائی کے فیصلے سناتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں جرأروک کیوں نہیں دیتا اور یوں کہتے تھے کہ واللہ کے رسول نہیں ہیں ان نہوگی اور رسولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں ان سب باتوں میں ان کا حجو ناہونا ظاہر ہوجائے گا۔

لوگوں کواس بات سے تجب ہوتا تھا کہ مرنے کے بعدلوگ کیے زندہ کئے جا کیں گے اللہ جل شائہ نے ان کا استبعاد دور فرما یا اور از بن فرما یا ورار شاد فرما یا وائم ا قو لُنَا لِسَنی ۽ اِذَا اَرَدُمَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ کُنُ فَیکُونَ (کہ جب ہم کمی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں تو ہمارا پی فرماد یا کافی ہے کہ ہوجالہذاوہ چیز وجود میں آجاتی ہے کہ مطلب یہ ہم کمی چیز کو چر خیز کے پیدا فرمانے پر فدرت ہے بہ مرئیس ہے جس نے ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے پیدا فرمانے پر فدرت ہے کہ بھی چیز کا پیدا کرنا اس کی فدرت ہے باہر نہیں ہے جس نے پہلے سب کو پیدا فرمانی وہ ارنہ ہوگا کہ دوبارہ پیدا فرمادے قیامت اور بعث و نشر کا انکار کرنے والے پہلو مانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے لیکن سے بات نہیں مانے کہ موت کے بعدد وبارہ پیدا ہوں گے سورہ ق میں ان کے استبعا دکور دفر ماتے ہو کے ارشاد فرمایا اَفْکُونِیْ الله تعالیٰ بار پیدا فرمایا اورہ ہم چیز کا جائے آئی اُلم کُلُو حَلُقِ عَلِیْمٌ (آپ فرماد ہے کہ کہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کووہ کی میں فرمایا قُلُ یُحْدِیْهَا الَّذِیْ اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَوَّ وَ هُوَ بِکُلِّ حَلُقِ عَلِیْمٌ (آپ فرماد ہے کہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کووہ کی میں فرمایا قُلُ یُحْدِیْهَا الَّذِیْ اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَوَّ وَ هُوَ بِکُلِّ حَلُقِ عَلِیْمٌ (آپ فرماد ہے کہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کووہ کی فرمائے گا جس نے گئی (ہوجا) فرمائے کا جس کے گئی (ہوجا) فرمائے کا کہا وجودہ وجا تا ہے اس کے بارے میں میر کرہ کا کہا تے ہا درجا قت ہے ۔ گلی نے کا کہا ت ہا درجا ت ہے سے جاس کے بارے میں ضروری بحث سورہ بقرہ میں گرر چی ہے۔ (انوار البیان جا)

انوار البيان جلريجم

# فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیاوآ خرت کی خیروخو بی کاوعدہ

قصيي : كمعظم من جبرسول الله علية في وحيدى دعوت ديناشروع كيا تومشركين مكوبهت زياده نا كوارموا بيلوگ آپ كې بھى دشمن ہو كئے اور جولوگ اسلام قبول كرتے تھان ہے بھى دشمى كرتے تھے شروع ميں عموماً ايسے لوگوں نے اسلام قبول کیا جود نیاوی اعتبارے بڑے نہیں سمجھے جاتے تھے بیلوگ پر دلی تھے مالی اعتبارے کمزور تھے اور ان میں بعض غلام تھے مکہ کے مشرک انہیں مارتے پٹنے تھے اور بہت تکلیف پہنچاتے تھے لہذا رسول اللہ علیہ کے صحابہؓ کوحبشہ جانے کی اجازت دے دی حبشہ میں نفرانی حکومت تھی بید حفرات وہاں پنچے آ رام سے رہنے لگے لیکن مکم عظمہ کے مشرکوں نے وہاں بھی پیچھا کیاوہاں جاکر بادشاہ کو بہکایا اور ورغلایا اور کہا کہ جمارے وطن کے پچھلوگ جونوعمر ہیں اور بے وقوف ہیں انہوں نے نیادین اختیار کرلیا ہے اور وہتمہارے ملک میں آگئے ہیں ان کووالیس کیا جائے بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عند نے سورۃ مریم سائی اور پوری کیفیٹ بتائی کہ ہم لوگ دینی اعتبار سے ایسے ایسے حال تصاللته تعالی نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا ہم نے ان کا اتباع کرلیا میلوگ رشمنی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اسی لئے ہم تمہارے ملک میں آ گئے ہیں میس کر بادشاہ اوراس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اوران حضرات کو حبشه میں اطمینان سے رہنے کاموقع مل گیا پھران میں ہے بعض حضرات واپس مکہ مکرمہ آ گئے اور بعض حضرات وہیں رہتے رہےاور ۸ بجری میں دوسری بجرت کر کے مدیند منورہ آ گئے ان سے پہلع ہ حضرات مکم عظمدے آ چکے تھے جنہوں نے براہ راست مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی بعض حضرات نے دو ہجرتیں کیں حبشہ بھی پہنچے اور وہاں سے مکہ معظمہ کو واپس مینچاوروہاں سے مدینہ منورہ چلے آئے اور بعض حضرات نے ایک ہی مرتبہ ہجرت کی بیہ ہجرتیں مشرکین کے ظلم کی وجہ سے تھیں آیت بالا میں جرت کرنے والوں سے ایک تو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے دوسرے انہیں آخرت کے اجر سے باخبر فرمایا ہے اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کے مطابق حبشہ میں بھی ان کو اچھا ٹھکا نہ دیا اور مدینہ میں بھی' اپنے وطن اوراعز ہ واقر باء مال جائنداد وغیرہ کو چھوڑ دینا جہاں پیدا ہوئے لیے بڑھے آسان نہیں ہے کیکن حضرات صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا تکلیفیں ہر داشت کیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں اچھاٹھ کا نہ دیا اور آخرت كـ ثواب كي بهي خوشخرى دى اور فرمايا وَلاَجُو الاَحِرَةِ أَكُبُو كَمَ آخرت كاثواب اس دنياوي آرام وراحت اور مال ودولت سے بدر جہابڑا ہے۔

ساتھ ہی لَو کَانُوا یَعُلَمُونَ جمی فرمایاس کی خمیر کسطرف راجع ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیلطور جملہ معترضہ کا فرول کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کا اور ججرت کا آخرت والا ثواب جان لیتے تو بیجی

مسلمان ہو جاتے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کوعین الیقین کے درجہ میں اپنی ہجرت کا ثواب معلوم ہوجاتا تو اور زیادہ دین کاموں میں مشقت برداشت کرتے اور ہجرت کرنے میں جو سختیاں اور دشواریاں برداشت کیس ان پراور زیادہ خوش ہوتے (روح المعانی ص۲۶۱۱ ج۱۲)

وَمَا آزِسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَا رِجَالًا تُوْجِي ٓ إِلِيْهِ مُفْعُكُواْ اَهُلَ الذِي لِإِنْ كُنْ تُعُولًا اور آپ ے پہلے ہم نے صرف مردوں کو رمول بنا کر بھیا جن کی طرف ہم وی بھیج سے موتم اہل علم ہے بوچہ اوا گرتم نہیں تعکمہ وی کی البیانی والزّبُور و اکثر لُنا اللّٰهِ الذِّهِ اللّٰهِ الذِّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّ

جوآپی طرف اتارا گیااور تا کدوہ لوگ فکر کریں ہم نے آپ پر قر آن نازل کیا

تا كه آپ لوگوں كے لئے بيان كريں

تفعه بید: ان آیات میں اول تو بیان فر مایا کہ ہم نے پہلے جن کورسول بنا کر بھیجادہ انسان ہی ہے شرکین مکہ کو بہ بات مستجد معلوم ہورہ ہی ہے کہ ان کے پاس جورسول آیادہ انسان ہے حالا نکدرسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کامبعوث ہونا حکمت اور مسلحت کے مطابق ہے پھر فر مایا فائسٹلُو آ اَهُلُ اللّهِ تُحوِ اِنَ کُونَتُ مُلا تَعْلَمُونَ مَعْسرین نے فر مایا ہے کہ اہل الذکرے اہل کتاب یعنی یہود دفساری مراد ہیں شرکین مکہ تجارت کے لئے سال میں دومر تبہ شام جایا کرتے تھے اور میں یہود یوں پر ان کا گر رہوتا تھا اور راستے میں نفر انہوں کے سال میں دومر تبہ شام جایا کرتے تھے اور شام میں رہتے تھے اور شام میں نفر انہوں کی حکومت تھی وہاں نفر انہوں کے ساتھ ہوں کا گر رہوتا تھا اور راستے میں نفر انہوں کے ساتھ ہوں کہ انہوں نے مدینے کے ساتھ تیں ہوتی تھیں مشرکین مکہ جانے تھے کہ یہود اور نفر ان ویں ساوی کے مدی ہیں ای لئے انہوں نے مدینے کے یہود یوں ہے معلوم کر اور اللہ میں ما در بیلی میں اور بیس یا محمد سول اللہ میں اسلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کی جنس سے تھے ان سے پوچھو کے تو بھی بتا کیں گر کوسر ابھیں انہیا ہے کہ رسول کر ام علیم میں اور بہود ونصاری کا فدہب ایک ہیں اسلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کی جنس سے تھے ان سے پوچھو کے تو بھی بتا کیں گر کوسر انہیں کہ کہ سیدنا محمد سول اللہ علیہ ہو تھاں سے پوچھو کے تو بھی بتا کیں گر کہ سیدنا محمد سول کر اسلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کی جنس سے تھے ان سے پوچھو کے تو بھی بتا کیں گر کہ سیدنا محمد سول کر اسلام انسان تھے یا فرشتہ تھے اس لئے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچھو کے تو بھی بتا کیں گر کر درس سے تھائی مشرکین اور بہودونصاری کا فد بسیدنا محمد تھاں لئے ارشاوفر مایا کر ان سے پوچھو کے تو بھی بتا کہ بھوتہ تھاں لئے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچھو ہے تو بھی تو اور کر کس سے تھائی کر ان سے پوچھو با آئیتینات و الذّ بھی تھائی کہ ان سے پوچھو کے تو بھی تو بھی تھائی کہ کر سول سے تھائی کر کر سے تھائی کی کہ کہ بیائیتیات و الذّ بھوتہ کے کہ کر ساتھ کی کر سول کر کر سے تھائی کر کر سے تھائی کر سے تھائی کر ک

منعلق ہاں کے بارے میں مفسرین نے کی باتیں کھی ہیں بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ یہ مَا اَرْسَلْنَا ہے متعلق ہے لینی و ما ارسلنا الا رجالا بالبینات والزبر' اور بعض حفرات نے فرمایا کہ یہاں انولنا مقدر ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں انولنا مقدر ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں اور سلنا مقدر ہے اور لینی اَرْسَلُناکَ بِالْبَیّنَاتِ وَالزُّبُرِ کَ ہِم نے آپ کو کھلے ہوئے واکل کے ساتھ اور ان مضامین کے ساتھ بھیجا جو کتب سابقہ میں بیان کئے گئے ہم نے ترجمہای کے مطابق کیا ہے اس صورت میں و اَلْوَ لُنَا آلِیْکَ اللّهِ مُحَمَّ ارسلنا مقدر پر معطوف ہوگا۔

## منكرين حديث كى ترديد

وَ أَنُوا لَنَا اللَّهِ كُورَ مِن قرآن كوذكر بتايا كيونكه وعبرتون اور "موعظتون" برمشمل إورساته بي يون فرمايا لِتُنتِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهِمْ (تاكمآب الوكول كما مناس ذكركوبيان كرين جوان كي طرف نازل كيا كيا كيا)اس میں میہ بتا دیا کہ آ یکا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچا دیں بلکہ اس کا بیان کرنا بھی آ پ سے متعلق تھا'اس میں ان محدوں اور زندیقوں کی تر دیدہے جو یوں کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت (العیاذ باللہ )ایک ڈاکئے کی سے انہوں نے قرآن لاکردے دیا اب ہم اس کوخود سمجھ لیں گے پیلحد خودتو زندیق بن ہی چکے ہیں اب جا ہے ہیں کہ امت کو بھی اپنے ساتھ لے ڈو ہیں جب رسول اللہ عظیم کو درمیان میں سے نکال دیں گے توعمل کرنے کے لئے یاس رہے گاکیا؟ قرآن مجید من تو مجمل طریقے پراحکام بیان کئے گئے ہیں اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ عظام نے بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں رسول الله علیہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے سورہ نساء میں رسول کی اطاعت کو اللہ بی کی اطاعت بتايا باورسوره آل عمران ميل آپ كا تباع كالحكم ديا ب (فَلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي) اور سوره احزاب مين آپ كومقتدى بتايا باور آپ كى ذات گراى كوعمده نموندفر ماياب (لَفَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةً ) جَوْفُص قرآن عليم كوالله كى كتاب مانتاب السرواجب بكداحاديث شريفه من واردشده تفصيلات كے مطابق قرآن يومل كرے۔ حديث كے بغيركو كي شخص قرآن مجيد پر چل بى نہيں سكتا قرآن مجيد ميں تكم ہے كہ جب نماز کو کھڑے ہوتو ہاتھ منہ دھولواور سر کامسح کرلوجس کوسب عوام وخواص وضو کہتے ہیں لیکن پیر بات کہ کتنی کتنی مرتبہ دھوئے قرآن مجید میں نہیں ہاور پھراس وضو کو توڑنے والی کیا چزیں ہیں یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی' نماز میں نظر کہاں رہے' ہاتھ کہاں رہیں' ہر رکعت میں كتخ ركوع بيں كتنے بحدے بيں قرآن مجيدنے بنہيں بتايا ، قرآن مجيد ميں ج وعمرہ پوراكرنے كاتھم بيكن بنہيں بتايا کہ بیدونوں کس طرح ادا ہوتے ہیں ج کس تاریخ میں ہوتا ہے طواف میں کتنے چکر ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے ٔ صفامروہ کے درمیان کتی مرتبہ آنا جانا ہے احرام کس طرح باندھا جاتا ہے ٔ عمرہ میں کیا افعال ہیں پیہ مجمى قرآن مجيد مين نهيس ہے ميت كونسل ديا جانا اور كفن دنن كاطريقه بھى قرآن مجيد ميں ذكر نهيس فرمايا۔

نکاح انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے اس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے اور دیت (خون بہا) میں کیا دینا پڑتا ہے ایک جان کی دیت کتنی ہے اور مختلف اعضاء کی دیت میں کیا دیا جائے سب چیزیں بھی قرآن مجید میں فدکور نہیں ہیں قرآن مجید میں حکم ہے کہ چوری کرنے والے مرداور چُری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جا کیں لیکن پینیں بتایا کہ کہاں سے کا ٹاجائے اور کتنا مال چرانے پر کا ٹاجائے کیا ایک چنا اور ایک لا کھرو بے چرانے کا ایک ہی حکم ہے کھرا گردو مری بارچوری کرلے کو کیا گیا جائے تر آن مجید میں زانی اور زانیہ کو سوکوڑے مارنے کا حکم ہے اس میں کیا تفصیل ہے متفرق کرکے مارے جا کیں یا متواتر 'ان سب چیزوں کا جواب قرآن مجید میں نہیں ہے فدکورہ بالا چیزیں رسول علی ہے نہیاں فرما کیں آئے ہیان فرما کیں اسے کے بیان فرما کیں۔

قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دین کامل ہے اور بے شاراحکام ہیں جوقرآن میں نہیں ہیں اور جواحکام قرآن میں نہ کور
ہیں وہ مجمل ہیں بیان اور شرح کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہوسکتا اور یہ بیان و شرح کا کام اللہ تعالی نے اپنے رسول
اللہ علیہ کے سپر دفر مایا ہے جسیا کہ او پرآیت شریفہ میں واضح طور پر فہ کور ہے منکرین حدیث کی بیکی جا ہلا نہ بات ہے کہ
جس پر قرآن مجید نازل ہوااس کا بیان فر مانا اور اس کی تشرح اور تفہیم معتبر نہ ہواور ان جا ہلوں کی تفہیم اور تشرح معتبر ہو
جائے جولوگ انکار حدیث کا فتنہ لے کرا مجھ ہیں نہ صرف و نوے واقف ہیں نہ بلاغت و فصاحت سے نہ آئیوں صیخوں کی
بیچان ہے نہ حروف اصلیہ وزائدہ کی نہ مواد اعتقاق سے باخبر ہیں لیکن قرآن وانی کا دعوی کر کے خودگر اہ ہو چکے ہیں اور
امت مسلمہ کو گراہ کرنے کا بیڑ واٹھار کھا ہے۔

جو خص رسول الله عظیم کے اقوال وافعال کو جمت ند مانے وہ در حقیقت قرآن کا بھی منکر ہے جو خص قرآن کو مانے کا دعویٰ دار ہے دہ وہ قرآن کی اطاعت 'اقتداء اور اتباع کو فرض قرار دیا گئیا ہے اور آباع کو فرض قرار دیا گیا ہے اور آبی کے اتباع کو اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔

بات تی بیہ کہ جن لوگوں نے فتندا نکارحدیث کا شوشد نکالا ہے بیلوگ خود سے سوچنے اور کرنے والے نہیں ہیں ان کو یہودونصاری نے اورمشرکین نے اس کام پرلگایا ہے اور شعوری یاغیر شعوری طور پردشمنوں کا تھلونا بن گئے ہیں اعاذ الله تعالی الا مة المسلمة من اباطیلهم۔

آیت کے تم پر فرمایا وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ (تا کہ بیلوگ فکرکریں) قرآن مجید میں جوعبرت وموعظت اور جوواضح بیانات ہیں اور جوآیات تکویدیہ مذکور ہیں ان میں فکر کرنے سے ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

اَفَامِنَ الَّذِيْنَ مَكْرُوا السَّيِّاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللهُ عِرِمُ الْأَرْضَ اوْ يَالْتِيهُمُ جولاگ برى برى تديرين كرت بين كياس بات بخف بين كرالله انين دين مين دهنداد عيا ان كياس اين جگر

#### 

ٱۅ۫ؽٳٚڂؙڹۿؙ؞؏ڵۼٷ۫ڣٟٷٳڽۯ؆ۘڲؙٛۮڵۯٷٛڡٛ ڗڿؽؖڠ

یا ان کو کم کرتے کرتے پاڑ لے سو بلا شبہتمہارا رب بوا مہربان ہے بوا رجم ہے

#### معاندین الله تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں

قصفسيد: ان آيات من معاندين كوتنبيفر مائى كايغ عنادادر مرشى كا وجد يجوى كور عن سادوك كالديري كرتے بيں اور بيچا ہے بيں كون كون فود مانيں ندومرول كونبول كرنے ديں بيلوگ دنيا كي تھوڑى كھانے يينے والى اور آ رام وراحت والی زندگی سے دھوکہ ندکھا ئیں بین مجھیں کہ اللہ تعالی کی گرفت سے باہر بین کیا بیلوگ اس بات سے نڈر بیں کہ انہیں زمین میں دھنسا دیا جاوے یاان پرایی جگہ سے عذاب آ جائے انہیں خربھی نہ ہویا اللہ تعالی ان کوزمین میں چلتے پھرتے پکڑ لے یاان کی اس طرح گرفت فرمادے کان کی جانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے اوران کے اموال گھتے ملے جائیں بیسب چھاللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اگرالله تعالی گرفت فرمائے چلنے پھرنے کی حالت میں بکڑ لے اور عذاب میں مبتلا فرماد ہے تھے بھی بہیں کر سکتے اللہ تعالی کی گرفت ہے چھوٹ نہیں سکتے اور بھاگ کراہے عاجز نہیں کر سکتے وہ جس طرح عذاب دیناجا ہے اور جس طرح گرفت فرمانا جا ہے ایدی قدرت م فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوف رَحِيمٌ الى من يتايا كار چالله تعالى كرفت فرماني يقدرت ركفتا مادرجس طرح عامور جب جائ مرفت فرمالے اسے اختیار ہے لیکن وہ مہلت دیتا ہے حمفر ما تا ہے ق کی طرف رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ قوله تعالى: أَوْيَأْخُذَهُمُ عَلَى تَخَوُّفِ اى مخافة وحذر من الهلاك والعذاب بان ملك قوما او يحدث حالات يخاف منها غير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوبي فياخلهم بالعذاب وهم متخوفون ويروى نحوه عن الضحاك وقال غير واحد من الاجلة على ان ينقصهم شيئًا فشيئا في انفسهم واموالهم حتى هلكوا من تخوفته اذا تفقص وروى تفسيره بذالك عن ابن عباس و مجاهد والضحاك ايضا. (او يُو الحُلَهُمُ عَلَى تَخَوُّفِ لِيني باكت وعذاب كخوف مين أنبس رفاركرد اس طرح كمي قوم كوان يرسلط كرد اياس كعلاده ايسحالات بيداكرد بجوخوفناك بول جيسيخت ہوائیں اور بحلیاں اور زلز لے وہ مجھے دریں پھر انہیں عذاب میں گرفآر کردے ای حالت خوف میں ہی اور ای طرح کامفہوم سحاک سے بھی روایت کیاجاتا ہے اور کی بڑے مفسرین نے کہاہے بیعذاب اس طرح آئے کہ آبیں تھوڑ اتھوڑا کرکے جاتی و مالی نقصان ہوتا جائے حتی کہ جب دہ کمزور ہوجا میں توای کمزوری سے ہلاک ہوجا میں اور تیفیر حضرت ابن عباس عباہداور ضحاک سے بھی مروی ہے)

ٱوكُوْيِرُوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيُّوا ظِلْلُهُ عَنِ الْمَمِيْنِ وَالشَّمَا إِلَى سُجِّدًا

کیاان لوگوں نے ان چیزوں کوٹیس دیکھا جواللہ نے پیدافر مائی ہیں ان کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف کواس طرح جھکتے ہیں کہوہ

تِلْهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿ وَلِلَّهِ لِيَنْجُدُ مَا فِي السَّمَا فِي الْكَرْضِ مِنْ

للہ کے فرمانبردار بیں اور عاجز بیں اور جو کچھ آ انوں میں ہے اور زمین میں ہے

# كَابَةٍ وَالْمَلَيِكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِّنْ فَوْقِهِمْ

حیوانات اور فرشتے بیسب اللہ کے علم کے فرمانبردار ہیں اور وہ تکبرنہیں کرتے وہ اپنے رب کی شان قاہریت سے ڈرتے ہیں

#### وَيَهُ عُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۗ

اوروبی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیاجا تاہے

# ہرمخلوق فرشتے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما نبردار ہیں

قف مديو: ان آيات ميں بندوں كواللہ تعالى نے توحيد كداكل كى طرف متوجة فرمايا جادرا في شان خالقيت اور مالكيت بيان فرمائى جادل تو يقرمايا كراورد كيموكدان كاسابيدا ميں فرمائى جادل تو يقرمايا كراللہ تعالى نے جوچري بي بيدا فرمائى جيں اللہ تعالى شلغ كى شان خالقيت ظام ہوراى ہے بيسائے اللہ تعالى شلغ كى شان خالقيت ظام ہوراى ہے بيسائے اللہ تعالى سلم كے على محتاج ميں اللہ تعالى جس اللہ تعالى جردوں ہے ہيں بير اللہ تعالى على محتاج بيں اللہ تعالى كے مطبح اور فرما بير اور سايول پر سايول پر سايول بر سايول کو بر سايول کو بر سايول پر سايول پر سايول پر سايول پر سايول کو بر سايول پر سايول بر سايول پر سايول

سابوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی کے فرمانہ ردار ہیں اللہ تعالی جس طرف چاہتا ہے اس طرف سابہ پڑتا ہے اور سابہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور گفتا بھی ہے ہر طرح کا تصرف اللہ تعالی ہی کا ہے اور سب تکو بی طور پر اللہ تعالی کے منقاداور فرمانہ ردار ہیں اس لئے سُسجَّدًا لِّلْہِ وَهُمُ دَاخِرُونَ فرمایا ہے سورة فرقان میں فرمایا اَلَمُ مَنَوَ اِلَی وَبِّکَ کَیُفَ فَرَمانہ لِوَالَّو اَلَی وَالْہِ اَلَٰہُ مَنَو اِلَی وَبِکَ کَیُفَ مَدًا لَظِیلًا وَلَو شَا اَلَٰهُ مَنَا اللَّهُ مُسَ عَلَیْهِ دَلِینًا لا ثُمَّ قَبَضُنه وَالْینَا قَبُضًا یَسِیرًا (کیا تونے مَندَالظّلُ وَلَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاجِنًا ثُمَّ جَعَلُنا الشَّمُسَ عَلَیْهِ دَلِینًا لا ثُمَّ قَبَضُنه وَ اِلَیٰنَا قَبُضًا یَسِیرًا (کیا تونے ایج رب کوئیں دیکھا اس نے سابہ کوس طرح پھیلا دیا اور اگر وہ چاہتا تو اسے شہرا ہوار کھتا پھر ہم نے آفا ب کواس پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کوا پی طرف آہستہ سیٹ لیا) جب آفا ب نکلتا ہے تو ہر چیز کا سابہ لبا ہوتا جا تا ہے بظاہر سابہ کا وجود آفتا ہے کے لئے اور اس کے سامنے اجسام کثیف آنے بھیے جیسے آفا بلند ہوتا ہے سابہ کم ہوتا جاتا ہے بظاہر سابہ کا وجود آفتا ہے کے لئے اور اس کے سامنے اجسام کثیف آنے بھیے جیسے آفا بلند ہوتا ہے سابہ کم ہوتا جاتا ہے بظاہر سابہ کا وجود آفتا ہے کے خوادر اس کے سامنے اجسام کثیف آنے

ک وجہ سے ہے کیکن خود آفتاب کی حرکت ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہادر پھر سابوں کا وجود میں آنا اور گھٹنا ہڑھنا ہیس بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تالع ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ذراسا بھی سابیہ نہ ہؤ سابی کا ایک مشیت سے ہوتا ہے نہ آفتاب خود کی وجہ سے ہاللہ چاہتا تو سابیا لیک ہی جگہ پر تھر ارہتا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے نہ آفتاب خود کوئی حیثیت رکھتا ہے اور نہ سابی سب اللہ کے تھم کے تالع ہیں۔

سایوں کی فرمانبرداری بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جو بھی چیزیں آسان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی فرمانبردار ہیں کو یق طور پران کا وجوداوران کی کیفیات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہےان میں مشمس و قرر ستار ہے درخت پہاڑاور چو پائے بھی ہیں جیسا کہ سور ہ تج کے دوسرے رکوع میں ان چیزوں کا خصوصی تذکرہ ہے یہاں سورہ محل میں مسن دابع لیحن زمین پرجو چیزیں جلتی پھرتی ہیں وہ سب اللہ کی فرمانبردار ہیں اوروہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پر فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اوروہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اوراس کے قبراور غلبہ کے سامنے اپنے اندرکوئی بڑائی محسول نہیں کرتے سور ہ نساء میں فرمایا کسن یکسف نسک کو اللہ کی مقرب فرشتے کہ اللہ کی معرفت عاصل ہوتی ہے اسی قدراس کی شان بندگی بڑھ جاتی ہے اوراللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا اور مابتا ہے فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت عاصل ہے وہ کیوں کرعبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا اور مابتا ہے فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت عاصل ہے وہ کیوں کرعبادت گر اراور فرمانبردار نہوں گئے نصرف یہ کہ وہ عبادت گر اراور کہدہ ریز ہیں بلکہ وہ اللہ کے عذالہ سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے ہر علم کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔

فا كره: آيت شريفه من وَلِلْهِ يَسُجُدُ فرماياس جده سے منسرين نے مطبع اور فرمانر دار مونا مرادليا ہے يونكه ظاہرى حال ميں ہر چيز سے جده كامظاہر ہنيں ہوسكتا ليكن مخلوقات ميں جو جماعتيں ذوى العقول ہيں (فرشتے اور انسان اور جن) ان كاسجده حقیق بھی مراد ہوسكتا ہے اور رہ جع بين لحقیقت والجہاز كے طور پر نہيں بلكه اس طرح سے كہ جو سجده ريز ہيں وه فرما نبر دارى ہى كے ذيل ميں سجده كرتے ہيں ، جن لوگوں كو اختيار ديا گيا ہان لوگوں كا مومن ہونا اور پھر اپنے اختيار سے سجده كرتا بيا افتا و كامور پر بھی اور تشريعی طور پر بھی منقاد ہيں اور تشريعی طور پر بھی باں جولوگ اہل ايمان نہيں ہيں وه سجده كرتا بيا انسان كي سورة ج ميں و كوشير من النّا اس فرمايا۔

# وَقَالَ اللهُ لَا تَكْنِينُ أَوْ اللهَيْنِ الثُّنَيْنِ إِنَّكَاهُو اللهُ وَاحِدٌ فَالِياكَ فَالْهَبُونِ @

اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ' وہ صرف ایک ہی معبود ہے سوتم مجھ ہی سے ڈرؤ

وَلَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ البِّيْنُ وَاصِبًا ﴿ اَفَعَيْرُ اللَّهِ تَتَقَوُّنَ @

اورای کے لئے ہے جوآ سانوں میں ہےاورزمین میں ہےاور فرما نبرداری کرناصرف ای کاحق ہے کیاتم اللہ کے سواکس سے ڈرتے ہو؟

# وماب فرص نِعْمَة فَنَ اللهِ نُحْرَاذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَالَيْهِ مَجْدُونَ فَ نُحْرِاذَا اللهِ اللهُ اللهُ

فَكُمْتُتُعُوْ أَ فُسُونَ تَعُلْمُوْنَ <u>ۗ</u>

سوتم نفع حاصل کراؤ پھر عنقریب جان او گے

#### معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے اسی سے ڈرو

قتضمه ميين: ان آيات مين اول توالله تعالى في يون ارشادفر مايا كه دومعودمت بناؤمعبود صرف الله تعالى بي باوروه تنہا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس میں اور زمینوں میں جو پچھ ہے وہ اس کی مخلوق اور مملوک ہے (مخلوق اور مملوک اینے خالق اور مالک کے برابز نہیں ہوسکتے البذامعبود بھی نہیں ہوسکتے )جب سب پچھاس کی ملکیت ہے تو ہمیشداس کی فرمانبرداری کرنا لازم ہے لازمی طور پر ہمیشہ اس کی عبادت کرو جب اس کی اطاعت لازم ہے تو اس کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرنے کا کوئی موقع نہیں اس کوفر مایا اَفَ عَیْرَ اللهِ تَتَّقُونَ اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے جوڈر کے مارے بتوں کو يوجة بين اورية بحصة بين كران كي يوجاندكي تويمس تكليف يبني من قولة تعالى وَاصِبًا فسر بثلاثه معان (الاول) دائما (والثاني) واجبا (والثالث)تاعبا اي تجب طاعة الله تعالى ان تعب العبد فيها قاله القرطبي٬ (واصباً کی تفسیر تین معانی کے ساتھ کی گئی ہے۔ ا- دائما (ہمیشہ)۲- واجباً (ضروری حق) ۳- تاعباً یعنی اللہ تعالی کی اطاعت اس قدرواجب بكربندهاس يس ايخ آپ كوتهكادے) وَمَا بِكُمْ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ (اورجو كي تي تمهارے ياس بيسب الله كاطرف سے بيس )فُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُ فَالِيَهِ تَجْنُوونَ ( كِرجب تَهميں كوئى تكليف بَنْ جاتى ہواسى ک طرف متوجه بوکر گر ات مواور فریاد کرتے ہو) جب ساری نعتیں اس کی طرف سے بیں اور دکھ تکلیف بھی اس کے سوا کوئی دورکرنے والانہیں تو شرک کیوں کرتے ہو؟ اس کےعلاوہ دوسروں کی پوجا کرکے ہلاکت میں جتلانہ ہوں۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمُ بِرَبِّكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشُوكُونَ ( يُعرجب الله تعالى مصيبت كودور فرما دیتا ہے تو تمہیں میں سے ایک جماعت کا بیرحال ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں ) اللہ تعالیٰ کی عطاکی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جس میں بیجی ہے کہ اس کی عطا فرمودہ نعمتوں کو گنا ہوں میں استعال کرتے

بیں شرک کے کامول میں خرچ کرتے ہیں بتوں پر چڑھادے چڑھاتے ہیں اور بتوں کے لئے حصے مقرر کرتے ہیں ،

بس کی پچھ تفییر سورہ انعام میں گزر چکی ہے طاہر ہے کہ جولوگ ایبا کرتے ہیں وہ اپنی ذات کوعذاب میں دھکیلنے کا کام کرتے ہیں اسی لئے فرمایا فَسَمَتُ عُواْ فَسَوُفَ تَعُلَمُونَ لَینی نَفع اٹھالومزے اڑالوعنقریب تنہیں پیتہ چل جائے گا کہ ان حرکتوں کا انجام کیا ہے مرتے وفت اور دم نکلتے ہی جب عذاب میں مبتلا ہوں گے پھر قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہوں گے اس وقت شرکیہ کرتو توں کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

و کیمناؤن با الا یعلون نصیب می این الله کا کنتم الله کشنگان عالی کنتم الله کشنگان عالی کنتم الله کشنگان عالی کنتم الله کا کنتم الله کا کنتم الله کا که کا کنتم الله کا که که کا که کا که کا که کا که کا که کا که کا که کا که کا که کار

اور وہ زیروست ہے حکمت والا ہے

مشرکین کی بھونڈی تجویز اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں خودان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبرمل جائے تو چہرہ سیاہ ہوجا تاہے

قفسه بين: مشركين جوشرك كرتے بين اس كا الكي طريقد يرجى بكه مال كا بجه حصد باطل معبودوں كے لئے مقرر كر ديتے بين جس كي تفيير سورة انعام كي آيت ميں گذر چكى ب (وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّاذَرَا مِنَ الْحُوثِ وَالْاَنْعَام الى اخر الاية) مال تو ديا الله نے اور اس ميں شريك كرديا باطل معبودوں كواوراو پرسے يوں كہتے بين كه ايسا كرنا ورست بواور الله تعالى كى مرضى كے موافق ہے اس لئے فرمایا تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفَتَرُونَ كَهَالله كَالله كَتْمَ عَالَالله كَالله كُنْكُم كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كُلُكُ كُلُولُ كُلُوكُ

اس کے بعد مشرکین کا ایک اور شرکیے عقیدہ بیان فر مایا اور وہ یہ کہ بیلوگ اللہ کے لئے بیٹیاں جو یز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں (العیاذ باللہ) نصار کی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹیا بیٹیاں ہیں اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجو ہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجو ہوں کہ کہ کہ فر شتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجو ہوں کہ کہ دوہ اولا داختیار کرے) سے جاری کا کہ میں میں میں ہیں ہوں کہ ہیں ہوں تو کہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ انسان نے جھے گالی دی اور اس کا گالی دینا ہے کہ دہ اولا داختیار کرے) سے جارای ص ۱۳۳ کے ۲ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے جھے گالی دی اور اس کا گالی دینا ہے کہ دہ اول کہ ہونڈی کی جونڈی عشل تو دیکھو کہ اول تو اللہ تعالیٰ کو نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے مشرکین کی بحونڈی عشل تو دیکھو کہ اول تو اللہ تعالیٰ کو ضاحب اولا دیتا کر مشرک ہوئے پھر جواولا دیجو یز کی وہ بھی لڑکی جہدا سیخ ہاں لڑکی کا پیدا ہونا برا سمجھے ہیں اور اپنے لئے لڑکوں کو چوکہ دور اور انہوں نے فرشتوں کو جوکہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے) اپنے لئے لڑکی کی پیدا ہونا برا سمجھے ہیں اور انہوں نے فرشتوں کو جوکہ خدا کی بند کے بین عورت قرار دے رکھا ہے) اپنے لئے لڑکی کی پیدا ہونا ہونے بی افری کو بیند فرمایا جوز پور میں نشو ونما پائے اور جو جھڑے ہی المؤجونے ہیں بیوتونی کی انہا ہے۔

(کیا اللہ نے اپنی اولا د بنانے کے لئے لڑکی کو پہند فرمایا جوز پور میں نشو ونما پائے اور جو جھڑے ہے میں قوت بیا نہے نہ در کھی ہوں صفحیف کو النہ کے اور جو جھڑے ہے میں قوت بیا نہ نہ در کھی ہونہ کے صفحی کی انہا ہے۔

پکی پیدا ہوتے ہی زندہ فن کردی جاتی تھی اور ہندوستان میں تو پیمال تھا شوہر مرجا تا تھا تو عورت کواس کے ساتھ زندہ
جلنا پڑتا تھا اسلام نے عورت کو مرتبہ عطا فر مایا ہے اس کے حقوق بنائے بچیوں کی پرورش کا ثواب بنایا اسے عزت کے
ساتھ گھر میں رہنے کا حکم دیا پھر بھی عورتوں کی نا بھی پرافسوں ہے کہ دور حاضر کے طحدوں اور زندیقوں کی باتوں سے متاثر
ہوکراپی ذات کو ہے آبر وکر رہی ہیں ہے پردہ پھر نے میں اور گندی زندگی گزار نے میں ہنر بھتی ہیں شوہروں کے بجائے
دوست تلاش کرتی پھرتی ہیں آخر میں فر مایا آلا سَاءَ مَا یَت کُھُونَ وَ فر داران کے فیصلے برے ہیں ) اول تو اللہ تعالیٰ
کے لئے اولا د ثابت کرنا ہی بہت بڑی جمافت اور سفاہت ہے پھر اولا د بھی تجویز کی تو ایس چیز تجویز کی جے اپنے لئے
سب ذلت اور موجب عار جھتے ہیں۔

لِلَّذِیْنَ لَا یُوُمِنُونَ بِالْاَحِوَةِ مَثَلُ السَّوُءِ (جولوگ آخرت پریفین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے) (کردنیا میں جہالت اور حافت میں مبتلا ہیں اور آخرت میں عذاب اور ذلت میں مبتلا ہوں گے) وَلِلْهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى (اوراللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ ہیں) اس کا وجود ذاتی ہے اس کی قدرت کا ملہ ہے خالقیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں وہ کسی کامحاج نہیں اولا واس کے لئے شایان شان نہیں۔

وَهُوَ الْعَوِيْدُ الْحَكِيْمُ اوروه عُرنت والااورغلبوالا به عَمت والا به جو پھو جود میں ہے سب پھواس کی حکمت کے مطابق ہے۔

# و كؤ يؤاخِنُ الله النّاس بِطْلِهِم مَّا تَرَاكِ عَلَيْهَا مِنْ دَابِيةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُ مُو الرَّالله وَ اللّهُ النّاس بِطَلِهِم مَّا تَرَكِ عَلَيْهَا مِنْ دَابِين وَأَبِين ايَكِمْ وَهُمْ وَمَدَت كَ اوراكرالله وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

> لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللّٰدگر فت فر ما تا تو زمین بر چلنے والوں میں سے سی کو بھی نہ چھوڑ تا

قد ضعمه بین : مشرک اور کافراپ عقا کداوراعمال کی وجہ سے جوسرا پاظلم ہے عذاب کے ستی ہیں اللہ تعالیٰ شاخ اگر چاہتا تو فوراً عذاب دیتا اور ہلاک فرما دیتا لیکن اس کی عادت اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ مہلت عطا فرما تا ہے اور جس قوم ک ہلاکت ہموتی ہے وہ میعاد مقرر تک پہنچ جاتی ہے جب میعاد معین آ جاتی ہے بعنی آنے کے قریب ہموتی ہے تو اس وقت نہ آگے بڑھ سے ہیں نہ چھے ہٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ لوگوں کے مظالم کی وجہ سے فوری مواخذہ نہیں فرما تا اگر وہ فوری مواخذہ فرما تا تو زمین پر کسی بھی چلنے پھرنے والے کونہ چھوڑتا نہ کورہ بالا مضمون بیان کرنے کے بعد فرما یا کہ پہلوگ اللہ کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جے اپنے لئے نا پہند کرتے ہیں ( یعنی بیٹیاں جنہیں اپنے لئے اسے گوارہ نہیں کرتے نہیں جملہ معرضہ تقاآ گے مضمون سابق کا تکملہ ہے )

وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى اوران كارنا بن جمونادعوكا كرتی بین كدان كے لئے بھلائى ہے (یعنی وہ شرک بھی كرتے بیں اور ساتھ ہی ہوں بھی كہتے بیں كداللہ تعالی ہم ہے خوش ہاور وہ ہمیں ہمیشہ اچھے حال میں رکھے گا) ایسا كہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جو كافر تھ ليكن فى الجملہ قيامت قائم ہونے كے بھی قائل تھے جيسا كہ ہندوستان كے ہندوزگ سرگ كاعقيدہ ركھتے بیں ايسےلوگوں كاخيال ركھتے ہوئے بعض حضرات نے المحسنی سے جنت بھی مراد لی ہے اور منكرین كا كلام برسیل فرض بھی ہوسكتا ہاں صورت میں مطلب بدہوگا كہ كافريوں كہتے بیں كہ بالفرض قیامت موت كے بعد اگر جنت و دوز خ كا معاملہ ہوگيا جيسا كہ محدرسول اللہ علی ہے ہیں تو ہمیں جنت ہی ملے گئ جموے وعوے رئے والوں كی ترديد كرتے ہوئے فرمایا كہ ہے دسول اللہ علی ہے ہیں تو ہمیں جنت ہی ملے گئ وحوے كرنے والوں كی ترديد كرتے ہوئے فرمایا كہ ہے ہوگوں سے پہلے جلدی بھیجے دیا جائے گا)۔

پھرفر مایا تَاللهِ لَفَد ارْسلنا آلِی اُمَم مِنْ قَبُلک (الاَیة) الله کاتم مم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھرفر مایا تک دوں میں کفروشرک کواچھا کر بھیج جنہوں نے حق کی دعوت دی شیطان نے ان کے اعمال کومزین کر کے پیش کیا اور ان کے دلوں میں کفروشرک کواچھا کر دکھایا (لہٰذا انہوں نے شیطان ہی کی بات مائی اور حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام کے ساتھ بری طرح پیش آئے جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور بیجان لیں کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے )۔

جب شیطان کی بات مانی تو وہ ہی دنیا میں ان کاولی بنااور آخرت میں بھی وہی ولی ہوگا اور اس کی دوئی انہیں لے دو ہے انہیں کے دو ہے گی اور اسکے ساتھ در دنا ک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَمَآ أَنْوَلْفَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ (الآیة) اورہم نے آپ پرقر آن اس لئے نازل کیا کہ جن چیز وں میں لوگ اختلاف کررہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پری واضح فرمادی آپ کی تشریف آوری ہے پہلے لوگوں میں اختلاف تھا کہ مردے زندہ ہوں گے یانہیں اور فلاس چیز اللہ کے زددیک حلال ہے یا حرام اور توحید میں بھی اختلاف رکھتے تھے بعض لوگ توحید کے قائل تھے اور اکثر شرک میں مبتلا تھے شرک والے بھی اپنے آپ کوئ پر بھتے تھے رسول اللہ علی اللہ تا اللہ علی علی اللہ علی

وَهُدُدَى وَرَحْمَةً لِمَقُومٍ يُوُمِنُونَ (اور يقرآن ان ان لوگوں کے لئے ہدايت اور رحمت ہوايمان لاتے ہيں) حقيقت ميں تو قرآن بھی کے لئے ہدايت ہے ليكن چونكہ سب لوگ اس كى ہدايت كوقبول نہيں كرتے اور صرف الل ايمان اس قبول كرتے ہيں اس لئے نتيجہ كے طور پران ہی كے لئے ہدايت اور دحمت ہے۔ يہ قرآن مجيد جوايمانى اور دوحانى غذا ہے اس كے نازل فرمانے كاذكركر كے جسمانى غذاكا تذكره فرمايا وَ اللهُ اَنْدَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحُيا بِه الاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا (اور الله نے آسان سے پانی اتارا پھرز مین کواس كے مردہ ہونے كے بعد پانى كے ذريعے زندہ فرماديا) جب زمين ہرى بھرى ہوگئى اور اس ميں سے طرح طرح كے بھل ميوے سبزياں تركارياں حاصل ہوئيں تو انسانوں كے لئے اور ان كے جانوروں كے لئے غذا بن كر زندگى كا سہارا ہوگيا اللہ تعالى نے زندگى بھى دى روحانى غذا بھى دى يعنى قرآن مجيد عطا فرمايا اور جسمانى غذا بھى دى ييسب اس كافضل ہے۔

اِنَّ فِنَى ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَّسُمَعُونَ (اس مِس ان لوگوں كے لئے نثانی ہے جو سنتے ہيں) لينى دلائل مينتفع موتے ہيں اور قادراور خالق وما لك پرايمان لاتے ہيں جس كى رحمت سے ہدايت كا بھى انتظام موااور كھانے پينے كو بھى ملا۔

و اِنَّ لَكُو فِي الْاَنْعُ مِلْ مِلْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُنْفِيكُ وَمِنَا فِي الْمُونِهِ مِنْ الْمَنِي فَرْفِ وَ دَمِ اور بلاشِ تِهار عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### 

# چویایوں میں اور شہد کی میں تہارے لئے عبرت ہے

قفسيو: ان آيات بيلے بارش كى نعت كا تذكرہ تھا كەاس كے ذريع الله تعالى زمين كواس كے مردہ ہونے كے بعد زندہ فرمادیتا ہے اور اس سے طرح طرح كى غذائيں ملتى بيں ان آيات ميں اولا دودھ كا اور ثانيا سكر كا اور اس كے ساتھ رزق حسن كا ثالثاً شهركا تذكرہ فرمایا۔

دودھ کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھوچو پایوں میں تمہارے لئے عبرت ہے چو پایوں سے دودھ کے جانور مراد ہیں غور کرواللہ تعالیٰ تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ نکال کر پلاتا ہے بیہ جانور چارہ اور گھاس پھونس کھاتے ہیں اس سے خون بھی بنتا ہے اور فضلہ بعن گوبر بھی اور دودھ بھی 'بید دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے صاف سخرا خالص نکاتا ہے اس میں ایک ذرہ بھی گوبریا خون کا نہیں ہوتا 'اور اس دودھ کا پیٹا نہایت مہل ہے آسانی سے گلے میں اثر جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے جانوروں نے کھایا تھا گھاس پھونس اور اس سے پیدا ہوا دودھ 'بید دودھ پیدا ہوا تو چھوٹوں اور بڑوں کے لئے غذا ہن گیا معالم النز میل میں ۵ کے ۲ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنماسے قل کیا ہے چھوٹوں اور بڑوں کے لئے غذا ہن گیا معالم النز میل میں ۵ کے ۲ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنماسے قل کیا ہے

ستعال کرناممنوع ہے اس کا حربمہ سے اور پیر لیا ہے اور پیر ہوسواں پیرا ہوتا ہے کہ سے و کرفر مایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ کمنی کیا استعال کرناممنوع ہے اس کو مقام امتنان میں لینی احسان کرنے کے بیان میں کیسے ذکر فر مایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ کمل کی ہے اس وقت تک نشروالی چیزیں جرام نہ ہوئی تھیں لوگ شراب سے منتفع ہوتے تھے لہٰذا اس کا تذکرہ فر مادیا کی کئی ہو تک تھے لہٰذا اس کا تذکرہ فر مادیا کی کئی ہوت کے خوبی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ذکر نہیں فر مایا اور اس کے علاوہ انگوراور تھجور جو دور مری عمدہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں انہیں رزق حسن سے تعبیر فر مایا 'اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے ایک قول بول مروی ہے کہ اہل حبشہ کی لفت میں مرک کو سکر کہتے ہیں (گویا لفظ سکر یہاں اس معنی میں مستعمل ہوا ہے ) اور صاحب معالم التزیل نے ابوعبید کا قول فل کیا ہے کہ دسکو اسے طعم مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہمنے تہ ہیں ایس کھانے کی چیزیں معالم التزیل نے ابوعبید کا قول فل کیا ہے کہ دسکو اسے طعم مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہمنے تہ ہیں ایس کی کھانے کی چیزیں

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (بلاشباس مِن ان لوگوں كے لئے نثانياں ہيں جو بجھتے ہيں)۔

وي جن مين مزه إورلذت إو الله تعالى اعلم بالصواب

اس کے بعد شہد کا اور شہد کی تعنی کا تذکرہ فر مایا اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے شہد کی تھی ہے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اور شہد کی تھی ہے تار کر لے اور شہد کی تھی سے فر مایا کہ تو میں اور درختوں میں اور اور شہد کی سے فر مایا کہ تو میں اور اور شہد کی تعنی چوں لے اور اس کام کے لئے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آنا جانا کر بیراستے شہد کی سے ملک کے لئے آسان فر ما دیئے تھے جب وہ بھلوں سے چوں کر آتی ہے تو چوسا ہوا موادان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو کہ سے بنار کھے تھے ہیں جمع شدہ مواد جے شہد کی تھیاں چوں چوں کر لاتی ہیں میں شہد ہے اس کو چیتے ہیں یہ میں میں جمع کرتی ہے جو کہ بنار کھے تھے ہیں جمع شدہ مواد جے شہد کی تھیاں چوں چوں کر لاتی ہیں میں اس کو چیتے ہیں یہ میں جمع کرتی ہے جو کہ کا دور کا دیا کہ بنار کی جمع شدہ مواد جے شہد کی تھیاں چوں چوں کر لاتی ہیں میں اس کو چیتے ہیں یہ میں جمع کرتی ہے جو کہ کا دور کے بنار کی جمع شدہ مواد جے شہد کی تھیاں چوں چوں کر لاتی ہیں میں اس کو جو کے ہیں یہ جمع کرتی ہوں کہ کا دور کی کو بیتے ہیں یہ جمع کرتی ہوں کو کہ کو کہ کا دور کی کرتی ہوں کر لاتی ہیں جمع کرتی ہو کی کر اور کو کردوں کو کہ کو کہ کا دور کی کردوں کی کردوں کی کردوں کر کردوں کو کردوں کردوں کو کردوں کر

اور مقوی چیز ہے اور اسکار نگ بھی مختلف ہوتا ہے شہدا یک میٹھی غذائی نہیں دوادارو کے لئے بھی اس کا استعال بہت مفید ہے اس لئے فرہایا کہ فیلے بہ شف آغ لِلنّاسِ (کراس میں لوگوں کے لئے شفاہے)رسول اللہ علی اللہ علی استعال کہ استعال کہ استعال کہ دوسرے قرآن (مشکلو قالمصابی ص اسس المسلفاتین العسل و القرآن کہ تم الی دو چیزوں کو لازم کر لوجو سرا پاشفا ہیں ایک شہددوسرے قرآن (مشکلو قالمصابی ص اللہ بیہ ہے کہ اپنے امراض کے علاجوں کے لئے شہد کو استعال کر داور قرآن مجید پڑھ کر مریض پردم کر واطبانے شہد کے بہت سے منافع کھے ہیں اور امراض کے لئے استعال کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں قرآن مجید سرا پاشفا ہے تجربہ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی سورت پڑھ کردم کیا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم الجمعین ایک جگہ تشریف لے گئے دہاں ایک شخص کو زہر لیے جانور نے ڈس لیا تھا جو اس علاقہ کا سردار تھا 'دہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے دورا پی پریشانی ظاہر کی ان میں سے ایک صحابی نے سورہ فاتھ پڑھ کردم کردیا جس کے انتر سے دہ دورا تسلم ہو گئے میں بائدھا ہو پھراسے چھوڑ دیا جائے (صحیح بخاری ص مجمعین) کے وائی نے بوگل کرتے ہیں)۔

وائی فی خوالک کہ ایک ڈوک کا بیک گئے گئے کوئی کر برا شراس میں لوگوں کے لئے نشانی ہے جوگل کرتے ہیں)۔

ان فی خوالک کہ کیا گئے گئے گئے کوئی کر برا شراس میں لوگوں کے لئے نشانی ہے جوگل کرتے ہیں)۔

ان میں میں میں میں میں بائد میں بیار میں میں بائد میں ہوگی میں بیار کی کھروں کے لئے نشانی ہے جوگل کرتے ہیں)۔

پرفرمایا وَاللهُ حَلَقَکُمُ فُمْ یَتُوفَیْکُمُ (اورالله نے تهہیں پیدافرمایا پھروہ تہہیں اٹھالے گالیخی موت دے گا)
وَمِنْ کُمُ مَّنُ یُورَدُّ اِللّهِ اَرُذَلِ الْعُمُو لِکَی لَا یَعْلَمَ بَعُدَ عِلْمِ شَیْنًا (اورتم میں ہے بعض وہ ہوتے ہیں جو کھی عمری طرف لوٹادیئے جاتے ہیں جس کا اثریہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد کچھ بھی نہیں جانے ) مجھا ورحافظ کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی تھی جس سے جوانی میں اور بو ھاپے میں خوب کا م لیا یہ جاتی رہتی ہے جب خوب زیادہ بو ھاپا آ جاتا ہے تو آ دی کما ہوجاتا ہے جو چیزیں جانتا تھا اب آئیس نہیں جانتا اور ایک چیز کے بارے میں بار بار پوچھتا ہے تی کہ بتانے والے بھی زج ہوجاتے ہیں زندگی بھر کھایا کمایا قوت و ہمت کے ساتھ محنت کی چیزوں کو جانا اور پیچانا زیادہ بو ھاپا آگیا تو اس نے بالک ہی کھاکر دیا اللہ تعالی شانہ جس طرح چاہتا ہے تھرف فرماتا ہے اور چس حال میں رکھنا چاہتا ہے تھلوق کو اس حال میں رہنا پڑتا ہے اِنَّ اللهُ عَلِیْتُمْ قَدِیْرٌ ( بلاشبہ اللہ تعالی خوب جانے والا ہے بوی قدرت والا ہے )۔

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق في الرزق في الآن في في الرزق في الرفون كو نسلت دى في وه الجا رزق على ما ملكت النها فه م في المورة في المورة في الله في المربوط في المربوط في الله في المربوط في المربوط

وَرُذُونَكُمْ مِنَ الطّيِبِ أَفِي الْبَاطِلِي وَمُؤُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْرِيكُفُرُونَ فَى اللهِ هُمْرِيكُفُرُونَ فَى اللهِ هُمْرِيكُفُرُونَ فَى اللهِ عَمَا لَا يَهْلِكُ لَهُمْرِزُ قَالْمِنَ اللهُ عَمَا لَا يَهْلِكُ لَهُمْرِزُ قَالْمِنَ اللهُ عَلَالِ اللهِ عَمَا لَا يَهْلِكُ لَهُمْرِزُ قَالْمِنَ اللهَ عَلَا اللهُ عَالَا لَكُونَ الله عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَ

اللہ نے بعض کو بعض پررزق میں فضیلت دی ہے اس نے تمہارے لئے بیویاں بیدا کیں کھران سے بیٹے بوتے عطافر مائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں

قے مسیب : ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو حید کی دعوت دی ہے اور شرک سے بیخے کی تاکید فرمائی ہے۔

ہورہے ہیں اور کارخانے پروڈکش کے لئے مصروف عمل ہیں۔

یہ جواللہ تعالی نے لوگوں کو مال دیا ہے اور ایک کو دوسر سے پر فضیلت دی ہے اس میں ہے بات بھی ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے فلاموں کو مال دے کراپے برابرد کھفے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کوفر مایا فَ مَا مَلَکُٹُ اَیْمَانُهُمْ ' اس میں مشرکین کی تر دیوفر مائی کہ جب تم اپنے فلاموں کو اپنے برابر کہ بیس دکھے سے اور برابر کا درجہ نہیں دے سکے تو تعہیں یہ کیے گوارا ہوا کہ اللہ کی گلوق اور مملوک کو اللہ کے برابر کر دیا اور غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا ' تم بھی گلوق ہوا ورتمہار نے فلام بھی گلوق ہیں گلوق ہوا ورتمہار نے فلام بھی گلوق ہیں گلوق وار انہیں کہ دوسری گلوق کو اپنے برابرد کھے کے پھر خالق جل مجد ہے ساتھ اس کی گلوق کو کیسے برابر بنادیا ' اور شق عبادت جھلیا اَفَہنغ مَقِ اللهِ فَ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ اللهُ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں ) انعام تو دیا اللہ نے اور عبادت میں شریک کرلیا دوسروں کو اس کے محالے کا عاصل یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کی ہو گئے جب نعمت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا مقتضی ہے ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے تو غیر اللہ کو معبود بنا کر جو یہ بھولیا کہ ان سے بھی پھول سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا انکار لازم آتا ہے۔

اس کے بعداز واج واولا دکی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہیں میں سے بیویاں بنادیں (تہہیں میں سے بعنی تمہاری جنس سے وہ بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان ہوہم جنس ہونے کی وجہ سے آپس میں استمتاع اور انتفاع بہت سہل ہے لذیذ ہے اور نفع بخش ہے) پھر اللہ تعالی نے ان بیویوں سے بیٹے پیدا فرمائے پھران بیٹوں کے بیٹے پیدا کئے جو تمہارے پوتے بن گئے اس طرح سے تمہاری تسلیں آ گے چل رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اور ان کود کھ دیکھ کرخوش ہوتے ہو اور محض اس پراکتفا نہیں فرمایا کہ بیویاں عنایت فرمادیں اور بیٹے پوتے دئیے دیے ان انعامات کے ساتھ کھانے کے لئے کیزہ چزیں عطافر مائیں آگے بالباطل پرائیان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی باشکری کرتے ہیں) انعام فرمایا اللہ نے جو معبود حقیقی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کوشریک بنا کر اس کی نعمت کی باشکری کرتے ہیں) انعام فرمایا اللہ نے جو معبود حقیقی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کوشریک بنا کر اس کی نعمت کی ناشکری کرنے گئے یہ بردی بھونڈی اور بے عقلی کی بات ہے۔

وَيَعُسُدُونَ مِنُ دُونَ اللهِ مَالَا يَمُلِکُ لَهُمْ رِزُقًا مِّنَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسُتَطِيعُونَ (اوروه لوگ الله کے سواان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جوآ سانوں میں سے اور زمین میں سے انہیں رزق دینے کا ذرابھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ نہیں قدرت ہے ) الله تعالی شانۂ سب کورزق دیتا ہے اور الله کے سواکوئی بھی کی کورزق نہیں دیتا پھر یہ کی حمافت ہے کہ رزق دینے والے کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کریں جنہیں رزق دینے کا ذراسا بھی اختیار نہیں اور وہ کچھ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے اس کے عموم میں تمام مجود ان باطله کی تردید ہوگئی جن کی عبادت کرنے کو سابقہ وہ کچھ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے اس کے عموم میں تمام مجود ان باطله کی تردید ہوگئی جن کی عبادت کرنے کو سابقہ آیت میں باطل پر ایمان لانے سے تعیر فرمایا۔

فَكَ اللهُ عَضُوبُوا لِلهِ الآمُفَالَ اس كامطلب بعض مفسرين في يول كها به كدالله كے لئے مثاليس مت كھڑ واورا پن طرف سے باتيں بناكر قياس دوڑاكر الله تعالى كى شان ميں اليى مثاليں بيان ندكروجس سے اپنے شركيه اعمال پردليل لاؤ اور بعض حضرات في اس كاميم عنى بتايا ہے كہ كى كواللہ كامثيل نديناؤيعنى كى لئے الله تعالى كى صفات خاصة تجويز ندكرو اوركى كومعبود نديناؤاس معنى كے اعتبار سے فدكورہ بالا جمله فلا قَدِعَكُو اللهِ اَنْدَادًا كے ہم معنى ہوگا۔

اِنَّ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (بلاشبالله جانتا ) مِنْ الله عَلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (بلاشبالله جانتا ) مِنْ الله عَلَمُ وَ الله عَلَمُونَ وَ الله الله جانت ) مِنْ الله عَلَمُ عَلَمُ

# ضرب اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مِّهُ لُوْكًا لَا يَعْنُورُ عَلَى ثَنَيْءٍ وَمَنْ رَزَقُنْهُ مِتَارِنْمَ قَا

الله نے ایک مثال بیان فرمائی ایک غلام مملوک ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں اور ایک وہ خض ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھارز ق

# حَسَنًا فَهُونِيْفِنُ مِنْ مِنْ الْآجَهُرَا هُلْ يَسْتَوْنَ الْحَبْنُ لِلَّهِ بِلُ أَكْثُرُهُمْ لَا

عطاكيا مودهاس بيس سے بوشيده طور پراورلوگول كے مامنے خرج كرتا ہے كيار پر باير ہوسكتے ہيں؟ سب تعريف الله كئے ئے بلكہ بات بيہ ہے كمان بيس اكثر لوگ نہيں

# يَعْلَمُون وَضَرَبَ اللهُ مَثَالًا تُجُلَيْنِ آحَدُهُمَ آبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

جانتے اور اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی بیمثال دوآ دمیوں کے بارے میں ہے ان میں سے ایک گونگا ہے وہ کسی چیز پر قادر نہیں

#### وَهُوكُكُ عَلَى مَوْلَلَهُ آيْنَمَا يُوجِهُ لُا يَأْتِ بِغَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَنْ

اوراپنے ولی پرمصیبت بنا ہواہے وہ اسے جہاں بھی بھیجا ہے کوئی خیر لے کرنہیں آتا کیا پیٹھض اور ایبا شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں

#### تِامُرُ بِالْعُكُ لِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

جو اچھی باتوں کا تھم دیتا ہو اور وہ سیدھے راستہ پر ہو

# دومثالیں پیش فر ما کرمشرکین کی تر دیدفر مائی

تفسید: ان آیات میں بھی مشرکین کی تر دیوفر مائی اوراس بارے میں دومثالیں بیان فرمائیں ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک غلام ہے وہ کسی کی ملکیت میں ہے فود کسی چیز کا ما لک نہیں البذا کسی مال میں بھی کسی تم کا تصرف کرنے کا ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا اور دوسراوہ شخص ہے جے اللہ تعالی نے خوب روزی عطافر مائی اسے اپنے مال پر پورااختیار ہے پوشیدہ طور پر اور علانہ طور پر کسی روک ٹوک کے بغیر جس طرح چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے فرج کرتا ہے دونوں شخصوں کا حال

سامنے رکھ کریمشرکین بتا کیں کیا بدونو شخص برابر ہوسکتے ہیں؟ تھوڑے سے علم وقبم والابھی جواب دینے کا ارادہ کرے گاتو یمی کیے گا کہ بید دنوں برابز نہیں ہو سکتے جب بید دنوں برابز نہیں ہو سکتے جواللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوگیا کہ اللہ ہی سب تعریفوں کامستحق ہے کیونکہ وہ اپنی ذات وصفات میں کامل ہے کوئی اس کے برابرنہیں اوراللدتعالی کےساتھ شرک کرنے کا کوئی عقلی اور نعقی جواز بین جولوگ شرک میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کیا ہیں اور یہ کہ اس کی ذات وصفات میں کوئی اس کا ہم سرنہیں اور اس کے علاوہ عبادت کا مستحق بھی کوئی نہیں ان میں اکثر کا بیال ہے کہ جانے نہیں بلکہ جاننا جا ہے بھی نہیں اگر جاننا جا ہے تو غور وفکر کرتے اور حق کے طالب ہوتے توان کا بیغور وفکران سے شرک چیٹرا کرانہیں توحید پرڈال دیتا'اب رہے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالی بی عبادت کامستی ہے وہ کچھرواج سے دب ہوئے ہیں جوآ بائی دین کوچھوڑ نانہیں چاہتے اور کچھا سے ہیں جودنیادی منافع كى وجد ي شرك اورمشركين سے جدا مونائيس جائے قال صاحب الروح ص ١٩١٦ ج١١ و نفى العلم عن اكثر هم للاشعار بان بعضهم يعلمون ذلك وانما لم يعملوا بموجبه عنادا ـ (صاحب روح المعانى فرمات بين ان يل ے اکثر سے علم کی نفی کی پی ہٹلانے کے لئے کہ ان میں ہے بعض اسے جانتے ہیں گراس پھل عناد کی وجہ سے نہیں کرتے) دوسرى مثال يول بيان فرمائى كه جيسے دوآ دى ہول ان ميں سے ايك پيدائش طور پر گونگا ہو (جوببراجى ہوتا ہے دہ نہ کچھ سنتا ہے نہ مجھتا ہے اور اپنی اس حالت کی وجہ ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ) کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو گیا جو بچہ اس لائق ہوتا ہی نہیں کہوہ کی کی خدمت کرے بلکہ جولوگ ای کی پرورش اور پرداخت کرتے ہیں ان کے لئے بھی مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے ندایی خدمت خود کر سکے ندو سرول کی خدمت کے لائن اور دوسرے اس کی خدمت کریں تو ان کے لئے بھی وبال اس کو جہاں کہیں بھی جیجا جائے کسی قتم کی کوئی جھلائی لے کرواپس نبیں آتااول تو یہی پینٹیس ہوتا کہ جو بات کہی گئ ہوہ مجھ گیا ہے پھر جب کہیں جائے گا توجن سے کوئی چیز لینی ہے یا کچھکام لینا ہان کو سمجھانے سے عاجز رہے گا'ابتم سمجھلوا یک طرف تو پیشخص ہے جو گونگا ہے بہرا ہے نہ یقینی طور پر بات سمجھا سے نہ سمجھا سکتا ہے فدمت بھی نہیں کرسکتا جولوگ اس کی خدمت کریں ان کے لئے بھی وبال جان ہے کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کرواپس نہ آئے اوراس کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے جوسنتا بھی ہے جانتا بھی ہے محتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت بھی عطافر مائی ہے وہ خود بھی ٹھیک کام کرتا ہےاورلوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہےاور ملی طور پرصراط متنقیم پر ہے جس مطلب اور مقصد کے لئے جاتا ہے ا پینام عمل کوکام میں لا کرجلد ہی مفید کام کر کے واپس آ جاتا ہے بیدوقتم کے آ دمی ہیں اب بتاؤ کہ بیدونوں آ دمی برابر ہو سكتے بين؟ مرسمجه داريہ جواب دے گا كريد دونوں برابزنيس موسكتے، جب بيد دنوں برابزنيس موسكتے توبيكو نگے بت ادروه ب باطل معبود جو کسی نفع وضرر کے ما لک نہیں کیسے اللہ شانہ کے برابر ہو سکتے ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں؟

وَبِلْهِ غَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا آمَرُ السَّاعَةِ الْاكلَمْجِ الْبَصَرِ أَوْ

اور الله بی کے لئے ہیں آ سانو س کی اور زمین کی پوشیرہ باتیں' اور قیامت کا معاملہ بس ایبا بی ہے جیسے آ کھے کا جھپکنا یا

# الله على كُلِّ شَيْءٍ عَلِي الله عَلَى الل

# الله تعالی ہی کوغیب کاعلم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

# اَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ تِمَّا خَلَقَ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

گر کاسامان اورووسری چیزیں بنائیں جوایک مدت تک کام دیتی بین اوراللہ نے جو یجی پیدا فرمایا ہان میں بعض چیزیں ایک بیں جوسابیدالی بین اوراس نے تہارے لئے

الجبالِ ٱلنَّانَّا وَجَعَلَ لَكُوْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ بَأْسَكُوْ

پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائیں اورتمہارے لئے کرتے بنائے جو تہمیں گری ہے بچاتے ہیں اورا پے کرتے بنائے جولز انی ہے تمہاری حفاظت کرتے ہیں'

كَنْ لِكَ يُرْمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لِعَكَّكُمْ تُسُلِمُوْنَ وَوَلَوْا فَإِثْمَا عَلَيْكِ الْبَلْعُ

الله تم پرایسے بی اپن نعمت پوری فرماتا ہے تا کہ تم فرنبردار بنؤ سواگر بدلوگ اعراض کریں تو آپ کے ذمہ صرف واضح طور پر

الْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكُرُ وْنَهَا وَٱكْثَرُهُمُ الْكَفْرُونَ فَ

پہنچا دینا ہے بدلوگ اللہ کی نعت کو پہچانے ہیں چراس کے منکر ہوتے ہیں ان میں سے اکثر نا شکرے ہیں

الله تعالیٰ کے متعددانعامات ٔ انسانوں کی تخلیق ٔ جانوروں کااڑنا' لباس کاسامان پیدافرمانا' بہاڑوں میں رہنے کی جگہیں بنانا

قصدين : ان آيات مين الله جل شاند في السيخ متعددانعامات ذكر فرمائ بين جن مين بندول پرامتان بهي سماور دعوت وحد بهي ال

(۱) اولاً بندوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالاتم صحیح سالم باہر آگئے تم بالکل ہی انجان تھے اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز ااور علم کے ذرائع پیدا فرمائے سننے کی قوت دی ویکھنے کے لئے آ تکھیں دیں ، جاننے کے لئے دل عطافر مائے بیاللہ کی بڑی بڑی نوتیس ہیں بندوں کو چاہئے کہ شکر گزار ہوں شکر گزار کی بیہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کواس کے لئے شریک نہ تھہرائیں۔

(۲) پھرارشادفر مایا کیا پرندوں کوئیس دیکھتے جوآ سانی فضا میں سخر ہیں ان کے نیچ گرنے سے کوئی چیز رو کئے والی ٹہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے رکے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں اور آ گے بڑھ رہے ہیں حالانکہ بوجھ والے ہیں زمین کی کشش انہیں اپنی طرف ٹہیں کھنچ پاتی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ پروں کی حرکت کی وجہ ہوا میں شموح والے ہیں زمین کی کشش انہیں گرتے اس کا جواب سے ہے کہ پروں میں بیقوت اور جوا میں بیتر کی اور تموج کہاں سے اور تحریک ہونے ہوئی تو اللہ تعالیٰ بی کا پیدا فر مایا ہوا ہے ذراانسان تو اڑ کے دیکھ لے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے بھر دیکھے فضا میں تھم ہم سکتا ہے یا نہیں اسی سے ہوائی جہاز کو بھی سمجھ لیں ہزاروں سال انسان کو پیت بی نہ تھاکوئی فضاء میں چلنے والی سواری وجود میں سکتا ہے یا نہیں اس سے ہوائی جہاز کو بھی سمجھ لیں ہزاروں سال انسان کو پیت بی نہ تھاکوئی فضاء میں چلنے والی سواری وجود میں

آسکتی ہے جب الله تعالی شائد نے دماغ میں ڈالا اور طریقہ بتایا تو اس کی مشین اور باڈی بنانے کے لائق ہو گئے کہ پینے رجھی الله تعالیٰ کی طرف سے ہے جب اس کی تنجیز نہیں رہتی تو سارے آلات دھرے دہ جاتے ہیں ہوشمند یا تلف بے قابوہو جا تا ہے اور جہاز کر پڑتا ہے۔

اِنَّ فِنَی ذَلِکَ لَایَاتٍ لِقَوْم یُوْمِنُونَ (بلاشباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوایمان لاتے ہیں)

(٣) پھرانیانوں کے گھروں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے گھرینائے جن میں وہ رہتے ہیں اور سکون پاتے ہیں نی گھرمٹی ہے بھی بنا لیتے ہیں اور اینٹ پھر ہے بھی اور چھتیں پڑتہ بھی بنا لیتے ہیں اور گھاس پھونس کے چھپر بھی ڈال لیتے ہیں نیسب چیزیں اللہ جل شانۂ نے پیدافر ما کمیں اور دلوں میں ڈالا کہ ان کے ذریعہ گھرینائے جاستے ہیں پھھرا لیے ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے تیار کئے جاتے ہیں ان کھالوں کورنگ کراور سکھا کر خیمے بنا لئے جاتے ہیں سنر میں کہیں پڑاؤڈا لتے ہیں ان خیموں کولگا کر قیام اور آرام کرتے ہیں۔

- (٣) چوتھ بیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے تر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی بالوں سے تمہارے لئے گھر کا سامان بنا دیا جسے تم ایک مدت تک استعال کرتے ہواور کام میں لاتے ہواللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو جانور پیدا ہوئے اور اگروہ نہ چاہتا تو ان کی کھالیں الگ نہ ہو یا تیں جنہیں علیحہ ہ کر کے اور ھے بچھانے پہنے اور خیمے بنانے میں استعال کرتے ہیں اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو جانوروں کے جسم پر نہ اون ہوتا نہ بال ہوتے بالکل علی سیاٹ کھال ہوتی نیداون سے اور بالوں سے جوفائدے ماصل کرتے ہیں ان سے بالکل محروم رہ جاتے۔
- (۵) پانچویں یوں فرمایا کہ اللہ نے تہارے لئے بعض ایس مخلوقات بیدا فرمائی ہیں جن سے تہہیں سامیر حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اس میں درخت مکانات بڑے بڑے بہاڑاوروہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے سامیر حاصل کیا جاتا ہے۔
  (۲) چھٹے نمبر پریوں فرمایا کہ اللہ نے بہاڑوں میں تمہارے لئے بناہ لینے اور سرچھپانے کی جگہ بنائی اس سے بہاڑوں کے غارم او بہاڑوں کوکاٹ کرجو گھر بنالیتے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہیں۔
- (2) ساتوی نمبر پرفر مایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے کرتے بنائے یعنی وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن سے کرتے بنائے جاتے ہیں اون روئی اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں دور حاضر میں بلاسٹک اور نائیلون وغیرہ سے طرح طرح کے کپڑے بننے لگے ہیں اور دیکھئے آگے اللہ تعالی کی کیا کیا تخلیق ہوتی ہے وَیَن خُلُفُ مُالَا تَعُلَمُونَ مَیں آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی ہے کپڑوں کا فائدہ یہ بتایا کہ یہ کپڑے شہیں گری سے بچاتے ہیں علاء نے فرمایا ہے کہ یہ برسبیل سے ہیں بچاتے ہیں علاء نے فرمایا ہے کہ یہ برسبیل

اکتفا ہے ایک چیز کوذکر کیا جس سے اس کی مقابل دوسری چیز بھی سمجھ میں آگئ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ یہاں گرم کپڑوں کاذکر اس لئے نہیں فر مایا کہ شروع سورت میں وَ الْاَنْ عَامَ خَلَقَهَا لَکُمُ فِیْهَا دِفْءٌ میں ان کا تذکرہ آچکا ہے اور ایسے کرتوں کا بھی ذکر فر مایا جولڑ ائی میں حفاظت کرتے ہیں اس سے وہ زر ہیں مراد ہیں جن سے مقابلہ کے وقت دشمنوں کے حملہ سے بچاؤ ہوتا ہے۔

پرفر مایا کذایک یُتِم نِعْمَتَهٔ عَلَیْکُم لَعَلَّکُم تُسْلِمُونَ (اللهُ م پراس طرح اپن فعتین پوری فرماتا ہے تاکہ فرمانبردار ہوجاو)

فَانُ تَوَلَّوُا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاعُ الْمُبِينُ (سواگرياوگروانی كرين آپ كندمصرف واضح طور پر پنچا دينا ہے) ينبيس مانتے اورايمان نبيس لاتے تو عملين ند ہول آپ كى كوئى ذمدارى نبيس م

يَعُرِفُونَ نِعُمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا (بِيلوگ الله کی نمت کو پيچانة ہیں پھراس کے منکر ہوتے ہیں) وَاکْفُرُهُمُ الْکَفِرُونَ (اوران میں اکثر ناشکرے ہیں) سب سے بوی ناشکری کفر ہے۔ کہ الله تعالیٰ نے ہمیں پیدافر مایا اور بوی بوی نعمیں عطافر ماکیں پھر بھی ایمان نہیں لائے۔

#### قیامت کے دن کے چندمناظر کا فروں اورمشرکوں کے لئے عذاب کی وعید '

قصد بین ان آیات میں روز قیامت کے بعض مناظر ذکر فرمائے ہیں اول تو یفر مایا کہ قیامت کے دن ہرامت میں سے ہم ایک گواہ قائم کریں گے یہ گواہ ان کا پنیمبر ہوگا جوان کے نفر کے بارے میں گواہی دے گا جب کفار قیامت کے دن جمع ہوں گے تو انہیں کمی قتم کے عذر اور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ندان سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ کوراضی کر لواور راضی کر کے عذراب سے چھوٹ جاؤ کیونکہ راضی کرنے کا موقعہ صرف دنیا ہی میں تفاو ہاں نفر سے تو بہ کر لیے تو اللہ تعالی شاخ راضی ہوجا تا لیکن جب کفر پرموت آگی تو اب اپنے رب کوراضی کرنے کا کوئی راستہ ندر ہا اب تو عذاب میں جانا ہی ہوگا۔

کفرکی سزامیں جب انہیں عذاب نظر آئے گا اور عذاب میں داخل ہونے لگیں گے تو خلاصی کا یا تخفیف عذاب کا یا مہلت کا کوئی راستہ نہ پائیں گے اس موقعہ پر کفار اور مشرکین اپنے شرکاء یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے دب یہ مارے شرکاء ہیں لیعنی بیوہ معبود ہیں جنہیں ہم نے آپ کی عبادت میں شریک کرلیا تھا ان کے شرکاء لیعنی باطل معبود ان کی طرف متوجہ ہو کہیں گئے کہتم جھوٹے ہو یہ بات کہہ کران سے اپنی بے تعلقی ظاہر کردیں گے۔

علامة قرطبی رحمة الشعلیه اپنی تفییر ص۱۹۳ج امیں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنوں کو بولنے کی قوت عطافر مائے گا اوروہ یوں کہیں گے کہتم نے جو ہمارے بارے میں معبود ہونے کا عقیدہ بنایا اس میں تم جھوٹے ہوہم معبود نہیں تھے ہم تو معبود حقیق کی محلوق تھے اور عاجز محض تھے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا' کافروں کورسوا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ بنوں کوزبان دے دے گا جب یہ کفارعذاب دیکھیں گے اورعذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے تو فرما نبرداری کی بائیں کرنے لگیس کے اور یوں کہیں گے اے رہیں ہمیں عذاب سے حفوظ کر دیا جائے' دنیا میں جب آئیں

تو حید کی دعوت دی جاتی تھی تو کفروشرک کی با تیں کرتے تھے اور انہیں ضدتھی کہ جن قبول نہ کریں گئے حضرات انبیائے کرام علیم الصلوٰ قوالسلام کوبھی جمٹلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایس با تیں منسوب کرتے تھے جن سے وہ پاک ہے ساری با تیں اس دن گم ہوجا کیں گی اور تو بہ کا بھی موقع نہ دیا جائے گا قبول ایمان اور تو بہ کا موقع دنیا میں تھا جے پیچھے چھوڑ آئے۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا وہ مبتلائے عذاب ہوں گے اور ان کے فساد پھیلانے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا ایک عذاب فوق العذاب عذاب دیا جائے گا ایک عذاب فوق العذاب الذی یستحقونه بکفوهم بسبب استمر ارهم علی الافساد و هو الصد عن السبیل (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں لین اپنے کفر کی وجہ سے وہ جس عذاب کے مستحق سے اس سے اوپر اور عذاب دیا فساد پر ان کے اصرار کی وجہ اور ان کا فساد راہ حق سے لوگوں کوروکنا ہے ) (ص ۲۱۲ ج ۱۳)

آخر میں فرمایا ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے جوانہیں میں سے ہوگا اور ان پر گواہی دے گا' یہ ہرامت کا نی علیہ ہوگا اور نبی اکرم علیہ کہ کو بھی اپنی امت پر گواہ بنایا جائے گا' آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گئے کہ میری امت گواہی دینے کے لائق ہے شاہد عدل ہے ( کمامر فی البقرة ) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہو لاء سے حضرات انبیاء کرام علیم السلام مراد ہیں وہ حضرات اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے اور آئخضرت علیہ محضرات انبیاء کرام علیم السلام کے بارے میں گواہی دیں گے اور آئخضرت علیہ محضرات انبیاء کرام علیم السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ان حضرات کی گواہی حق ہے۔

 منصوص مسائل على استنباط واجتهاد كياجن كاتريف قرآن مجيد على فرايا بال سي قابت بوگيا كه قياس بهى جحت شرعيه بي قرآن مجيد في و فالسنطو الله كوران محيد في الله كوران محيد في الله كوران محيد في الله كوران محيد في الله كالله كال

پھرقرآن مجیدی مزید تین صفات بیان فرمائیں ھدی (ہدایت) اور رحت اور بشارت بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہدایت اور رحت اور رحت تو بھی کے لئے ہے اور بشارت اہل اسلام کے لئے ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے اور اسلام احکام پڑمل کر کے آخرت کی نعبتوں کے ستی ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے آئیں جگہ جگہ ان نعبتوں کی بشارت دی ہے ای لئے بشوی کے ساتھ للمسلمین فرمایا۔

# إِنَّ اللَّهُ يَا مُرُ بِالْعَدُ لِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيُ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ

بلا شبہ اللہ عدل کا اور احسان کا اور قرابت دازوں کو دینے کا عکم دیتا ہے اور فحش کاموں سے

#### ۅؘالْمُنْكِرِ وَالْبَغِيْ يَعِظْكُمْ لَعَكَّمُوْ تَنَكَّرُونَ ®

اور برائيول سے اورظم كرنے سے منع كرتا ب وجهيں تفيحت فرياتا ہے تاكيم تفيحت قبول كرو

# چنداوصاف حميده كاحكم اورمنكرات وفواحش سے بچنے كى تاكيد

قصفه میں: یہ آیت بہت جامع ہے تمام مامورات (فرائض واجبات مندوبات و مستجبات ) کے کم کواور تمام محرات (منہیات اور معاصی) کی ممانعت کو شامل ہے او آلا یفر وایا کہ اللہ تعالی تمہیں عدل کا کم فروا تا ہے عدل عربی میں انصاف کو کہاجا تا ہے جیسا کہ مورہ وا کدہ میں فر مایا اِلح بد لُدوا هُ وَ أَفْرَ بُ لِلْتَقُوٰی این پرائے چھوٹے بڑے سب کے بارے میں انصاف کر نالازم ہے جو محض د شمنی کرے اس کی دشمنی کے جواب میں بھی عدل ہی کیا جائے دشمنی کی وجہ سے عدل کو ہم تصاف کر نالازم ہے جو محض د شمنی کرنے والے سے بدلہ لینا ہوتو زیادتی کے بقدر ہی بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کردینا افضل ہے عدل کا دوسرا معنی توسط یعنی افراط و تفریط کو چھوڑ کرمیاندروی اختیار کرنے کا بھی ہے اس لئے بعض اکا بر نے عدل کا ترجہ اعتدال سے کیا ہے اس اعتبار سے عدل کا وہی صداتی ہوگا۔

جوسورة بقره كي آيت وَكَ لَالِكَ جَعَلُنكُمُ أُمَّةً وسطًا كي تفير من حضرات اكابر في بيان فرمايا إوروبال

ہم بھی اس کی تشریح کھے چیں صاحب روح المعانی نے بھی عدل کی تغییر کرتے ہوئے اولاً اس معنی کو بیان کیا ہا اور فرمایا ہے ای بمرا عاۃ التوسط بین طوفی الافراط والتفریط بھی پچی تفصیل کے بعدا بن افی حاتم سے محمہ بن کعب قرظی کا بیان قل کیا ہے کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ عدل کیا چیز ہے؟
میں نے کہا واہ کیا خوب آپ نے تو بہت بڑی بات پوچی اس کے بعد عدل کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ تو چھوٹے کا باپ بن جائے اور برا بروا لے کا بھائی بن جائے اور لوگوں کو ان کے گنا ہوں کے بفتر راور ان سے بو باپ بن جائے اور برا بروا نے عصی وجہ سے ایک کوڑ ابھی نہ مارور نہ تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا حضرت سفیان بن عید نہ سے ان العدل استواء السریرة و العلانية فی العمل (یعنی عدل بی جائے گا خضرت سفیان بن عید نہ سے آگے۔ ان العدل استواء السریرة و العلانية فی العمل (یعنی عدل بے کہ تنہائی میں ہویا سب کے سامنے ایک ہی طرح کا عمل ہو )۔

ٹانیا احسان کا تھم فرمایا لفظ احسان حسن سے ماخوذ ہے اور باب افعال کا مصدر ہے حسن خوبی اور اچھائی کو کہتے ہیں اور کسی کام کواچھے طریقے پر انجام دینے کوا حسان کہا جاتا ہے عبادات میں احسان کی صفت ہواور معاملات میں بھی رشتہ واروں کے ساتھ بھی اس اجمال کی تفصیل کے لئے آیت کر یمہ وَ اَحْسِنُو آ اِنَّ اللّٰهَ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهِ بُعِبُ اللّٰهُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ اللّٰهُ بُعِبُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

ممنوعات ومحظورات اورمعاصی اورمنکرات کوشال بین شریعت کی اصطلاح بین برگناه پر لفظ منکر کا اطلاق بوتا ہے فحشاء اور
بغی بھی ہی اس کے عموم میں داخل بین کیکن الگ سے ان دونوں کو بھی ذکر فر مایا ایک مرتبہ عمومی طور پر اور ایک مرتبہ خصوصی طور
پر ان کی ممانعت فر مادی فصصف اور ان القول وفعل کوشا مل ہے جس میں بے شرمی اور بے حیائی بوز نا اور قضائے شہوت کے
لئے جو بھی ممنوع فعل کیا جائے اور ایسے افعال کے اسباب اور دوائی سب کو لفظ فحشاء شامل ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں ہو
سے کے قوبی مورتیں بین آیت کر یمہ نے ان
سب کو ممنوع قرار دے دیا ہے امیر المونین کی بغاوت کرنا 'مال چین لینا' چوری کرنا' ڈاکہ ڈالنا' جن کے حقوق واجب ہیں
سب کو ممنوع قرار دے دیا ہے امیر المونین کی بغاوت کرنا' مال چین لینا' چوری کرنا' ڈاکہ ڈالنا' جن کے حقوق واجب ہیں

ان کوروک لینا 'مال باب کوتکلیف، ینا'ان کی نافرمانی کرنامیسبغی میں داخل ہے۔

سورہ جرات مل فرمایا وَإِنْ طَاآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤُمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصَلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِلَى اَمْوِاللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ
عَلَى الْاحُورِى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبُعِیْ حَتَّی تَفِیْءَ اللّٰ اَمْوِاللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصَلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدُلِ
وَ اَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ (اورا الرصلمانوں کووگروہ آپس میں لا پڑی توان میں ملے کرادو پھراگر ان میں سے زیادتی کرے ایک فریق دوسرے پرتو تم سب لاواس سے جوزیادتی کرتا ہے یہاں تک کروہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے پھراگروہ رجوع کرے پوائر وان میں برابری کے ساتھ ملے کرادو اور انساف کرو بیش اللہ علیہ اللہ انساف کرو بیش کے اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جتنے بھی گناہ بیں ان میں سے بغی ظلم وزیادتی اور قطع حمی الی چیزیں ہیں جوسب سے زیادہ اس بات کی سختی ہیں کہان کے کرنے والے کو اللہ تعالی دنیا میں بھی جلدی ہی عذاب دے دے اور آخرت میں بھی اس کے لئے عذاب کہانی کے کرنے والے کو اللہ تعالی دنیا میں جملے کہا وار دواہ التر فی وابوداؤ دکما فی المشکل قام ۱۳۰۰

حضرت عبداللد بن مسعود فی ارشاد فرمایا کرقر آن مجید کی بیر آیت دیگر تمام آیات کی بنسبت فیروشر کے تذکرہ کے لئے سب سے زیادہ جامع ہے کیونکداس میں ہر فیر کا تھم ہے اور ہر برائی سے روک دیا گیا ہے مامورات اور منہیات کا ذکر فرمانے کے بعدارشاد فرمایا یَعِظُکُمُ لَعَلَّکُمُ قَلَکُمُ قَلَکُمُ قَلَکُمُ وَنَ (الله تهمیں فیصحت فرما تا ہے تاکیم فیصحت قبول کرو) اس میں ممل کرنے کی طرف توجد دلائی اور پرفرمایا کہ بات میں کراور پڑھ کرا ہے کوفارغ سجھ نہ لو بلکھل بھی کرو۔

# خطبول مين إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَان بِرِصْ كَابِتَداء

عام طور پر جمعہ کے خطبوں میں خطیب حضرات آیت بالا کو پڑھتے ہیں اس کی ابتداء حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ سے ہوئی 'علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ سے پہلے امرائے بنوامیہ اپنے خطبوں میں حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ خلیفہ ہوئے تو اس طریقہ کوختم فرما دیا اپنے گورزوں کو بھی لکھ دیا کہ ایسا نہ کریں اور اس کی جگہ آیت بالا کو پڑھنا شروع فرما دیا اس وقت سے آج تک پیطریقہ جاری ہے تقریباً پورے عالم میں اس پڑمل کیا جاتا ہے' البتہ بھی بھی چھوڑ دینا چا ہے تاکہ عامتہ الناس اس کوخطبہ کا جزولازم نہ بھی لیں۔

و او فوا بعه بالله إذا عاهد تروك لا تنقضواالكيمان بعد توكيرها وقل اورتم الله عد مد بود جدم عهد كر اذ اور اي قمول كو موكد كرن عد مي تورد اور

چُعَلْتُهُ وَاللَّهَ عَكِيْكُمْ كَفِيْكُو إِنَّ اللَّهَ يَعْلُمُ فِاتَّفْعُلُونِ ®وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِيْ تم الله کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد نَقَضَتْ غُزُلُهَا مِنْ بَعْدٍ قُوَّةٍ ٱنْكَاثًا تَتَّخِنُ وْنَ ٱيْمَانَكُمْ دِخَلًا بَيْنَكُمْ ٱنْ تُكُوْنَ ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا' تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعے بناتے ہو اس وجہ سے أَمَّةٌ هِي آرُبِي مِنْ أُمَّآةِ إِنَّمَا يَبُلُؤُكُمُ اللَّهُ بِهُ وَلَيْبَيِّنَ ٱلْكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَاةِ مَا ایک جماعت دومری جماعت سے بڑھی ہوئی مغبات یمی ہے کہ اللہ تعالی جمیس اس کے ذریعے آناتا ہے اور بیات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیز ول کومیان فرمادے گا ئُنْتُمُ وِيْهِ تَخْتَالِفُونَ®وَلَوْشَآءَاللهُ بَعَكُمُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَالْإِنْ يُضِلُّ جن میں تم اختلاف کرتے تھے اور اگر اللہ جاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جے مَنْ تِينَا أَوْ رِيهُ رِي مَنْ تِينَا أَوْ وَلَتُنْ عَلَيْ عَلَا لَنْ تُمُ تِعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَتَخِينُ وَا چاہتا ہے گراہ کرتا ہاور جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اورتم جواعمال کرتے تھان کے بارے میں تم سے ضرور باز پر س ہوگی اورا پی قسمول کو ٳؽؠٵؽڬؙۮۮڂڰڒؠؽ۫ؽڰۮۏڗڒڷۊۘڰڴۯۼۮۺؙٛۏؾۿٵۅڗڹٛۏۊ۫ٳٳۺۏ؞ؠؠٵڝۮڐڷ۠ۿ ایے درمیان نساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ جمنے کے بعد قدم کھسل جائے اور تم عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَنَ ابَّ عَظِيْمٌ ۗ وَلَا تَشْتُرُوْا بِعَهْ بِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيُلًا ﴿ الله كى راہ سے روكنے كا عذاب چكھو' اور تہارے لئے بڑا عذاب ہے اور الله كے عبد كے عوض تھوڑى قيت حاصل ندكرو اِتَمَاعِنْكَ اللهِ هُوَخَيْرٌ لَكُمْرِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ® بلاشبہ جو کھے اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو

# عہدوں اور قسموں کو بورا کرنے کا حکم

قضعه بين: عدل واحسان كاتكم فرمانے كے بعد الله الله عهد كاتكم فرمايا "كوالله التي عهد بھى عدل واحسان ميں واخل ہے ليكن خصوصى طور پراس كاتكم فرمايا تا كہ لوگ اسے مہتم بالشائي جيں اور اپنی زندگی ميں اس كا خاص خيال رکھيں آپس ميں جو عهد ہوتے ہيں چونكہ ان ميں قسميں بھی كمائی جاتی ہيں اور آپس ميں ان كو ريد فساد بھی ڈال ديا جا تا ہے اس ليے قسموں كے بارے ميں بھی تنبيہ فرمائی كہ ان كی پاسدارى كرو اور قتم كھانے كو يافتم تو ڑنے كو آپس ميں فساد كرنے كا ذريد مت بناؤ۔ اولاً يوں فرمايا وَاوْفُوا بِعَهٰدِ اللهِ إِذَا عَاهَدُتُهُمْ ۔ (اورتم اللہ كے عهد كو پوراكر وجبكرتم عهد كراو) اللہ سے جوعبد كيا تھا كهين فرمانبردارى كرول كاوراطاعت كرول كااس عهدكو بوراكرنے كاتكم فرمايا۔

جب الله تعالى سے فرما نبردارى كاعبد كرليا تو الله تعالى نے اپنى كتاب ميں اورائي رسول علي كا بواحكام ديئے بين ان كا پابند ہونالا زم ہے ان احكام ميں حقوق الله بھى بين اور حقوق العباد بھى۔

پھر وَلَا تَنفُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْ كِيندِهَا (اورا پِی قسوں کوموکدکرنے کے بعدمت توڑو) جوعہد بغیرتم کے ہو اس کا پورا کرنا تولازم ہے بی کیکن جس عہد و پیان میں تتم بھی کھالی اللہ کے نام کو درمیان میں لے آئے اس کا پورا کرنا اور بھی زیادہ لازم ہوگیا لہذاتتم والے عہد کے پورا کرنے کا اور زیادہ شدت کے ساتھ اہتمام کرنا لازم ہے۔

وَقَدْ جَعَلْتُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَفِيًلا (اورتم الله كواپئاو پر گواه بنا چکے ہو) جبتم نے تتم کھا کراللہ کو گواہ بھی بنالیا تو عہد کا پورا کرنا اور زیادہ لازم ہو گیا اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے تم گواہ نہ بناتے تو وہ تب بھی گواہ تھا لیکن خود سے جواللہ کو گواہ بنایا اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔

مفسرین کرام نے کفیلا کا ترجمہ شاهدا گیا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر لکھ دیا ہے اور بعض حفزات نے کفیلا کو اپنے اصلی معنی میں لیا ہے جوذ مددار کے معنی میں آتا ہے ان حضرات نے مذکورہ جملہ کا بیم طلب بتایا ہے کہ تم نے اللہ کفیل یعنی ضامن بنالیا ہے کہ وہ تہمیں عہد پورا کرنے پر عذاب سے محفوظ رکھے گا سوجب تم نے عہد کوتو ٹر دیا تو اللہ کی جوذ مدداری تھی وہ بھی نہیں رہی اب وہ چاہتے تہم ہیں عذاب دے اور عہد تو ٹر نے پر سزادے۔ وہ خدا کقوله علی اللہ علیہ وسلمی صلوق الصبح فھو فی ذمة اللہ فلا یسطلبن کم اللہ من ذمته بشیء المحدیث (اور بی حضورا کرم کی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرح ہے کہ حس نے سے کہ نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالی کو دمیں ہے۔ اللہ تعالی اس کے ذمہ کی شکاتم سے مطالبہ نہیں کرتا) (رواہ سلم)

وَلَا تَكُونُونُ اَ كَالَّتِي نَفَضَتُ عَوْلَهَا مِنْ ؟ بَعُدِ فُوتُهِ أَنْكَاثًا (اوراس عورت كی طرح نه به وجاؤجس نے اپنے كاتے ہوئے كوئے ت كرنے كوئے ت كے بعد ذرا ذرا كرك تو رُ ڈالا) اس جملہ ميں بيتايا ہے كہتم عهد تو رُكرايى عورت كی طرح مت بن جاؤ جس نے سوت كا تا پھراس كومضوطى كے ساتھ بنا اور پھراس كوملائے كرك ڈوال ديئا گركى عورت كا بيحال تمهيں معلوم ہوتو ميں محنت كى پھر بينے ميں محنت كى پھر جوكيا دھرا تھا اس كوملائے كرك ڈال ديئا اگركى عورت كا بيحال تمهيں معلوم ہوتو اسے بيوتو ف اورائم ق بتاؤ كے لہذا تم عهد كرك اس عهد كوتو رُ نے كی حركت نہ كروورنه تم بھى جما ات کو الوں ميں شار ہو جاؤ كے بعض مفسرين نے فرمايا ہے كہ يہ بطور تمثيل ہے اور مطلب بيہ ہے كہ اگر عهد تو رُ و كو تو اى عورت كی طرح ہوجاؤ ك جوك ندكوره عمل كرك زرك كين بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ مكرمہ ميں ايك عورت تھى جس كا نام ربط تھا وہ الى حركت كيا حرك تن قص عهد كى قباحت اور شناعت بيان فرمائى ہے۔ كرتى تھى (تفسير قرطبى ص ا کان ح ا) جو تھى صورت ہواس ميں نقص عهد كى قباحت اور شناعت بيان فرمائى ہے۔

احقر کے نزدیک الفاظ کاعموم بہت ہے مسائل کوشامل ہے نماز شروع کر کے توڑدیناروزہ تو ڈدینا بچ وعمرہ کا احرام باندھ کر فاسد کردینا اور جہادیں جاکر پشت پھیر لینا' اور قتم کھا کر توڑدینا بیسب باتیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آیت کے عموم بیں آتی ہیں نیز اعمال کو حط کرنے والے اعمال کو بھی آیت کر بمہ کا عموم شامل ہے۔

احظر نے تفییر کی کتابوں میں تلاش کیا کہ میرے ذہن میں جو بیہ باتیں آئی ہیں ان کی تصری مل جائے لیکن کہیں پچھ نہلاموا ہب الہید میں سے بچھ کر کھی دیا و العلم عند الله الکویم تَتْجِدُونَ اَیْمَانکُمْ دَخَلاً مَیْنکُمُ اَنْ تَکُونَ اُمَّةً نَہٰ اَدُہٰی مِنُ اُمَّةً (ہمّا پی قسموں کو آپی میں فسادڈ النے کا ذریعہ بناتے ہوا س وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری کے ایک قبیلہ سے بوھی ہوئی ہو ) اہل عرب کا بیطر رفتہ تھا کہ قبائل میں آپی میں دشمنیاں چلنی رہتی تھیں جن کی وجہ سے اپنے بچاؤ اور مخاطب کے لئے ایک قبیلہ دوسرے کی قبیلہ سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ ہم میں سے کسی پر جملہ کر سے گا تو دونوں قبیلے کہ دوسرے قبیلہ سے جنگ کریں گے جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے جم نے معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے جم نے معاہدہ کرنے کے اور جملہ آور قبیلہ سے معاہدہ کر ور ہے تو اس سے معاہدہ کو قر مایا اور پہلے قبیلہ سے جو تم کھا کر معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کو قر نے کو دَخَلاً مُ اللہ عالم می کو قر ایا کہ یہ چیز آپی میں فسادلانے والی ہے۔

یکنگی کم سے تعیر فر مایا کہ یہ چیز آپی میں فسادلانے والی ہے۔

یکنگئم سے تعیر فر مایا کہ یہ چیز آپی میں فسادلانے والی ہے۔

اِنْمَا يَبُلُو كُمُ اللهُ بِهِ (بات ببی ہے کالله تهمیں اس کے ذریعے آزماتا ہے) یعنی جواللہ نے تہمیں عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں تبہار ہے آزمان کا کردار ظاہر ہوجائے بعض حضرات نے اس کرنے کا حکم دیا ہے اس میں تبہار ہے آزمائش ہے تا کہ فرما نبرداراور نافرمان کا کردار ظاہر ہوجائے بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ تعداد والی دوسری جماعت سامنے آجائے پر پہلی جماعت کے معاہدہ کو تو رُکردوسری بری جماعت تعدادوالی جماعت سے معاہدہ کرتے ہویا پرانے معاہدے پر جماعت بواس میں تبہاری آزمائش ہوتی ہے۔

فَا مَكُره: الرَّسى جماعت كمعابده كرنے كے بعد بيانديشہ وكدوسرافريق دھوكددينے والا ہے اورشد يدخطره ہے كدوه لوگ نقض عبد كرديں كے اوران كے ساتھ معابده باقی ركھنا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے تواس كاطريقه سورة انفال كي آيت كريمه وَامَّا تَعْافَنَّ مِنْ قَوْمٍ حِيَانَةً كَوْبِلِ مِن كَدْرِي كُلْ مِن كَدَّرِي مِن كَدَّرِي مِن كَدْرِي كُلْ بِ

وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيُهِ تَخْتَلِفُونَ (اوربه بات ضروری ب كه قيامت كه دن الله ان چيزول كو بيان فرماد كاجن بين تم اختلاف كرتے تھے)

جو مختلف را ہیں اختیار کر رکھی تھیں ان سب کی حقیقت ظاہر ہوجائے گی اللہ تعالی اہل جق کو بہترین جزاءاور اہل باطل کو برترین سزادے گابیہ سزاملنا اس بات کی دلیل ہوگا کہتم جو پھے تقیدہ رکھتے تھے اور جو پچھ کہتے اور عمل کرتے تھے وہ سب غلط تھااسی کی وجہ سے آج بتلائے عذاب ہورہے ہو۔

وَلَوُ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنُ يُضِلُّ مَنُ يَّشَآءُ وَيَهُدِيُ مَنُ يَّشَآءُ (اورا كرالله عِلْمَا تُوتم سبكوايك ،ى جماعت بناديتاليكن وه جمع عِلْمِتا مِ مَمراه كرتا ہے اور جمع عِلْمِتا ہے ہدايت ديتا ہے) مطلب بيہ كه اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دیتا اور سب کو ایک ہی راہ پر چلا تالیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے اللہ جس کو چاہتا ہے گراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سب پھھاس کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے رہی ہی بات کہ جب گراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کیوں ماخوذ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو عقل اور بجھ دی ہے اور اختیار دیا ہے وہ اپنے اختیار سے برائی کو اختیار کرتے ہیں جس مخض کو فالج ہوا اس کا ہاتھ ملانے میں جو فرق ہے وہ سب جانے ہیں ایک میں فالج ہوا اس کا ہاتھ ملانے میں جو فرق ہے وہ سب جانے ہیں ایک میں اختیار سے ہے اور دوسرے میں اختیار نہیں ہے۔

وَلَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (اورتم جواعمال كرتے تصان كے بار بيس تم سے ضرور باز پرس ہوگى) عبدوں كو پوراكر نے كاتكم دينے اورقسموں كوتو ڑنے اورقسموں كوفساد كاذر يعد بنانے كى ممانعت كے بعدار شادفر مايا كہ مامورات پر عمل كرتے رہواور جو چيزيں منع بيں ان سے بچتے رہويہ نہ جھنا كہ جو پچھكر ليا دہ يوں ہى گذر گيا جو بھى پچھكرتے تھے قيامت كے دن سامنے آئے گااورتم سے اعمال كى ضرور ضرور بازيرس ہوگى۔

بِعرفر مايا وَلَا تَشْخِلُوا اَيُمَانَكُمُ دَخَلًا ؟ بَيُنَكُمُ (الآية ) كها ين قسمول كوايين درميان فساد كاذر بعدنه بناؤاس مضمون کوبطورتا کیدد دباره ذکر فرمایا اورساته ای قسمول کوفساد کا ذریعه بنانے کا نتیج بھی بیان فرمایا اور نتیجہ کے نتیجہ سے بھی باخبر فرمادیا ، تیجدیمان کرتے ہوئے ارشادفر مایا فَسَنِ لَ قَدَمْ بَعُدَ ثُبُوتِها ﴿ كراس كى وجد عددم جمنے كے بعد مسل جائے گا) اگراللدادراس كےرسول علیہ كے عہد كوتو ڑا توبيتو كفرئ ايمان كے بعد كوئي فخص كفركے كڑھے ميں جارات اس سے زيادہ لغزش والاکون ہوسکتا ہے عہدتو ڑاا بمان چھوڑا کفر کے گڑھے میں جاپڑااس سے بڑی لغزش کوئی نہیں اورا کر بندوں کے عہد کو توڑاان کودھو کہ دیااگر چہ حدود کفر میں داخل نہ ہوا ہدعہدی کی وجہ سے جومستحق عقاب وعذاب ہوئے یہ بھی بہت بری لغزش ہالی ایمان پرلازم ہے کہ ایمان پر پختگی کے ساتھ جمیں جب قدم رائخ ہوگیا تواسے جمائے رہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا كرتے رہيں پھر بنتيج كانتيج بيان فرمايا يعنى قدم پيسلنے كے بعديه موگا كراللہ تعالى كى راه سے روكنے كى وجہ دنيا ميں بھى برا عذاب چکھو کے اور آخرت میں بھی برے عذاب میں گرفتار ہوگے قال صاحب الروح والمواد من السوء العذاب الدنيوي من القتل والاسرو النهب والجلاء وغير ذلك مما يسوء (صاحب روح العاني فرماتي بي السوء سے قل قیداورجلا وطنی وغیرہ دیگر دلت ومصیبت د نیوی عذاب مراد ہے۔)اوراللدی راہ سے رو کنے کا مطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم التزيل ص٨٨ج سابعض اكابر فقل كرتي موئ فرماتي بين معناه مثلتم طريقة نقض العهد عملى السناس بنقضكم العهد (الله تعالى في رشوت اورعهد كى خلاف ورزى كرك مال لين منع فرمايا بي يعنى دنيا کے قلیل مال کے لئے عہد نہ قوڑ و) یعنی جبتم عہد تو ڑ دو گے تو لوگوں کے لئے مثال بن جاؤ گے ان کو بھی اس کا راستہ ل جائے گا 'نقض عبد کرکے دوسروں کے لئے نقض عہد کا راستہ ہموار کرنا بیاللہ کے راستہ سے رو کنا ہے اور بعض ا کابر نے فرمایا م فَتَوْلَ قَدُمْ بَعُدَ ثُبُوتِهَا سيمتنط موتام كتميس كاكردهوكددينااوراي درميان فسادلا فكاذر بيد بنادينا

الیی چیز ہے جس سے سلب ایمان کا خطرہ ہے بہت سے لوگ اللہ کا تسم کھا کروعدہ کر لیتے ہیں یا کسی گذشتہ واقعہ پر جھوٹی فتم کھا جاتے ہیں کہ بم نے ایسا کیا ہے فلال نے ایسا کیا ہے اور مخاطب کوفریب دینامقصود ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالی کا نام کروفریب کے لئے استعال کیا اس کی یا داش میں سلب ایمان کی سرامل سکتی ہے۔

پرفر مایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهُدِ اللهِ فَمَنَا قَلِيُلا (اورالله عَهد ك در بعِ تقور ى قیمت حاصل ندكرو) إنَّمَا عِندَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعَلَمُونَ (بلاشبر جو كَمَالله ك پاس به وه تبهار به لئے بہتر به اگرتم جانتے ہو) فا مكره: آیات بالا میں كئ طرح سے عہد پوراكرنے كا حكم فرمایا به اور نقض عهد كی فدمت كی به قرآن مجید میں دیگر مواقع میں بھی عہد پوراكرنے كا حكم فرمایا به سوره ما كده ك شروع میں به يا آيتها الله يُن امّنُوا اَوْفُوا بِالْمُقُودُ وَ سورة

الانعام میں فرمایا ہے کہ وَبِعَهْدِ اللهِ اَوْفُوا اورسورة الاسراء میں فرمایا ہے وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا (اورعبدكو پوراكروبلا شبحبدك بارے ميں باز پرس ہوگ) در حقیقت عبد پوراكرنا بہت برى ايمانی ذمددارى ہے اس ميں

لوگ دنیاوی مفاداور منافع کے لئے کیچ پڑجاتے ہیں۔

يه جوفر مايا ك م وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثمنًا قَلِيلًا (اورالله كعهد كوض تقورى قيت عاصل ندرو) اس میں عہد کوتو ڑ کر دنیاوی منافع حاصل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے خواہ وہ منافع مال کی صورت میں ہوں یا جاہ کی صورت يس بول علامة رطبي لكصة بين نهى عن الرشى واخذ الاموال على نقض العهد اى لا تنقضوا عہود کم لعوض قلیل من الدنیا (الله تعالیٰ مُشوت اورعبدکی خلاف ورزی کرکے مال لینے سے منع فرمایا ہے۔ یعن دنیا کے قلیل مال کے لئے عہد نہ تو ڑو ) انفرادی یا اجماعی طور پر جوعہد کئے گئے ہیں جن میں حلف اٹھایا جا تا ہے اور الله کانام لیاجاتا ہے پھران کو مال یا منصب اور عہدہ کے لئے توڑ دیاجاتا ہے ان لوگوں کے لئے اس میں خصوصی تعبیہ فر مائی ہے ٔ دنیا جتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلہ میں قلیل ہے اور حقیر ہے اور ملتی بھی ہے تھوڑے سے دن کے لئے اس لئے ممن قلیل میعن تھوڑی قیمت فرمایا الفاط کے عموم میں ہرطرح کی رشوت لینے کی ممانعت آ گئ بیضروری نہیں ہے كدر شوت ميں مال بى كالين دين مودنيا كا تفع رشوت كے طور پر حاصل كيا جاسكتا ہے اور عام طور پرلوگ اس ميں جتلا موتے بیں رسول اللہ علی کارشاد ہے لعن الله الراشي والمرتشى والرائش لين الذي يمشى بينهما الله كى لعنت مور شوت لينے والے پراور رشوت دينے والے پراوران كے درميان واسطر بننے والے پر جولوگ حكومت کے کسی جائز شعبہ میں کام کرنے پرمقرر ہیں اور ملازم ہیں بدلوگ رشوت میں جو مال لیتے ہیں اگر چہ ہدیداور تحفہ ہی نام ر کھ لیا جائے اس کا حرام ہونا تو ظاہر ہی ہان کی تخواہ بھی حلال نہیں ہوتی کیونکہ انہیں جس کام کے لئے دفتر بھایا گیا ہے وہ کام نہیں کرتے اگر قانون کے مطابق کام کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دے گا اور اصول وقو اعد کے خلاف کام کرنے سے مقررہ ذمدداری بوری نہیں ہوتی اور اس پرر شوت ملتی ہے جس کام کی تعوٰ او لیتے ہیں وہ نہیں کرتے اور رشوت لے کروہ کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل عہد کوتو ڑدینا معمولی بات بن کررہ گئی ہے سیاست کی دنیا میں تو عہد کرنا پھر مال اور کری کے لئے عہد تو ٹر
دینا کوئی بات بی نہیں ہے جدھر جاہ و مال کا فاکدہ دیکھاادھر ڈھل گئے الیکشنوں سے پہلے اور اس کے بعد جوعہد ہوتے ہیں
پھر جوان کی مٹی خراب ہوتی ہے اخبارات کا مطالعہ کرنے والے ان سے نا واقف نہیں ہیں رؤسااور وزراء جواللہ کا نام لے
کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کے ملک کے لئے ہمدردانہ طور پر کام کریں گے وہ اپنے حلف
میں کس قدر پورے اتر تے ہیں جانے والے جانے ہیں ملک اور قوم کے مفاد کی بجائے صرف اپنی کری سنجا لئے کی فکر
میں رہنا اور اپنی جماعت اور اپنے دشتے داروں کا نواز ناہی مقصد بن کررہ جاتا ہے بیان لوگوں کا حال ہے جو اسلام کے
میں رہنا اور اپنی جماعت اور اپنے دشتے داروں کا نواز ناہی مقصد بن کررہ جاتا ہے بیان لوگوں کا حال ہے جو اسلام کے
دیمویدار ہیں ذراا ہے حالات کوتر آن مجید کے احکام کے سامنے رکھ کر پر کھیلیں۔

عہد کو پورا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اور جتنا بڑا عہدہ ہے اس سے اس قدر آخرت میں اس کی باز پری ہوگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھو کہ دینے والے کا ایک جھنڈ اہوگا اور جتنا بڑا غدر تھا اس قعالی قدراو نچا ہوگا جو اس کے پاخانہ کرنے کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا مزید فرمایا کہ جو محض عامۃ الناس کا امیر بنا کسی کا عذراس کے عذر سے بڑھ کرنہیں ہے۔

حضرت معقل بن بیاررضی الله عند سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایار سول الله علیہ نے کہ جو بھی کوئی شخص مسلمانوں میں سے پچھلوگوں کا والی بنا ( لیتن ان کی دکھ بھال اس کے ذمہ کی گئی ) پھروہ اس حال میں مرگیا کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام فر مادے گا۔ دوسری روایت میں اس طرح ۔ ہم کہ سکمی بندہ کو اللہ نے چندا فراد کا تکم بہان بنایا پھراس نے ان لوگوں کی اچھی طرح خیر خواہی نہ کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سو تکھے گا۔ ( مشکل قالم سائے ص ۳۲۱ )

ماعنگ کرینف و ماعنگ الله باق و کنجزین الزین صبر و الجرهم براخسون تمهادے پاس بو پھی ہے ہے کاموں تمہادے پاس بو پھی ہے کا اور جواللہ کے پاس ہو ہ باق و کنجزین الزین صبر کیا ہم آبیں نہ ورضر وران کا بھے کاموں ما کانوا یعملون ہو مون عمل عمل کیا اس مال میں کہ وہ مون ہو تم اے ضرور اچھی زندگ طیب کی وی مون ہو تو ہم اے ضرور اچھی زندگ طیب کی اس مال میں کہ وہ مون ہو تو ہم اے ضرور اچھی زندگ طیب کے وی میں گانوا یعملون ا

# آ خرت کی تعتیں باقی رہنے والی ہیں صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو حیات طیبہ نصیب ہوگی اور ان کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا

قف مديو: يددآ يون كاتر جمه بهلي آيت مين يه بتايا كه جتنى دنيا بهى كمالو كوه سبختم موجائ گاا الاسالحه پر (جس مين گنامون سے پچنا اور نقض عهد سے بچنا بهى شامل ہے) جواللہ تعالی کی طرف سے آخرت مين انعام ملے گااور وہاں جوا كرام موگاوه سب باقى رہنے والا ہے (اس مين ان لوگوں كوخاص تنبيہ ہے جوعهد تو ژكراس كے عوض مال لے ليتے مين اور دنياوى اعز از حاصل كر ليتے ہيں)

جب دنیا سائے آئے گئی ہاور جاہ و مال کے منافع نفس کو متاثر کرنے گئے ہیں اور آ دمی کو ابھارتے ہیں کہ تو قسم تو ٹر دے یا ایسا گناہ کرلے جس سے مال اور جاہ کا نفع ہوتا ہوتو اس وقت دنیاوی منافع کونے دیکے شیطان کے ورغلانے سے فکی جاٹا اور نفس کے وسو سے کو تھر اکر تھم شرعی پر جے رہنا ہوئی بات ہے۔ مَاعِنُدُ کُم یَنُفَدُ میں یہ بتایا کہ دنیاوی منافع کے لئے عہو واور قسموں کو جو تو ٹر تے ہواور حرام ذریعوں سے پیہ حاصل کرتے ہواس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ دنیا میں جو کماؤ گھر وہ جائے گااس کی وجہ سے آخرت کی نعمت سے محروم نہ ہوؤہ ہاں جو کچھ ہے ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے فائی دنیا کے وہ ختم ہوجائے گااس کی وجہ سے آخرت کی نعمت سے محروم نہ ہوؤہ ہاں جو پچھ ہے ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم رہنا سمجھداری کی بات نہیں ہے باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف دوڑ واور انہی دنیا کے ساتھ بی کے لئے ممل کرو۔ چونکہ رشوت سے بچنے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حرام چھوڑ کر صبر کرنا پڑتا ہے اس لئے ساتھ بی یوں بھی فرمایا و کَنَجُوزِیَنَ الَّلَٰدِیْنَ صَبَرُوۤ آ اَجُرَهُمُ بِاَحْسَنِ مَا کَانُو اَ یَعْمَلُوُنَ۔

اس میں جو اَلْکَذِیْنَ صَبَوُوا فرمایا اس میں ان کی استقامت اور ثابت قدمی کی طرف اشارہ فرمادیا کہ وہ دنیاوی منافع سامنے آنے پربھی ایمانی تقاضوں پر جےرہاور دنیا کی وجہ ہے کی عہد کونہیں توڑا ' پیچے ہے گونفض عہد کا ذکر ہے لیکن الفاظ کے عوم نے بتادیا کہ جومبر کرے گاراہ حق پر جے گااسے خرورا چھے سے اچھاا جرملے گا۔

فرمایا مَنُ عَمِلَ صَالِحً مِنُ ذَكُو اَوُ أَنْهُی (الآیة) کہ جو بھی کوئی مردہ ویا عورت اچھا عمل کرے گاہم اسے حیات طیبہ (اقیمی زندگی) دیں گئے اس میں ایک قانون بتا دیا جس میں ہرنیک عمل پر ہرمومن مرد وعورت کے لئے حیات طیبہ کا اورا جرو تو اب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حیات طیبہ ''اچھی زندگی' سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علامة قرطبی نے پانچے اقوال نقل کئے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے قناعت مراد ہے' تیمرا قول بیہ کہ اس سے طاعات کی توفیق دینا مراد ہے جواللہ تعالی کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے' اور چوتھا قول بیہ کہ اس سے جنت مراد ہے' پانچواں قول بیہ کہ اس سے اللہ تعالی کی مغفرت مراد ہے۔ اور اللہ تعالی کے حضور میں مقعدصد ق نصیب ہونا مراد ہے' ان اقوال کے بعد دوقول اور کھے ہیں ایک بیکہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہوجائے اور ہرحال میں اپنے کوئی تعالی شائہ ہی کا اقوال کے بعد دوقول اور کھے ہیں ایک بیکہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہوجائے اور ہرحال میں اپنے کوئی تعالی شائہ ہی کا

محتاج بنائے ومراقول میے کہاس سے رضا بالقضاء مراد ہے۔

ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے بات یہ ہے کہ موئن بندوں کی دنیا والی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے سکون واطمینان سے رہتے ہیں اگر کوئی پریشانی اور تنگدی بھی ہوتو اس کی وجہ ہے انہیں گھرا ہو نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں بلکہ فقر وفاقہ اور بھاری سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کفار وفجار کا بیرحال ہوتا ہے کہ ان پر دنیا وی مصائب آتے ہیں تو بلبلا المصتے ہیں مال کی حرص میں رات دن تگ ودو میں گر ہے ہیں باطن کو سکون نہیں ہوتا موئن بندول کو حیات طیبہ دنیا میں حاصل ہے اور آخرت میں جب جنت میں جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے جودائی ہوں گی ان کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔

اس میں جو وَهُوَ مُوْمِنٌ فرمایا اس میں بہتادیا کرحیات طیبد نیادی واخردی انہی مؤمن بندوں کے لئے ہے جو حالت ایمان میں عمل صالح کرتے ہوں حالت کفر کا کوئی عمل اللہ تعالی کے یہاں مقبول نہیں۔ اور من ذکو او انشی فرما کر بہتادیا کہ اعمال صالح کا اجروثو اب مردوں کوبھی مے گا اور عورتوں کوبھی۔

# فَإِذَا قُرَاتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنّ

سو جب آپ قرآن پڑھنے لکیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ما تک لیا کریں بلاشبہ بات بیہ ہے کہ شیطان کا زور

عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلَى رُبِّهِمْ يَتُوكُلُوْنَ ﴿ إِنَّهَا سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ يَتُولُونَ

ان لوگول پرنمیں ہے جو ایمان لائے اوراپ وب پر بھروسر رکھتے ہیں اس کا زور انہیں پر ہے جو اس سے دوی رکھتے ہیں

وَالَّذِيْنَ هُمْ رِبِهِ مُشْرِكُونَ ﴿

اور جو اللہ کے ساتھ شریک تجویز کرتے ہیں

جب قرآن بڑھے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں ، شیطان کا تسلطان لوگوں برہے جواس سے دوستی رکھتے ہیں

قسف مديو: شيطان مردودانسان كاكھلا ہوادش ہاس كى كوشش بير ہتى ہے كہ انسان چين سے نہ بيٹھاس كے دل ميں برے برے وسوسے ڈالٽار ہتا ہے اور عبادت كے كام ميں لكنے نہيں ديتا اگر عبادت ميں لگ جائے تواس كے ذہن كو ہٹانے اور دل بٹانے كى كوشش شروع كر ديتا ہے قرآن مجيد اللہ تعالى كى كتاب ہے جب بندہ اس كى تلاوت كرتا ہے تو اپنے رب سے ہم كلام ہوتا ہے اپنے رب كے كلام كو پڑھتا ہے تواس كا كيف اور مرور محسوس كرتا ہے بھلا شيطان كو يہ كہاں گوارا ہے کہ مومن بندے اپ رب کے کلام سے مخطوظ ہوں۔ اور اپ رب بل مجدہ کے کلام کو دل جمعی کے ساتھ پڑھیں لہذا تلا وت شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ ما نگنے کی ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اللہ محصہ شیطان مردود سے اس کے وسوسوں سے اس کی شرارتوں سے محفوظ فرما تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعُود ذُ بِاللّٰه مِنَ المشّیطان الرّجیم پڑھنا بھی مسنون سے پہلے اعُود ذُ بِاللّٰه مِنَ المشّیطان الرّجیم پڑھنے کے ساتھ بسم اللہ الرحمل الرحیم پڑھنا بھی مسنون ہے اس کواس طرح سمجھ لیا جائے کہ جب کوئی تخص کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف شراکر تا ہے چراسے رنگ روغن وغیرہ کے ذریعے خوبصورت بنا تا ہے اس طرح جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کر رہتے پہلے اپ دل کوشیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کر لے اور اُعُود دُ بِاللّٰهِ مِنَ السَّیطُانِ الرَّجِیْم پڑھ کرا ہے دل کوشیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کر لے اور اُعُود دُ بِاللّٰهِ مِنَ السَّیطُانِ الرَّجِیْم اللہ کام سے مزین کر لے اور اس کی صفت رحمت کا استحضار کرے وہ مسئلہ تلاوت کے بعد کوئی الی باراعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے بعد کوئی الی بات کرے وہ تلاوت سے متعلق نہ ہوتو دو بارہ اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے بعد کوئی الی بات کرے وہ تلاوت سے متعلق نہ ہوتو دو بارہ اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے بعد کوئی الی بات

سورة كل مين الفظ فَاستَعِذُ فرمايا به جوباب استفعال سامر كاصيغه ب حفرات قراء كرام كنزديك لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإهناى رائح ب علام بزرى رحمة الشعليه النثر مين لكهة بين ان المحتار لجميع القراء من حيث الرواية أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيْمِ وقال الحافظ ابو عمرو الدانى انه هو المستعمل عند المحذاق دون غيره وهوا الماخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وابي حنيفه واحمد وغيرهم (حافظ ابو عمرو دانى) في فرمايا ب كمابرين كنزديك أنى الفاظ كومل مين لاياجاتا ب عيدام شافعي اورامام ابوضيفه اورامام احمد وغيرهم رحمة التعليم في التي كان فاتيار فرمايا به -

قرآن مجيد كى تلاوت شروع كرتے وقت اعو ذبالله من الشيطان الرجيم پر صفح كاتكم آيت بالا معلوم ہوا ديگرمواقع ميں بھی شيطان سے پناه مانگنا آيات اورا حاديث ميں وارد ہوا ہورہ اعراف ميں ارشاد ہو وَامّ اينسنون عَن الشّيطانِ نَوْخ فَاسْتَعِدُ بِاللهُ إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - (اگرآپ کوشيطان کی طرف سے کوئی وسوسرآن گئو قَاسُتُ کَ بِن اللهُ إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ كَ بِناه لِيجَ بِحث وه سنے والا جانے والا ہے) سوره مومنون ميں فرمايا وَقُلُ رَّبِ اَعُودُ بِکَ مِن هَمَ وَاتِ اللهُ كَ بِناه اللهُ يَعْ مُن اللهُ يَعْ مُن اللهُ يَعْ مُن اللهُ مِن اللهُ عَلَى وَسُوسُولَ اللهُ يَعْ مُن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

اورایک حدیث میں ہے کہ جب تم کتوں کی اور گدھوں کی آ واز سنوتو اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيُمِ پڑھو کیونکہ بیدوہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے (مشکلہ قالمصابح ۳۷۳) کتوں اور گدھوں کوشیاطین نظر آتے ہیں جن کو د مکھر کروہ بولتے بیں لہذا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی جس کے الفاظ ریم بیں اعدو فہ باللہ من المحبث والمحبائث (میں اللہ کی پناہ مانگر اللہ کی سے مذکر ہوں یامؤنث) (۱) پہلے بسم اللہ پڑھے پھر مذکورہ بالا دعا پڑھے (مشکلوۃ المصابیح سسم)

ا الل ایمان پر شیطان کا تسلط نہیں جو اللہ برتو کل کرتے ہیں: اس کے بعدیہ تایا کہ شیطان کا کس پر تسلط ہے یعنی شیطان کا کس پر تسلط ہے یعنی شیطان کن لوگوں پر قابو پالیتا ہے ارشاد فر مایا۔ اِنّــهٔ لَیُسسَ لَــهٔ سُلُـطانٌ عَلَى الَّذِیْنَ امْنُوا وَعَلَى دَبِهِمُ يَعْنَ شَيطان کا دوران لوگوں پڑیں ہے جوایمان لائے اورائے رب پر بحروسہ کرتے ہیں )

یعنی جولوگ اللہ پرایمان لائے اور اللہ پر جروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چانا شیطان تو سجی کو بہکانے اور
ورغلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو حضرات مضبوط ایمان والے ہیں اللہ پر جروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلانا
اور وہ ان کوراہ حق سے ہٹانے کے لئے جو کوشش کرتا ہے اس میں کا میاب نہیں ہوتا عام طور پر ایسا ہی ہے بھی بھار کوئی بندہ
اپنفس کے تقاضوں کی وجہ سے کوئی گناہ کر ہیٹھے تو یہ دوسری بات ہے قبال المقرط ہی قد بینا ان ھذا عام ید خله
السخ صیص وقد اغوی ادم و حوا علیهما السلام بسلطنه (علامة قرطی فرماتے ہیں ہم یہ بات واضح کر چکے
ہیں کہ بیعام ہے جس میس شخصیص ہوسکتی ہے اور شیطان نے حضرت آدم وجوا علیہ السلام کوایے زورسے بہکایا)

شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جواس سے دوستی کرتے ہیں: پر فرمایا آئم سلطانه علی الَّذِیْنَ

يَتُوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشُوِكُونَ (اس كازورانيس پر بجواس سےدوق ركھتے ہيں اور جواللہ كساتھ شريك ماشتے ہيں) اس ميں بير بتايا ہے كہ شيطان كازورانبيس لوگوں پر چلتا ہے جو شيطان سےدوئ كرتے ہيں۔دوئ ركھنے ميں كفروشرك

بدرجہاولی داخل ہے اور جولوگ کا فرومشرک نہیں لیکن شیطان کی بات مانے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہیں جب شیطان کوئی وسورڈ الے تواس وسوے کوآ گے نہ بڑھنے دے اَعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الوَّجِيْمِ پڑھ کر دوست ہیں جب شیطان کوئی دوسرا کام شروع کردئ اگرشیطان کے وسوسہ کے ساتھ چانا رہا تو وسوسوں میں اضافہ ہی

ہوتارہے گااور بھی بھی جان نہ چھوٹے گی وضویس وسوے ڈالے گا ایمان میں شک ڈالے گا نماز خراب کرے گا۔

شیطان جب انسان کو مانوس کرلے گا تو ایمانیات اوراعتقادیات میں وسوسے ڈالے گا اور وسوس کی مصیبت سے مجھی چھٹکا رانہ ہو گاشیطان وسوسہ ڈالے تو اسے وہیں چھوڑ کرآ گے بڑھ جائے کسی اور بات میں لگ جائے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الشفائی نے فرمایا تمہارے پاس شیطان آئے گا وہ کہے گا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا سوکس نے پیدا کیا سوکس نے پیدا کیا سو کس نے پیدا کیا سوجب بہال پہنچ جائے تواللہ کی پناہ مانکے اور وہیں رک جائے (صحیح بخاری ۱۳۳۳ج۱)

حضرت قاسم بن محمد سے ایک آ دی نے سوال کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہوجاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے فرمایا تو نمازکو

پڑھتارہ اور تو جس مشکل میں مبتلا ہے ہاں وقت تک دور نہ ہوگی جب تک کہتو الیا نہ کرے کہ نماز سے فارغ ہوکر (شیطان سے) یوں کہددے کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ (مشکلو ۃ المصابح ص ۱۱ ازموطا ما لک) مطلب یہ ہے کہ شرگی اصول کے مطابق سجدہ سہوکرلو باقی شیطان کا ساتھ نہ دونماز پڑھتے رہودہ تو بھی کہتارہے گا کہ یہ بات رہ گئ نماز سے فارغ ہوکر شیطان سے یہ کہ دو کہ چل بھاگ تھے میری نماز سے کیا مطلب بڑا آیا ہمدرد بن کرجا میری نماز نہیں ہوئی 'جب ایسا کرد گئو شیطان دفع ہوجائے گا در نہ دہ جان کے پیچھے لگا ہی رہے گا ایک بزرگ تھے دہ دہ وہ وضو کر کے فارغ ہوجاتے تو شیطان کہتا تھا کہتم نے سرکا مسی نہیں کیا سرکا مسی نہر کا می نہرو گے تو دضو نہ نوگا دہ فورندہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی بلکہ بے دضو نماز پڑھنا کفر ہے وہ برگ فرائے ہوگا دیا اور اس سے کہا برزگ فرائے ہوئو کہاں کا مسلمان ہے جو تھے میرے ایمان کی فکر ہے ایسا کرنے پر پیچھا چھوٹا۔

جس نے شیطان سے دوئی کی لینی اس کی بات مانی اور دسوسوں کے آگے بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا توشیطان اسے برباد کر دے گا اسے خودا پنے ایمان کی تو فکر ہے ہیں البتہ اہل ایمان کو طرح سے بہکانے ورغلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے دہ جا ہتا ہے کہ میں ڈوبوں اور بنی آ دم کو بھی لے ڈوبوں نعو فہ باللہ من شرور الشیطان و نوغاته۔

قوله تعالى: وَالَّذِيْنَ هُمُ بِهِ مُشُوكُونَ أَى بِاللهُ مشركون وقيل الكناية (اجعة الى الشيطان و معناه الذين هم من اجله مشركون (معالم التنزيل) (يعنى وه الله تعالى كساته مركر في والله بين اور بعض في الله عن يمان من الله مشرك بين عنده بين المعنى بين كده بوشيطان كى وجهت مشرك بين)

وَإِذَا بِكُلْنَا الْكُوْ اللهُ اللهُ اللهُ اعْلَمْ بِمَا يُنزِلُ قَالُوْ النّهَا النّهُ مُغْيَرً بِكُ الله اللهُ اعْلَمْ بِمَا يُنزِلُ قَالُوْ النّهَ اللهُ الله

### اَلِيْمُ ﴿ إِنَّهَا يَفْتُرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِلْتِ اللَّهِ وَالْمِلْكَ هُمُ

دردناک عذاب ہے وہی لوگ جھوٹ کا افتراء کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ واقعی

الكٰذِبُوْنَ<sup>©</sup>

جھوٹے ہیں

# قرآن مجید کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کااعتراض اوراس کا جواب

قفسه بين: رسول الله على موجود كل مين احكام مين نخ ہوتار ہتا تھا الله تعالى نے پہلے ايك علم ديا پھراس سے منع فرما ديا اور اسكے خلاف علم دے ديا اس كود كھ كرمشركين نے اعتراض كيا كہ محمد علي آج ايك بات كہتے ہيں اوركل كو اس سے رجوع كر ليتے ہيں اگر واقعی بيقرآن الله كی طرف سے ہوتا تو اس ميں نئے كيوں ہوتا معلوم ہوتا ہے كہ بيسب كي محمد اپنے پاس سے بدل دية ہيں۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ پرافتراء کرتے ہیں سورہ بقرہ میں مَا نَسُخُ مِنُ ایَّةٍ اَوْ نَسُنِهَ اَکُورِ بَا مِیں ان لوگوں کا اعتراض اوراس کا جواب نہ کورہو چکا ہے یہاں وَاذَا بَدَّلْنَا ایَّةً مَّکَانَ ایَةٍ (الآیة) فرما کران کا اعتراض جہالت پر بینی تھا اللہ تعالیٰ ہے سب کام حکمت پر بینی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو منسوخ فرمایا تو اسکی جگہد دو سراحکم دے دیا دو سراحکم بھی بندوں ہے تی میں زیادہ نقع مندہوتا تھا اور بھی مکمل ہوتا تھا لیکن اعتراض کرنے والے کواعتراض بی تا ہے ان میں اکثر جالل ہوتے ہیں اس لئے بَلُ اکْکُفُوهُ مُن لَا یَعْلَمُونَ فَر مایا اور بعض لوگ منور کھتے ہیں کین ضداور عادی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں درمیان میں بطور جملہ معتر ضرفر مایا و اللہ اُن اُن اُن کُفُوهُ مَا اُن و اللہ اُن اُن کُن کہ اللہ تعالیٰ جو بچھازل فرما تا ہے اسے خوب جانتا ہے جو حکم پہلے نازل فرمایا وہ اسے معلوم ہے اور بعد میں جو حکم ہیلے نازل فرمایا وہ اسے بھی جانتا ہے جے سب بچھ معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے نازل فرمایا وہ اسے بھی جانتا ہے جے سب بچھ معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے نازل فرمایا وہ اسے بھی جانتا ہے جے سب بچھ معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے ایک کے کہ بھیجا بھر دو سراحکم نازل فرمادیا وہ بھی حکمت کے مطابق ہیں اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔

پھرفر مایا قُلُ نَزَّلَهُ رُو نُ خُ الْقُدُسِ (الآیة) اس میں ان لوگوں کی تر دید ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آپ پی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف میں جولئے ہے وہ میری طرف سے نہیں حضرت روح القدس لینی جرئیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے یہ بالک حق ہے جسے جسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی اور پچھٹی آتی ہے اور قرآن کے ذریعہ انہیں بالک حق ہے جسے جسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی اور پچھٹی آتی ہے اور قرآن کے ذریعہ انہیں

ہدایت بھی ملتی ہےاور قرآن پڑ مل کرنے پر جوانعام لیس گےان کی خوشخبری بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

### مشركين كاس قول كى ترديدكة پكوكونى شخص سكها تا ہے

وَلَقَدُ نَعُلَمُ اَنَّهُمُ يَهُو لُونَ (الآية) اس آيت بين مشركين مكه كايك بهتان كاتذكره ہا ورساتھ بى اس بهتان كارد بھی فرکور ہے جب کوئی شخص مخالفت پر بی كرباندھ لے واسے به ہوش بی نہیں رہتا كہ بین كيا كہدر ہا ہوں رسول اللہ علیہ وقر آن مجید سناتے ہے وہ مشركین بھی نوس کہدیہ آساطین و الاویل و الاویل کی کھی ہوئی باتیں ہیں اور بھی كہتے ہے كہ به اسلطین و الاویل کی کھی ہوئی باتیں ہیں اور بھی كہتے ہے كہ به باتیں انہیں فلال شخص سکھا تا ہے فلال شخص سے کون مراد ہے اس كے بارے میں حضرات مفسرین كرام كے مختلف اقوال ہیں ان میں ایک قول بیہ كہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا جمی تھا (عربی نہیں تھا) اس نے اسلام قبول كرليا تھا رسول اللہ علیہ اس کے پاس سے گزرتے تو اسے اسلام كی باتیں سکھاتے ہے اس شخص كا نام يعيش تھا 'رسول اللہ علیہ اس کو سکھانے کے لئے تشریف لے جاتے اور وہ آپ سے دین سکھتا تھا لیکن مشركین مكہ الی بی بات كرتے ہے وہ كہتے تھے كہ مجر جو گزشته زمانہ كی باتیں بتاتے ہیں یا آئندہ واقعات كی خبر دیتے ہیں بیاس شخص الی بی بات كرتے ہیں جس كے پاس ان كا المحفا ہیں ہیا ہے۔

صاحب معالم التزيل نے یہ میں کھا ہے کرو خص ایسے تھے جوائل مکہ میں سے نہیں تھ کیان مکہ معظمہ میں رہتے تھے یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھا ور توریت و انجیل پڑھتے تھے جب نی اکرم عظیماً کوائل مکہ تکلیف پہنچاتے تھے تو آپ ان دونوں کے پاس بیٹے ہاتے ہے اوران کا کلام من کرراحت محسوں فرماتے تھے مشرکین مکہ نے جوآپ کوان کے پاس بیٹے ہوا و رکھا تو کہنے گئے کہ یہ انہیں دونوں سے با تیں من لیتے ہیں پھریوں کہددیتے ہیں کہ جھ پراللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالی شانہ نے مشرکین مکہ کی تر دیوفر مائی اورارشا وفر مایا کہ یہ لوگ جن کی طرف با تیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو مجمی ہیں وہ نہ عرب ہیں نہ ضیح عربی جانتے ہیں انہوں نے ایسی واضح ضیح عربی زبان میں آپ کو کیسے تعلیم دے دی ایک والے تھی بروی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کرسکتا ہے جس کا مقابلہ دی جو سے عربی بول بھی نہیں سکتا وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کرسکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بروی فیا ور نہ نول قرآن سے لے کرآج تو تک کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی کرنے نے بڑے بروی فیا دور قرآن سے لے کرآج تو تک کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی کی کو گھوٹی تو ل کرے۔

پھرفر مایا اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُوُمِنُونَ بِا یَاتِ اللهِ لَا یَهْدِیْهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (بلاشبہ جولوگ الله کی آیات پر ایمان نہیں لاتے الله انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے) اس میں یفر مایا کہ جولوگ الله تعالی کی آیات کو سفتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ واقعی الله کی آیات ہیں پھر بھی ضدوعناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے الله تعالی انہیں ہدایت نہیں دے گا (فَلَمَّا زَاعُولَا اَذَاعُ اللهُ قُلُوبَهُمُ ) دنیا میں ان کی سزایہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گاور آخرت میں ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔

پھرفرمایا اِنَّمَا یَفُتُوی الْکَذِبَ الَّذِیْنَ لَا یُؤُمِنُونَ بِایَاتِ اللهِ (جھوٹ کے افتراء کا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اللّٰہ کا یُوں پرایمان نیس رکھتے ) اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جویہ کہتے تھے کہ رسول اللّٰہ عَلَیْہ ایخ پاس ہے بنا کر یا کہی سے من کرا پی بات کو اللّٰہ کی طرف نسبت کردیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ محمد رسول الله عَلِیْهِ افتراء کرنے والے وہی ہیں جواللّٰہ کی آیات پرایمان نہیں لاتے اور بیات جانتے ہوئے کہ ایک ای خوص الی عبارت نہیں بین افتراء کرنے والے وہی ہیں جواللّٰہ کی آیات پرایمان نہیں لاتے اور بیات جانتے ہوئے کہ ایک ای خوص الی عبارت نہیں بناسکا اور جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس نے سکھا دیا وہ جمی ضد پراڑے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا کہ محمد سول اللّٰہ نے افتراء کر لیایا ان کو کسی نے سکھا دیا بیان کو کسی کا فتراء کہ والیوں کا افتراء ہی کہنا کہ محمد ہیں اور جھوٹ نے اس کے اندر جگہ پکڑی ہے قال القرطبی ص اے آئی کہ اس فیل کہ ب فلان الفعل قد یکون لا زما وقد لا یکون لا زما فاذا قبل کہ ب فلان فہو کاذب کان مبالغة فی الوصف بالکہ ب

من کفتر پالله من بعن ایمانه الاص الوق و فلب مطهین بالایمان است من کفتر پالله من الوق و فلب مطهین بالایمان کراته الاص الحراق الله و ایمان کراته الله و کرائی می الله و کرائی می کرائی می کرائی الله و کرائی کرائی

ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجانے کی سزا' جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے اس کا حکم

قصيبي: جبرسول الله عليه في ما معظمه بين وحيدى دعوت دينا شروع كيا توابل مكروبهت نا كوار بواده اس كونى

ندکورہ بالا آیت اس موقع پر نازل ہوئی جبہ بعض صحابہ نے دل سے ایمان پرمطمئن ہوتے ہوئے کا فروں کی مار سے بیخے کی وجہ سے ظاہری طور پر صرف زبان سے گفر کا کلمہ کہد دیا تھا، تفیر در منثور ص۱۳۱ ج سیں ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے حصرت محاربن یا سروضی اللہ عنہما کو پکڑ لیا اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑ اجب تک کہ انہوں نے نبی اکرم کی شان اقد س کے بار سے میں برے کلمات نہ کہد دیئے ۔ اس کے بعد حضرت محاروضی اللہ عندرسول اللہ علی ہے کہ دمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا خبر ہے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت محاروضی اللہ عندرسول اللہ علی کے فدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا خبر ہے انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے پھر بیان کیا کہ آج میں اسوقت چھوٹا ہوں جبکہ آپ کے بارے میں غلط کلمات استعمال کے اور ان کے معبودوں کو خبر کے ساتھ یا دکیا، آپ نے فرمایا تھا اس کے طرف کیا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے فرمایا گئے اور ان کے معبودوں کو خبر کے ساتھ یا دکیا، آپ نے فرمایا تھا ہے موض کیا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے فرمایا گئے ان کہ و فرمایا گئے ان کو فرمایا گئے ان کو فرمایا گئے ان کہ دینا اس پر آب یت کریمہ اللہ من ان کو فرف فرف کے فرمایا کیا مطلم نین کی کہ ان کے دو فرمایا کیا میاں کے مرابی کلمات کہد دینا اس پر آب یت کریمہ اللہ من ان کو فرف فرف کے فرمایا کیا کہ دینا اس پر آب یت کریمہ اللہ من کو فرف کیا گئے ان کو فرف کی کہ دینا کیا کہ دینا اس پر آبیت کریمہ اللہ من کو کہ کو فرف کے کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ دینا اس پر آبیت کریمہ کا کو کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

تفیر درمنثوریں بیمی کھا ہے عبداللہ بن ابی سرح نے اسلام قبول کرلیا تھا پھر مرتد ہوکر کا فروں سے جا ملااس کے بارے میں وَلکِنُ مَّنُ شَوَحَ بِالْکُفُو صَدُرًا نازل ہوئی۔

آیت بالا میں بیتادیا کہ جو محف اللہ پرایمان لے آئے پھر مرتد ہوجائے اور بیمرتد ہونادل سے ہوشرح صدر کے ساتھ ہوا سے مخف پراللہ کا غصہ ہے اور اس کے لئے بڑاعذاب ہے۔

دوسری بات بینائی کہ جس فخص کو مجود کیا گیا کہ تفراختیار کر لے اور اس نے جان بچانے کے لئے تفر کا کلمہ کہدیا تو

اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے (لیکن اگر تکلیف کو جسل جائے جیے حضرت بلال نے کیایا شہید ہوجائے جیسا کہ حضرت عمار کے والدین نے اختیار کیا تو بیدافن کے بینا کہ حضرت عمار کے والدین نے اختیار کیا تو بیدافن کو پکڑ لیا

عمار کے والدین نے اختیار کیا تو بیافضل ہے ) تفییر در منثور میں لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے دمیوں نے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا
اور انہیں مسیلہ کے پاس لے آئے مسیلمہ نے ایک سے پوچھا کیا تم محمد کے بارے میں بی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں انہوں نے اس پر بھی

عمری انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں! پھر اس نے پوچھا کہتم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں انہوں نے اس پر بھی

ہاں کرلیا' لہذا ان کو چھوڑ دیا' وہ نبی اکرم عظی کے کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سایا آپ نے فرمایا تیراساتھی (جو
مقتول ہوگیا) وہ تو ایمان پر گذر گیا (یعنی دل سے بھی مومن رہا اور زبان سے بھی کوئی کلمہ ایمان کے خلاف نہیں کہا) اور تو نے دخصت یعنی شرعی اجازت پر عمل کرلیا واضح رہے کہ تھن یوں ہی ڈرانے دھمکانے کانام اکرانہیں ہے۔

اگرکوئی فردیا جماعت یوں کے کہ اتناماریں گے کہ کوئی نہ کوئی عضوتلف کردیں گے یاقل کردیں گے اور وہ واقعی اس پر قادر بھی ہوں اور جس سے کہا ہے بھا گئے پر قدرت نہ رکھتا ہوا لی صورت میں بھی صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دینے کی اجازت ہے دل ہر حال میں ایمان سے سرشار اور لبریز رہنالا زم ہے۔

عبدالله ابن ابی سرح جن کا ذکر او پر ہوا یہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضا کی بھائی تھے انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا اور رسول اللہ علی ہے کا تب تھے پھران کوشیطان نے بہکایا تو مرتد ہوکر کا فروں سے جاسے فتح کہ کہ کے دن حضرت عثان انہیں خدمت عالی میں لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کرلیا، گووہ بعد میں مسلمان ہو گئے کیکن آبیت شریفہ میں جو وَلٰکِنُ مَّنُ شَوَحَ بِالْکُفُو صَدُدًا فر مایا ہے اس کا مضمون اور اس کا تھم تا ابد باقی ہے جو شخص پہلے ہی سے دل سے کا فرہویا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفرا ختیار کرلے اس پر اللہ تعالی کا غصہ ہاور آخرت میں اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔

مسئلہ: اگر کسی صاحب اقتدار نے مردار خزیر کھانے یا شراب پینے پر مجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گاتو مارڈ الوں
گایا کوئی عضو کاٹ دوں گا اور اندازہ ہے کہ مذاق میں یا محض دھمکی کے طور پڑنہیں کہدر ہا ہے۔ تو اس صورت میں حرام چیز
کھانے پینے کی خصر ف اجازت ہے بلکہ ایسے موقعہ پر حرام کا کھانا پینا فرض ہے۔ اگر حرام نہ کھایا اور ذیر دی کرنے والے
نے تل کردیا تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔

مسئلہ: اگرکوئی شخص یوں کیے کہ فلاں مسلمان کوئل کر دوور نہ تہیں قبل کردیں گے تو اس کی وجہ سے سی مسلمان کوئل کرنا حلال نہیں ہے۔ ذَالِكَ بِمَانَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاحِرَةِ (الله تعالَى كاية عسداس لئے ہے كہ انہوں نے دنیا والى زندگى كوآخرت والى زندگى پرترجیح دى) اصل بات بہہے كہ اسلام كوسچا جانئے كے باوجود اسلام قبول نه كرنا يا اسلام

قبول کرکے دوبارہ کفرمیں چلا جانا پیدنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے عہداول کے مسلمانوں نے بینہیں دیکھا کہ ہم نیاساں مقدل کرایاتہ ہواں پر ہالی چھیں جائیں گراعی پر برول تیں بین گراز مین وجائیں اور سے اتھی دھونامٹر سرگا ا

نے اسلام قبول کرلیا تو ہمارے مال چھن جائیں گے یا عہدے جاتے رہیں گے یاز مین وجائیدادسے ہاتھ دھونا پڑے گایا عزیز قریب چھوٹ جائیں گے یا ہم پر مار پڑے گی یا قتل کر دیئے جائیں گئے جب ان پرخق واضح ہو گیا تو دنیا اور دنیا کی

اسلام سے بچتے رہےان سب کے سامنے دنیاوی جاہ و مال اعز ہ واقارب آتے رہے اور ان کی وجہ سے اسلام سے منہ موڑے رہے ٔ اور اب اس زمانہ میں بھی جبکہ اسلام کی حقائیت واضح طور پرسب کے سامنے آپھی ہے اور اس کے حق

ہونے کے اقراری بھی ہیں پھر بھی قبول نہیں کرتے اس میں بھی وہی جاہ و مال کی محبت کام کررہی ہے جوان کے دلوں میں

پیوست ہے' جولوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی آخرت کوتر جیج دیتے ہیں ان کاخمیرانہیں بتا تا ہے کہ حقیر دنیا جو چند روز ہے اگر تھوڑ اسا مال اور ذراسا اقتدار جاتا رہا تو آخرت کی بے نہایت نعتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں'

ہندوستان جیسے ملک میں ہندومسلمان ہوتے رہتے ہیں انہیں خاندان کےلوگ اور پولیس والےاور شہروالےطرح طرح کی اذبیتیں پہنچاتے ہیں وہ پھر بھی اسلام پر جے رہتے ہیں۔

یں۔ جولوگ اسلام قبول کرکے کا فرہوجاتے ہیں وہ بھی مال یاعورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کوچھوڑتے ہیں' حقیر دنیا کے

لئے اپن آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں بعض جماعتیں جواپے آپ کومسلمان کہتی ہیں جن میں ختم نبوت کے منکر بھی شامل ہیں اور نبی اکرم علیقی کے بعد کسی خض کو نبی ماننے کی وجہ سے کا فر ہیں بیلوگ اور ان کے استاد لیعنی نصاری (جن سے انہوں نے اہل ایمان کے دلوں سے ایمان کھر چنے کا طریقہ سکھا ہے) بیسب مال وجاہ اور عُوتوں کی پیش کش کرتے رہتے ہیں

ے ہں این کے دول ہے این طرف کھنچے رہتے ہیں بید نیاد بال عظیم ہے۔ اور دنیا ہے مجبت کمنے والول کواپنی طرف کھنچے رہتے ہیں بید دنیاد بال عظیم ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوُمُ الْكُفِرِيْنَ (اور بلاشبالله تعالى كافرتوم كوبدايت نبيس ديتا) جب دنيا كي وجه ي كفراضيار

كرلياتواب الله تعالى كاطرف سے بھى ہدايت نه وكى مزيد فرمايا أولَائِكَ الَّذِيُنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَسَمُعِهِمُ وَأَبْصَادِهِمُ (يوه اوگ بين جن كول يراوركانوں يراورآ تھول يرالله نے مهرلگادى) كفريراصراركرتے رہے ہدايت

ے دور ہوئے چلے گئے توان کے دلوں کا نوں اور آ تھوں پرمہرلگ گئ وَاُولَائِکَ هُمُ الْعَلْفِلُونَ (اور بدوہ لوگ ہیں جو

بالكل بى عافل بيں )ان كى غفلت نے ان كو ديود يا دنيا ميں ايمان سے اور آخرت ميں ابدى نعتوں سے محروم ہوئے۔ كلا جَسرَمَ أَنَّهُمُ فِي الْلاَحِرَةِ هُمُ الْمُحَاسِرُونَ (يه بات لازى ہے كہ بياؤگ آخرت ميں بالكل بى تباہ ہول گے )

یہ بسرم بھم بی مد بور سم بعد بوروں کے جس کا ایمان والوں سے وعدہ ہے بلکہ دوز خ کے دائی عذاب میں داخل کردیے

جائیں گے ظاہرہ کہ بیسب سے بڑی تباہ کاری ہے۔

**(**۲۲۸**)** ثُمُّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّانِيْنَ هَاجُرُوا مِنْ بَعَلِي مَا فَيْنُوا تُمَّرِجَاهَدُوا وَصَبَرُوَا لِكَ رَبَكَ پھر بے شک آپ کارب ایسے لوگوں کے گئے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے کے بعد اجرت کی پھر جہاد کیا اور ثابت فقدم رہے قباش بآپ کارب مِنْ بَعْدِهَا لَعْعُوْرٌ رَحِيْمُ ﴿ يَوْمَرَثَا إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ ثُمَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفَى ان چیزوں کے بعد بخشے والا رحم فرمانے والا ہے جس دن ہر شخص اینے نفس کی طرف سے جدال کرے گا اور كُلُّ نَعْشِ مِمَاعِلَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

برنفس كواس كے اعمال كا بورابدلد ديا جائے گادران برخلم نيس كيا جائے گا

# ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجروثواب قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر

قضممين: يدوآيتي بي ببلي آيت كے بارے ميں علام بغوى معالم التزيل (ص ١٨ج٣) ميں لکھتے ہيں كہ عياش بن ابی رسیداور ابوجندب اور ولیدا بن ولیداور سلمه بن مشام اور عبدالله ابن ابی اسید کے بارے میں نازل ہوئی ان حضرات کومشرکین نے اسلام قبول کرنے پرتکلیفیں دیں تو انہوں نے ان کے شرے محفوظ ہونے کے لئے بعض ایسے کلمات کہہ دیے جومشرکین کی خواہش کے مطابق تھے پھران حضرات نے بجرت کی اور جہادوں میں حصدلیا اور استفامت کے ساتھ ایمان پر جے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پرمہر یانی فرمائے گا صاحب معالم التزيل نے حضرت حسن اور حضرت عکرمہ سے میر مقال کیا ہے کہ بیآ یت عبداللد بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام کے بعد کفراختیار کرلیا تھا پھر فتح کمدے دن مسلمان ہو گئے اورا چھے مسلمان ہو گئے اجرت کی اور جہادوں میں بھی حصدلیا۔

آیت کاسبب نزول جوبھی مواللدتعالی شانه کی طرف سے سیاعلان عام ہے کہ تفر کے بعد جوبھی مخفس ایمان قبول کرے گا اورایمان پر ثابت قدم رہے گا دارالاسلام کو بجرت کرے گاجہاد میں حصہ کے گا تو الله تعالی ضروراس کی مغفرت فرمادے گا اسلام كى وجد يوه سب معاصى ختم موجات بي جوز مان كفريس كة تص ان الاسلام يهدم ما كان قبله فتنديس والني والے ہوں یا فتنہ میں ڈالے جانے والے ہوں اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر پچھلاسب کچھ معاف ہے۔قد قسوا ابن عامر فتنوا على صيغة الماضى المعلوم (ابن عامر في فتنوا ماضي معلوم كاصيغه يرها ب

دوسری آیت میں قیامت کا منظریان فرمایا کہ اس دن ہر خص اپنے نفس کی جانب سے جدال کرے گالینی دفاع كرے كا جواب دى كى كوشش كرے كا مجرمين انكارى مول كے جمعى اقرارى مول كے وہاں اعمال كا ذرہ ذرہ موجود پائیں گے۔خیراورشر جوبھی کوئی عمل کیا تھاسب سامنے ہوگا اور ہر مخف کواس کے عمل کا پورا پورابدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرابھی ظلم نہ ہوگا۔

# وَضَرَبَ اللَّهُ مَثِكًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُخْلَمِينَةً يَالْتِيْهَارِنْ قُهَا رَغَدًا مِنَ

اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ بستی امن والی تھی اطمینان والی تھی اس کا رزق

# كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْبُوْعِ وَالْعَوْفِ بِمَا كَانُوْا

ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس کے پاس آتا تھا پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اوران کے کراتو توں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اورخوف کا

# يَصْنَعُوْنَ ﴿ وَلَقَالُ جَآءَهُمُ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكُنَّ بُوْهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَنَابُ وَهُمْ

مزہ چکھادیا اورالبندان کے پاس انہیں میں سے رسول آیا۔سواس نے انہیں جھٹلایا۔لہذا انہیں عذاب نے پکڑ لیااس حال میں کہود

#### ظلِبُوْن @

ظلم كرنے والے تھے

# ایک الیی بستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دیں پھرناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں

قسف معمد بین: بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت بالا میں کسی خاص بہتی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ایک عموی مثال
بیان فرمائی ہے اوراس سے اہل مکہ کو متنبہ کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔ اور مطلب بیہ ہے کہ بہت ہی بستیاں ایسی گذر چکی ہیں جو
امن اور اطمینان سے رہتی تھیں اس کے رہنے والوں کی زندگی خوب اچھے طریقے پرگزرتی تھی ہر جگہ سے انکے پاس رز ق
پنچا تھا۔ کیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی ۔ نعمتوں کی ناشکری کی تفریر جے دہے۔ ان کے پاس جورسول آیا اس کو
جھٹلا دیا ان کی ان سب حرکتوں کی وجہ سے آنہیں عذاب نے پکڑلیا۔ بیعذاب بھوک کا بھی تھا خوف کا بھی ۔ جن بستیوں کے
ساتھ میں معاملہ ہوا ہے ان میں سے کسی بھی بستی کا حال سامنے رکھ لواور اس سے عبرت حاصل کرو۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ''بستی' سے خود مکہ معظمہ ہی مراد ہے اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اللہ عَلِیْقَة کومبعوث فرمایا آپ انہیں میں سے متصنب کے اعتبار سے آپ قریشی اور ہاشی تھے۔

جن کی مکمعظمہ میں بات چلتی تھی اور آپ مکمعظمہ کے رہنے والوں میں سے بھی تھے مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا بردا انعام تھا کہ امن چین سے اطمینان سے رہنے اور زندگی گزارتے تھے۔ عرب کے قبائل آپس میں اڑتے رہنے تھے کین حرم سبھنے کی وجہ سے اہل مکہ پرکوئی حملہ آورنہیں ہوتا تھا۔ اس بات کوسور عنکبوت میں یوں فر مایا ہے۔ اَوَ لَمْم یَسَوُوا اَنَّسَا جَعَلْنَا حَرَمًا امِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنُ حَوْلِهِمَ (كياانهول نِنهيں ديكھاكه بم نے حرم كوامن والا بنايا ہے اوران كے كردو پيش سے لوگوں كوا چك ليا جاتا ہے) الل مكه كے لئے كھانے پينے كی فراوانی بھی خوب تھی۔ ہر طرف سے ان كے پاس رزق آتا تھا۔خوب كھاتے پيتے اور پہنتے تھے۔اس كوسور وقصص ميں يوں بيان فرمايا۔

اَوَكَمْ نُمَكِّنُ لَّهُمْ حَرَمًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِّنُ لَّلْنَا وَلَكِنَّ أَكْفَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (كيا ہم نے ان کوامن وامان والے حرم میں جگہیں دی جہاں ہرتم کے پھل کھچ چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو طعتے ہیں کیکن ان میں سے اکثر لوگنہیں جانتے )

رسول الله علي في الله مكونو حيد كى وعوت دى تو انهول في آپ كوجمالايا آپ كى نبوت كى مان سے انكارى موتے۔اورآپ کوطرح طرح سے ستانے اور د کھدیے لگے۔اورآپ کومکم عظمہ چھوڑنے اور بجرت کرنے پرمجبور کردیا الله تعالیٰ کی نعتوں کی قدر نہ کی اور اللہ کے نبی کوستایا اور اس شہر سے نکلنے پر مجبور کیا جو آپ کا وطن اصلی اور وطن عزیز تھا۔ بلکاپ کے اجداد حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کا آباد کیا ہوا تھا۔ جب آپ مکمعظمہ چھوڑ کرتشریف لے گئے اور مدین منورہ میں قیام پذیر ہوئے تب بھی اہل مکہ نے اپنی وشنی جاری رکھی۔ آپ نے ان کے لئے بددعا کردی اور عرب قبائل جوسلمان ہو گئے ان سے فرمادیا کہ اہل مکہ کوغلہ نددیں سات سال تک جھوک کی تکلیف میں بتلا ہوئے یہاں تک كمردار چيزي مرے بوئے كتے اور جلى بوئى ہرياں تك كھانے يرمجبور ہوئے ۔آسان كى طرف د كيھتے تھے تو بھوك كى وجہ سے ایسا نظر آتا تھا جیسے آسان تک دھوال ہی دھوال ہے۔ بیان کی بھوک کاعالم تھا اور کیونکہ اہل ایمان سے دشمنی تھی اس لئے مسلمانوں کی طرف سے خوف زدہ بھی رہتے تھے۔اہل مکہ نے آنخضرت سرورعالم علیہ کی خدمت میں پیغام جمیجا کہ آپ صلدرمی والے ہیں مردوں سے وشمنی ہے ورتوں وربچوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کیا جارہا ہے۔اس بر آپ نے لوگوں کواجازت دے دی کہ اہل مکہ کوغلبہ پہنچا کیں اورخود بھی اپنے پاس سے ان کے لئے غلہ بھیجا اہل مکہ نے عمومی طور پراسلام قبول نہیں کیا تھالیکن آپ نے ان کی تکلیف کودور کرنے کی راہ استوار فرمادی۔صاحب معالم التزیل نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ آیت بالا قُریمة (بستی) سے مکمعظمہ ہی مراد ہے۔علامة رطبی نے بھی بیربات کھی ہے۔اورساتھ ہی بیجی كها به كه مكم معظم كوبطور مثال بيش فر ماكر دوسر يشهرون كومتنب فر ماياكه ديكهو جب نعمتون كي ناشكري اوررسول الله عليات كى تكذيب كى وجه سے الى مكى كاايداايدا حال مواجوبيت الله كے ياس رہتے تصاور معجد حرام كى خدمت كرنے والے تصافو تم پر بھی عذاب آسکتا ہے کفرسے اور کفران نعمت سے قبہ کرو۔ اور ایمان لاکر اللہ کے سیے یکے بندے بن جاؤ۔

آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ نعتوں کی ناشکری نعتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے اور سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے لئیٹ فرکٹ تُم لَا فِینُ شَکو تُمُ لَا فِینُ کَفَوْتُمُ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِینٌ (اگرتم شکر کرد گے تو اور دوں گا اور اگر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا اور اگر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا اور اگر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو اور دوں گا ورا گر ناشکری کرد گے تو تو کردی کرد گر کرد گر ناشکری کرد گر ناشکری کرد گر کردی کرد گر کرد

سورة المنشأ

فأكده: جوع اورخوف كولباس فرماياس كے بارے ميں مفسرين نے لكھا ہے كدياوك يبل نعتوں ميں و و بروع تقينعتوں نے آئیس ڈھانپ رکھا تھا۔اب جب بھوک کی وجہ سے دبلے ہو گئے اوران کا حال بدل گیارنگ متغیر ہو گیا تو گویا پہلے لباس کے بعد انہوں نے دوسرالباس اوڑ ھلیااس لئے بھوک اورخوف کولباس سے تعبیر فرمایا اور چونک اپی خوش سے نہیں اوڑ ھاتھا اس لئے اَذَاقَهَ ا الله فرمایا کاللد نے انہیں بیلباس بہنادیا۔اب یہ بات رہ جاتی ہے کلباس بہنانے کو چکھانے سے کیوں تعبیر کیا۔اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (ص ۲۲۳ ج ۱۱) لکھتے ہیں کدان کی بدحالی کوکڑ وی چیز سے تشہیددے کراصابھا اور کساھا کے بجائے اذاقها فرمايا يعنى أنبيس بهوك اورخوف كذريعه برامزه يكهادياا في برحالي كوايسامحسوس كررب تصبيح وكي بهت كروي جزكها ربيهون شبه اثسر الجوع والخوف وضررهما الغاشي باللباس بجامع الاحاطة والاشتمال فاستعير الله اسمه واوقع عليه الاذاقة المستعارة للاصابة واوثرت للدلالة على شدة التاثير التي تفوت لو استعملت الاصابة وبيسوا العلاقة بان المدرك من اثر الضرر شبه بالمدرك من طعم المرابشع من باب استعارة محسوس لمعقول (الله تعالى في جوك اورخوف كاثر اور ضرركواس كمجيط اورعام مونى كى وجديد والله واللهاس سيتشبيدى يس التدتعالي في السيح الفظ كواستعاره كي طور براستعال كيااوراصلبة ك لئه الخافسة كالفظ شديدتا ثير كي وجه ساستعاره كرك استعال كيااكر اصسابها كهتي تويشدت كامفهوم فوت موجاتا اور يحكضاور ينجيني مين تعلق اس طرح واضح كياب كر بعوك وخوف كي تكليف كوكروى چيز كذا كقه سے تثبيدى جوكم عقول كے لئے محسوں كاستعاره كرنا ہے) (رواح المعانى ص٢٣٣ ج١١)

# فَكُلُوْا مِتَارَزَقَكُمُ اللهُ حَلْلًا طَيِبًا وَاشْلُرُوانِعُمَت اللهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَاهُ تَعْبُلُ وْنَ®

سواس میں سے کھاؤ جواللہ نے تہمیں رز ق حلال پاک عطافر مایا اوراللہ کی نعت کاشکرادا کرواگرتم اس کی عبادت کرتے ہوئتم پرصرف

اِنْهَا حَرَّمَ عَكَيْكُمُ الْمِيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ الله ويَهْ فَنِ

مرداراورخوناورخز بریا گوشت اوروه جانورترام کیا گیا جس پرذنج کے دفت غیرالند کانام پکارا گیا ہو'سوجو څخص مجبوری میں ڈال دیا جائے

اضُطْرَغَيْرُ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ٩

اس حال میں کہ باغی شہواور حدسے بر صحافے والا شہو بلاشبرالله غفور ہے رجیم ہے۔

### الله كاديا موارزق كھاؤ اوراس كاشكرادا كرؤ حرام چيزوں ہے بچو

قضسيو: يدوآيات كاترجمه عليكي يت من حلال اورياكيزه رزق كهان كي اجازت دى إورساته ىي بھی فرمایا ہے کہ اِن کُنتُم اِیّاہُ تَعَبُدُونَ (کیونکه شکر بھی عبادت ہاورکامل عبادت شکر کے بغیر نہیں ہوسکتی)دوسری آیت میں بعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا کھانا حرام ہے اور ساتھ ہی بیہ صفطر کا حکم بھی بیان فرمایا ، جوشخص مجبور اور مضطر ہور ما ہواور بھوک کی وجہ سے اس کی جان پر بن رہی ہواور کھانے کے لئے حلال چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہوتو جان بچانے کے لئے اتناسا کھالے جس سے جان چ جائے اس سے آگے نہ برھے اور لذت کا طالب نہ ہو جو تحض باغی لیمن طالب لذت ہوگا یا عادی یعنی صدے بردھ جانے والا ہوگا یعنی جوخر وری مقدارے زیادہ کھا جائے گاوہ کہ گار ہوگا ، مجوری کے درجہ میں جو تھوڑا سا کھالیا اس پر گناہ نہیں ہے ہے آ یت ذرائے فرق کے ساتھ سورہ بقرہ رکوع نمبر ۲۱ میں بھی گذری ہے اور سورہ ماکدہ کے پہلے رکوع میں بھی محر مات بیان کردی گئ ہیں جن کوہم نے وہاں تفصیل کے لکھ دیا ہے اس کا مراجعہ کرلیا جائے آیت بالا میں جو لفظ انسم اسے حصر معلوم ہور ہاہے بید صراضا فی ہے یہاں جو چزیں فدکور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چزیں ہیں جن کا ذکر دیگر آیات میں اورا حادیث میں وارد ہواہے۔

# وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَجِمِفُ السِّنَكُمُ الْكَانِبَ هٰذَا حَلَلٌ وَهِذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى

اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹا دمو کا کرتی ہیں ان کے بارے میں یوں ندکہو کہ بیطال ہے اور بیرام ہے تا کہ تم

### الله الكُذِبُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ لَا يُعْلِمُونَ ﴿ مَتَاعٌ قِلْيُكُ

الله پر جھوٹا افتراء کرو بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باعدصتے ہیں وہ فلاح نہیں پاکیں گئ تھوڑا سا نفع ہے

### وُلَهُ مُعَنَابُ الِيُمُ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمُنَامًا قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِنْ

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ہم نے یبودیوں پر وہ چزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم

#### قَبْلُ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْآانُفْسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ®

پہلے آپ ہے کر بچکے ہیں اور ہم نے ان پڑھلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پڑھلم کرتے تھے۔

# تحلیل اور تحریم کا ختیار صرف الله تعالی ہی کو ہے

قسف میں: مشرکین مکہ کاطریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاس سے اشیاء کی حلت وحرمت تجویز کرر کھی تھی جانوروں کی تخلیل وقریم کے بارے میں بہت ی باتیں ان کی خود تر اشیدہ تھیں جس کا ذکر سورہ انعام کے رکوع نمبر ۱۲ میں اور سورہ ما کدہ کے رکوع نمبر ۱۷ میں بیان فرمایا ہے یہاں اس پر تنبیہ فرمائی کہ جن چیزوں کوتم نے خود سے حلال قرار دے رکھا ہے ان کے بارے میں اپنے پاس سے حلال وحرام مت کہو حلال وحرام قراروینے کا اختیار اللہ تعالی ہی کو ہے اس کے اختیار کو اپنے لئے استعمال کرو گے تو بیاللہ تعالی پر بہتان با ندھنا ہوگا کسی شری دلیل ہی سے اللہ کی پیدا فرمودہ اشیاء کو حلال یا حرام کہا جا سکتا ہے بائی طرف سے خود تجویز نہیں کر سکتے۔

جب شری دلیل نہیں ہے تو اپنی طرف سے حرام وطلال تجویز کرنا حرام ہے اللہ تعالی پرافتر اءکرنے والے کامیاب نہ ہوں گے دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گئیہ جو دنیاوی زندگی گذار رہے ہیں جس میں طرح طرح سے اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں اوران میں بعض نافر مانیوں کی وجہ سے جوکوئی لذت یا دنیاوی نفع پہنے جاتا ہے یہ چندروزہ ہے تھوڑ اسا عیش ہے ذراس زندگی ہے اس کے بعد آخرت میں ان لوگوں کے لئے دردنا ک عذاب ہے جواللہ تعالی پرتہت باندھتے ہیں اس کی پیدا کردہ چیزوں کواپی طرف سے حلال وحرام قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعدارشادفر مایا و عَلَی الَّذِینَ هَا دُوْا حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَیْکَ مِنْ قَبْلُ (اورہم نے یہودیوں پروہ چیزیں جرام کردی تھیں جن کا بیان ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں) سورہ انعام کے رکوع نمبر ۱۸ میں اسکا ذکر ہے آیت شریفہ و عَلَی الَّذِینَ هَا دُوْا حَرَّمُنَا کُلَّ ذِیْ ظُفُو کا مطالعہ کر لیاجائے چونکہ ان کی شرارتیں اور محصیتیں بہت زیادہ تھیں اور ظلم کرتے تھا اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور سود کھاتے تھاس لئے پاکیزہ چیزیں ان پرحرام کردی گئی تھیں جس کا ذکر سورہ النساء کے رکوع نمبر ۲۲ میں فرمایا ہے آیت کریمہ فَبِظُلْمُونَ اللّٰذِینَ هَا دُوْا کَیْفَسِمُ مَا ظُلِمُونَ فَرمایا۔

کے کرتو توں کی وجہ سے دی گئی تھی اس لئے فرمایا و مَا ظَلَمُنَهُمُ وَلٰکِنْ کَانُوْا اَنْفُسَهُمْ یَظُلِمُونَ فرمایا۔

# ثُوَّانَ رَبُكَ لِلَّذِينَ عَلُوا السُّوْءِ رَبِهُ اللَّهِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَآصَلْخُوْا

پھر بلاشبہ آپ کارب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے برے کام کئے پھراس کے بعد توبر کی اور اعمال درست کر لئے

#### إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْنِ هَا لَغَفُوْرٌ تُحِيُّمُ ﴿

بلاشبہ آپ کا پروردگاراس کے بعد ضرور مغفرت فر مانیوالا ہے رحم فر مانے والا ہے۔

### اللدتوبة تبول فرما تاب اورمغفرت فرما تاب

قضعمين: گذشة چندركوع من متعددا حكام فدكور بين اوراحكام كى خلاف ورزيوں پر آخرت كے عذاب كى وعيداور توب كرنے والوں كے لئے اللہ تعالى كى طرف مغفرت اور دحت كا وعدہ بھى فدكور ہے۔ اس دكوع كے فتم پر بھى ان لوگوں كے لئے مغفرت اور دحت كا وعدہ فرما يا جنہوں نے جہالت يعنى جماقت سے گناہ كر لئے پھر توب كر لى ۔ اور احوال واعمال ورست كر لئے اگر كوئى كا فرومشرك بھى توب كر لے اور ايمان لے آئے اس كا بھى سب پھے معاف كر ديا جاتا ہے بياللہ تعالى كى شان غفاريت ہے۔

# إِنَّ إِبْرِهِ يُمَكَّانَ أُمَّةً قَانِتًا بِتُهِ حِنْفًا وَلَهُ يِكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا

بلاشبه ابراجیم ایک"بوے مقتلای" تھاللہ کے فرما فبردار تھ سب کوچھوڑ کرایک ہی طرف ہور ہے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے اللہ کی

# لِانْعُمِهُ إِجْتَبِلَهُ وَهَذَلَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْرٍ ﴿ وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

تعتوں كاشكراداكرنے والے تف اللہ نے أبيس جن ليا اور انبيس سيد سعرائ كى ہدايت دى اور جم نے انبيس ونيايس خوبيال دين

#### وَلِنَّهُ فِي الْخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ثُولَا وَحَيْنَا إِلَيْكَ آنِ النَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيْمَ الد ادر بلاشِده آفرت من صالحين من سے مول ع بحرتم نے آپ كی طرف دى بھبى كدابراہم كی ملت كا اجاع كجة

حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ

جوسب کوچھوڑ کرایک طرف ہورہ بے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ہفتہ کے دن کی تنظیم انہیں لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے

اخْتَكَفُوْا فِيْهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لِيَكُمُ بِينَهُمْ يَوْمُ الْقِيلَةِ فِيْهَا كَانُوْا فِيْهِ

اس میں اختلاف کیا اور بلاشبہ آپ کارب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیزوں کے بارے میں ضرور فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ

#### يُغْتَلِفُوْنَ®

اختلاف كرتيت

# حضرت ابراجيم التلييل كاوصاف عاليه اوران كى ملت كاتباع كاحكم

قصعه بيو: سيدنا حضرت ابرائيم عليه السلام كاقرآن مجيد من جگه جگه ذكر بهانهون في الله كاره من بوي تكليفين اللها كس تو حيد كي دعوت دين اور شرك كي ترديد كرف كي وجه انبين آگتك من دالا كيا الله تعالى شاخ في ان كونواز ديار

سورہ بقرہ فین ارشاد ہے وَافِ ابْسَلَنی اِبْسَرَاهِیْمَ رَبُّهُ بِکلِمٰتِ فَاتَسَّهُنَّ قَالَ اِتِی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اور جب ابراہیم کوان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آ زمایا تو انہوں نے ان کو پورا کردیا ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کولوگوں کا پیشوابنا نے والا ہوں) اللہ تعالی نے آئیں جن کلمات یعنی جن احکام کا حم دیا آئیں پورا کیا اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ان پر صحفے نازل فرمائے پھران کی نسل اور ذریت بیں امامت کو جاری فرمایا یعنی ان کے بعد جنے بھی نبی آئے وہ سب آئیں نسل بیں سے تھے اور ان کی شریعت کا اتباع کرتے تھے اللہ تعالی شانہ نے آئر الانبیاء عقیقیہ کو مجوث فرمایا آپ بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الساام کی نسل سے تھے اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کر وجیما کہ آیت بالا بیس مذکور ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لانے والے انبیاء کرام علیم السلام آپ نبیوں کا اتباع کرتی تھیں کرام علیم السلام آپ نبیوں کا اتباع کرتی تھیں اس کے ابراہیم علیہ السلام آپ بعد کے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے امام اور مقتدی ہوگئے ان کوآیت بالا بیس مقتدی نا در سورہ بقرہ بیں لوگوں کا امام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم الظیظی کی ملت تو حید ہی تو حید ہے اور فرما نبرداری ہی مقتدی نا در سورہ بقرہ بی لوگوں کا امام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم الظیظی کی ملت تو حید ہی تو حید ہے اور فرما نبرداری ہی مقتدی نا در سورہ بقرہ بیں لوگوں کا امام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم الظیظی کی ملت تو حید ہی تو حید ہے اور فرما نبرداری ہی مقتدی نا در سورہ بقرہ بی لوگوں کا امام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم الظیظی کی ملت تو حید ہی تو حید ہے اور فرما نبرداری ہی مقتدی نا در سورہ بقرہ بی اسٹر میں اس کے سورہ بقرہ بی اسٹر کی اسٹر کی ان اللہ نبیا کی ان اللہ کو آئے کہ اس کے سورہ بھرہ کھرے کی انہ کے تو کی کہ کی ان کی کو کے ان کی سورہ بھر کی کو کھر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کہ کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کھر کے کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کر کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو ک

رَبُّهُ أَسُلِمُ قَالَ اَسُلَمُتُ لِوَتِ الْعَلَمِيْنَ (اور المت ابرائيمي سے وہی روگر دانی کرے گاجس نے اپنفس کواحق بنایا 'اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں فتخب کرلیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں جب فر مایا ان کے رب نے فرما نبر دار ہوجاؤ ' تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب الحلمین کا فرما نبر دار ہوں )۔

ملت ابرائیمی اس وقت ملت محمر بید میس مخصر ہے اور آنخضرت محمد رسول اللہ علیہ ہی اس کے داعی ہیں جولوگ اس ہے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک بت پرست بے حیا بیشرم بداخلاق بدا ممال دھوکے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کولا آنے والے ہیں اور جس قدر بھی دنیا میں قبائے اور برے کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابرا ہی سے ہوئے ہوئے ہیں کو کمز ورا میمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں کیکن اول تو انہیں گناہ بھے ہوئے کرتے ہیں دومرے تو بہر گناہ بھے ہوئے کرتے ہیں دومرے تو بہرکتے رہتے ہیں اور ہر حال میں گناہ حماقت ہی سے ہوتا ہے۔

ج کرنااور ج میں صفامروہ کی سعی کرنامٹی میں قربانیاں کرنا اور عیدالاضی میں پورے عالم میں قربانیاں ہونا اور ختنہ کرنا پیسب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں جوسیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی شریعت میں آئی ہیں۔

آیت بالا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قانت بھی بتایا ہے پیکمہ لفظ "قنوت" سے ماخوذ ہے جوفر مانبرداری اور عبادت گزاری کے معنی میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فر مانبردار بھی تھاور عبادت گزار بھی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔ مَاکَانَ اِبُسَ اَهِیُهُمُ یَهُو دِیًّا وَکَلا نَصْرَ اِنِیًّا وَلکِنْ کَانَ حَنِیْفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشُو كِبُنَ (ابراہیم یہودی اور ند فرانی سے نہ تھے)۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوقر آن مجید میں ' حنیف' فرمایا ہے۔ اس کا مادہ ح۔ن۔ف ہے امام راغب کھتے ہیں الحدف هو المائل الى ذلک (ص۱۳۳) یعنی حف سیہ الحدف هو المائل الى ذلک (ص۱۳۳) یعنی حف سیہ مرابی سے بٹتے ہوئے حق پر استقامت ہواور حنیف وہ ہے جس میں بیصفت پائی جائے تفییر درمنثور ص ۱۳۹ میں منداحداور الا دب المفرد (للبخاری) سے قل کیا ہے کہ عض کیا گیایار سول اللہ عظیمی اللہ تعالی کوکون سادین پندہے؟

آپ نے فرمایا الحنفیة السمعة لینی دودین الله کومجوب بجس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کوابنایا گیا ہواور جس رعمل کرنے میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے)

یہودونساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں حالانکہ شرک بھی ہیں قرآن پاک ہیں جگہ جگہ ارشاد فر مایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہ تھے۔ سورہ بقرہ ہیں اور سورہ آل عمران ہیں فرمایا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ بھی فرمایا وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ بھی فرمایا وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ بھی فرمایا مشرک یون کہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا انتساب رکھتے تھے اس میں ان کی بھی تردید ہے کہ تم مشرک ہواوروہ موحد تھے تہماراان کا کیا جوڑ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے شا کے وا

آلان فسم المجموع الله كالعمق و الله كالمعمل و الله كالم الله كالمعمل و المعمل و ا

پھرفر مایا اِختِنهُ وَهَدَاهُ اِلنی صِوَاطٍ مُسْتَقِیْهِ اس میں بہتایا کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور صراط متقیم کی ہوایت دئ جس کی پر جو بھی کوئی اللہ کا انعام ہوا یت دئ جس کو فیر کا امام بنایا اور مقتری بنا کہ النعام عطافر مایا یہ سب فضل ہی فضل ہے وہ جے چا ہے اپنا بنالے ہدایت دینا بھی اسی کی طرف سے ہوہ جس پر فضل فرماتا ہے ہدایت دینا بھی اسی کی طرف سے ہوہ جس پر فضل فرماتا ہے ہدایت دینا ہی اسی کی طرف سے ہوہ جس پر فضل فرماتا ہے ہوا یت دیتا ہے سورہ جو میں فرمایا اللہ نیصطفی فی مِن الْمَالَاثِ فَحِدُ اللّٰهُ وَمِنَ النّٰاسِ (اللّٰه فَتَن فَر مایا اللّٰه فرمایا الله فی اللّٰہ الله فرمایا فی میں سے بھی ) حضرت آدم علیہ السلام کے لئے فرمایا فی مائی اور ہدایت پر قائم رکھا) حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا و کھا در کچھے خواہوں کی تعبیر کا علم دیگا ) حضرت موئی علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا و کے لذاک یہ جفید کی کہ فیوں کی حضرت موئی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا یہ فرمی کے ماتھ چن لیا )
خطاب کر کے فرمایا یہ مُوسِ کی اِنسی اصطفی نُنٹ کی بوسالٹی و بھیکلامِی (اے موئی میں نے تہمیں لوگوں کے مقابلے میں اپنی پیغیری اور بم کا می کے ساتھ چن لیا )

امت محديد و خطاب كرتے موئ ارشاد فرمايا و جَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِه هُوَاجُتَهُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَى عَلَيْ عُلَى اللهِ عَلَى عَل عَلَى عَل

الله تعالیٰ پرکسی کا کچھواجب نہیں جس کو جو کچھ عطافر مایا بیسب اس کا کرم ہے کسی کودینی مقتدیٰ بنایا ہویا کوئی دنیاوی عہدہ عنایت فرمایا ہو بیسب الله تعالیٰ کافضل ہے۔

پرفرمایا و انکندهٔ فی الدُنیا حَسَنهٔ (اورجم نے ان کودنیا میں صند سے نوازا) صندا چھی حالت اچھی خصلت کو کہا جاتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوخوبیاں عطافر ما کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی اولا دمراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نبوت سے مرفراز فرمانا مراد ہے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے ان کی دعاء کی مقبولیت مراد ہے انہوں نے یوں دعا کی تھی و اجْعَلُ لِّنی لِسَسانَ صِدْقٍ فِی الاحْدِیْنَ

(اور میرے لئے آئندہ آنے والوں میں اچھا ذکر جاری رکھے) دنیا میں جتے بھی ادیان ہیں سب کے مانے والے حضرات ابراہیم علیہ السلام کو مانے ہیں اور اچھا کہتے ہیں ہر نماز میں رسول اللہ عظیقہ پر درود پڑھتے ہوئے جو درود ابراہی حضرات ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل ہا ور شاء حس بھی جو اسلام کے باتی رہنے تک باتی ہے وَانَّمَ بِنُ عَلَی اللاَّحِوَةِ لَمِینَ الصَّلِحِیْنَ (اور بلاشہ آخرت میں وہ صالحین میں ہوں گے) سورہ بقرہ (رکوع نمبر ۱۷) میں بھی ہو الفاظ گزرے ہیں اللہ جل شاخ نے ابراہیم علیہ السلام نے بارے میں گواہی دی کہ وہ قیامت کون بھی صالحین میں سے ہوں گے ثابت قدم صاحب استقامت اور خیروصلاح سے متصف ہونے والوں میں شار ہوں گے وہاں بھی ان کی رفعت عیاں ہوگی رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نظم اٹھا کے جا کیں گے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جا کیں گے (مقعل قالمصابح سے مسل کو ایک کے میں ہوں ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نظم اٹھا کے جا کیں گے اور ایک صدیت میں یوں ہے کہ رسول اللہ علی ہے خرمایا کہ سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے بہنائے جا کیں گے اللہ تعالی کا فرمان ہوگا کہ میرے فلیل کو رسول اللہ علی ہے جہ اس ایک بعد مجھے کپڑے کہا تھی گے انہیں پہنائے جا کیں گے دو آئیں پہنائے جا کیں گے گھراس کے بعد مجھے کپڑے کہا تھیں گے دائیں گے وہائیں پہنائے جا کیں گے دو آئیں گے جا کیں گے وہائیں پہنائے جا کیں گے وہائیں کہا تھی گھراس کے بعد مجھے کپڑے ہے کہا کی خوالے کو مان ہوگا کہ میں ہے کہا کہا تھیں کے جا کیں گے جا کیں گے وہائیں کہا تھیں گے دو آئیں کے جا کیں گے دو آئیں کے جا کیں گھراس کے دو آئیں کے جا کیں گے دی کو انہیں پہنائے جا کیں گھراس کے بعد مجھے کپڑے ہیں کے جا کیں گھراس کے بعد مجھے کپڑے کہا کہ کو کہا کے دو آئیں کیا کہ کو کہا کو کہ کو انہیں کہنائے کو کی کو کہ کو کہا کہ کی کھراس کے بعد مجھے کپڑے کہا کہا کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کھرا کے انسان کو کو کھراس کے بعد مجھے کپڑے کہا کہ کو کھرا کے دو آئیں کیا کہ کو کھرا کے دو آئیں کے کھرا کے کو کھرا کے دو آئیں کو کھرا کے کو کھرا کے دو آئیں کے دو آئیں کی کھرا کے کو کھرا کی کھرا کے کو کھرا کی کھرا کے کہ کھرا کو کھرا کی کو کھرا کے کو کھرا کی کھرا کی کھرا کو کو کھرا کے کو کھرا کو کھرا کے کو کھرا ک

سینچر کے دن کی تعظیم بہود بول برلازم تھی: دنیا میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پراللہ تعالی نے انعام فرمايااورآ خرت مي جوان كامرتبه وكاس كاذكر كرن كي بعد إنَّهَا جُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِيْنَ احْتَلَفُوا فِيهِ فرمايا سبت پنچر کے دن کو کہتے ہیں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو عظم دیا گیا تھا کہ پنچر کے دن کی تعظیم کریں اس دن انہیں مجھلیاں کرونے کی ممانعت بھی انہوں نے خلاف ورزی کی اور مجھلیوں کا شکار کیا اور پھھ حیلے تر اش لئے جس بروہ بندر بنا دیے گئے جس كاذكرسوره بقره (ركوع آثھ ميس) اورسوره اعراف (ركوع ٨) ميں گذر چكا ہے (انوار البيان جاص ١٠٨ جهم 24) يېود يوں پريہ جہالت سوار تھي كدوه جس دين پر چلتے تھاس كوابرا ہيم عليه السلام كادين بتاديتے تھے اور ساتھ ہى يہ تھى کہددیتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور جو چیزیں ان پرحرام کی گئی تھیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہے چیزیں حرام تھیں اللہ جل شانۂ نے ان کی تر دید فر مائی کہ پیچر کے دن کی تعظیم کا جو یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہ تھا ان کے بعدیہ ودیوں پرجیسے بعض چزیں حرام کردی گئیں تھیں اس طرح سینچری تعظیم کا تھم بھی دیا گیا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرف منسوب نہ كروقال صاحب الروح ص٢٥٢ ج١٨ قان اليهود كانوا يزعمون ان السبت من شعائر السلام وان ابراهيم عليه السلام كان محافظا عليه اي ليس السبت من شرائع ابراهيم شعائر ملته عليه السلام التي امرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين علاقة في الجملة ـ (صاحب روح المعالى فرمات ہیں یہودیوں کا خیال تھا کہ ہفتہ کا دن مذہب صنفی کے شعار میں سے ہے اور حضرت ابراہیم علیدالسلام بھی ہفتہ کے دن کی تعظيم كرتے تھے۔ يہاں مراديہ ہے كہ ہفته كا دن ندند بب صنفى ميں شعار تھا اور ندحضرت ابراہيم عليه السلام كى اس ملت كا شعارتها جس کی اتباع کا انہیں تھم کیا جار ہاہے کہ ان کے اور بعض مشرکین کے درمیان کوئی تعلق ابت ہوسکے )

اُلَّـذِینَ اخْتَلَفُوْا کے بارے میں صاحب معالم النزیل حضرت قادہ سے قال کرتے ہیں ہے الیہود استحلوا بعضهم و حومه بعضهم ( یعنی بیافتلاف کرنے والے یہودی تھے جب ان کوسینچر کے دن کی تعظیم کا تھم دیا گیا توان میں سے بعض لوگوں نے اس کی تحریم کی خلاف ورزی کی اور بعض لوگوں نے تھم کے مطابق عمل کر کے اس کو باقی رکھا ) میتنسرزیادہ اقرب ہے جو سورہ اعراف کی تصریح کے مطابق ہے وہاں بیان فر مایا ہے کہ پھیلوگوں نے سینچر کے دن کی بیرمتی کی اور مجھلیاں پکڑیں اور پھیلوگ ایسے تھے جو انہیں منع کرتے تھے۔

جعد كادن آخر الانبياء عليه كامت كے لئے ركھا كيا ہے رسول الشيف نے فرمايا ہے كہ يدن الله كے نزديك عیدالاضی اور یوم الفطر کے دن سے بھی بڑا ہے (مشکوۃ المصابیح ص۱۲۰) اور بیجی ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں ایک الیمی گفری ہے کہ بندہ جو بھی سوال کرے اللہ تعالی عطافر مادیتا ہے (مشکلوۃ المصابیح ص۱۹۹) اس دن میں اجتماع بھی رکھا گیا ہے خطبہ بھی ہے نماز جمعہ بھی ہے جمعہ میں حاضر ہونے کی بوی بوی فضیلتیں اور جمعہ چھوڑنے کی بوی بوی وعیدیں احادیث شریفہ میں فرکور ہیں عضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہم بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے آ گے ہوں گے (ہمارے فیطے بھی جلدی ہوں گے اور جنت میں داخلہ بھی پہلی امتوں سے پہلے ہوگا) ہاں اتن بات ہے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئتھی ، پھریددن ہے جوان پرفرض کیا گیا تھا انہوں نے اس میں اختلاف کیا پھر اللہ نے ہمیں راہ بتادی ( یعنی ہمارے لئے یوم جعم تقرر فرمادیا) سولوگ اس میں ہمارے تا انع بیں یہودنے کل کا دن لے لیا اور نصاری نے پرسول کا دن لے لیا (صحیح بخاری ص۱۲ ق) میرجوفر مایا کہ اہل کتاب پر بیدن فرض کیا گیاتھا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ ان کے نبیوں کے ذریعہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لئے ایک دن اپنی سمجھ سے متعین کرلیں لہذا یہود یوں نے سینچر کادن لے لیا اور نصاری نے اتو ار کادن لے لیاان کے دونوں دن بعد میں آتے ہیں پہلے ہمارادن آتا ہے اس لئے فرمایا کہ وہ ہمارے تا لع ہیں اینے اپنے وقت ميں جو يبودونساري مسلمان تصاس ميں ان لوگوں كاذكر باب توسب كافرى ميں \_ پھر فرمايا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْسَنَهُم الآية) (بلاشبآب كارب قيامت كدن اس كيار عين فيعله فرماد ع كاجس مين وه اختلاف كرتے رہے) یبود بول پرسپنچر کی تعظیم لازمی کی گئی تھی اور ان پراس دن شکار کرنا حرام کر دیا گیا تھا' وہ اس میں مختلف رہے بعض شكاركرتے تنظ اس كا متجه يه وكاكه الله تعالى ان كه درميان اس طرح فيصله فرماد بے كاكه تھم يرعمل كرنے والوں كوثواب عطا فرمائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کوعذاب میں مبتلا فرمادےگا۔

ادع إلى سيدل رتبك بالحكمة والمؤعظة الحسنة وجاد لهم بالتي هي المؤعظة الحسنة وجاد لهم بالتي هي المخ رب ك راه كا طرية ير بحث يج بو

# آخْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ آعُلَمْ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ آعُلَمُ بِالْمُهْتَالِ بْنَ ®

اچھاطریقت مؤیلاشیآ پکارب ان کوخوب جاننے والا ہے جواس کی راہ سے بھٹک گئے اوروہ ان کوخوب جانتا ہے جو ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں

### دعوت وارشاداورا سكيآ داب

قصفيو: الآيت من ووت الى الله كاطريق بتايا جار شاوفر مايا له أدْعُ إلى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ (آپايندب كى طرف حكمت كذرىيد بلاية) وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (اورموعظ حسنك ذرىيد) وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (اوران سے ایسے طریقہ پر بحث سیج جو بہت اچھاطریقہ ہو)اس میں تین چیزوں کی رعایت رکھنے کا تحم فر مایا اول حکمت دوسرے موعظہ حسنہ تیسرے اچھے طریقے پر بحث کرنا تھم تو رسول اللہ علیہ کو ہے لیکن آپ کے توسط سے ساری امت کواس کا حکم فرما دیا ہے حکمت موعظہ 'حسنہ مجادلہ بطریق احسن میتینوں چیزیں الیی ہیں کدان کے ذریعیہ دعوت دي جائة عموماً منصف مزاج بات مان ليتيع بين اور دعوت حق قبول كريلتية بين دعوت الى الايمان مويااعمال صالحه

کی دعوت ہوسب میں ندکورہ بالا چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے۔

حكت سے كيامراد ہے؟ اس كے بارے ميں صاحب روح المعانى نے بعض حضرات سے قل كيا ہے انها الكلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع ليني حكمت وهي إت بجونش انساني مين خوبصورت طريقه يرواقع مو جائے۔ حکمت کی دوسری تعریفیں بھی کی گئی ہیں لیکن ان سب کا مال یہی ہے کہ ایسے طریقے پر بات کی جائے جسے خاطب قبول کرلئے پیطریقے افراد واحوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جو خص اخلاص کے ساتھ سیجا ہتا ہو کہ مخاطبین میری بات کو قبول کر ہی لیں وہ اس کے لئے تدبیریں سوچتا ہے واسطوں کو استعال کرتا ہے زمی سے کام لیتا ہے تو اب بتا تا ہے اورعذاب سے بھی ڈراتا ہے موقعہ دیکھ کر بات کرتا ہے۔جولوگ مشغول ہوں ان سے بات کرنے کے لئے فرصت کا انظار كرتا ہے اور اتن دير بات كرتا ہے جس سے وہ تنكدل اور ملول نہ ہوجائے اگر پہلى بار خاطبين نے اثر ندليا تو پھرموقع كا منتظر بتائے پھر جب موقعہ یا تاہے پھر بات کہد یتا ہے اوراس میں زیادہ تر نرمی ہی کام دیتی ہے الله تعالی شان نے جب حضرت موى اور ہارون عليها السلام كوفرعون كے پاس جانے كاتكم ديا توفر مايا فَفُولًا لَكَ فَوْلًا لَيَّفَ الْعَلْمَ يَعَلَكُ يَعَلَمُ لَوْ الْوَ يَخُشٰى (سوتم دونوں اس سے زمی کے ساتھ بات کرنا ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کرلے یاڈ رجائے )البتہ اپنے لوگوں کو موقعہ کے مناسب بھی بختی سے خطاب کرنا بھی مناسب ہوتا ہے جیسا کہ آنخضرت سرورعالم علی فی نے حضرت معاذین جبل كوختى سے مخاطب فرمایا جبكه انہوں نے عشاء كى نماز ميں لمبى قراءت كردى تھى صاحب حكمت اپنے نفس كے اجمار اور كسى مغض وحسد کی وجہ سے خاطب وہیں ڈانٹا داعی کے لئے ضرور ہے کہ ناصح لینی خیرخواہ بھی ہواورامین بھی امانت دار بھی ہو

بہت سے لوگوں میں جق کہنے کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ موقع نہیں دیکھتے ' ہتھوڑ امار کریا الا ہنا اتار کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم نے توبات کہدی اپنا کام کردیالیکن اس سے کا طب کوفا کدہ نہیں پنچتا بلکہ بعض مرتبہ ضدوعنا دیپیدا ہوجاتا ہے کہ اس جہاں پر حق دب رہا ہو وہاں زبان سے کہدینا بھی بڑی بات ہے ایسے موقع پر حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ حق کلہ کہہ دیا جائے اس کوفر مایا ہے افسال المجھاد من قبال کلمة حق عند سلطان جائر (رواہ البخوی فی شرح اللہ یہ رسب سے زیادہ فضیلت والا جہاداں شخص کا جہاد ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے تی کلمہ کہدیا)۔

تحکمت کی با توں میں سے رہ بھی ہے کہ بات کہنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ سننے والے ملول اور تھک دل نہ ہوں مضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہم جمعرات کولوگوں کے مما نے بیان کیا کرتے تھے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ روز انہ بیان فرمایا کرتے تو اچھا ہوتا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں روز انہ اس لئے بیان نہیں کرتا کہ جم بیں ملول اور تھک دل کرنا گوارانہیں ہے میں جمہیں رغبت کے ساتھ موقع دیتا ہوں جبیا کہ رسول اللہ علی ہمارے لئے موقع کا دھیان رکھتے تھے تا کہ ہم تنگدل نہ ہوجا کیں۔ (صبحے بخاری سے ۱۲۔5)

حکمت کے تقاضوں میں سے بیٹی ہے کہ لوگوں کے سامنے الی باتیں نہ کر نے جوان کی سمجھ سے بالاتر ہوں اور الی باتیں بھی نہ کر سے جولوگوں کے لئے بجو بہن جا تیں گئے ہوں لوگوں کو قریب کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا تھم ان کے دلوں میں داخل کرتے رہیں لوگ جب بات کو بیچھنے کے قائل ہوجا نمیں اس دفت وہ بات کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا حد شوا الناس بما یعر فون اتحبون ان یک ذب اللہ ور سوله (صحیح بخاری ص ۲۳ ج) یعنی لوگوں کے بیان فر مایا حد شوا الناس بما یعر فون اتحبون ان یک ذب الله ور سوله (صحیح بخاری ص ۲۳ جا) یعنی لوگوں کے سامنے وہ بات تو تم صحیح پیش کرو جنہیں وہ بیچانتے ہوں کیا تم بیچا ہے ہوکہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا یا جائے (مطلب یہ ہوگہ بات تو تم صحیح پیش کرو گے لیکن خاطبین کی بچھ سے بالاتر ہوگی تو وہ کہیں گے ایمانہیں ہے یا یوں کہیں گے ایمانہیں ہو سکتی اس وجہ سے حضرات علماء کرام نے فر مایا کہ جس علاقہ میں جو قراء ت اور جو روایت رائے ہو جوام کے جمع میں اس کو حساس نے تو آن کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیب کا سبب وہ کلمہ کی دوسری قراء ت کا پڑھ دیا جائے تو حاضرین کہیں گے کہ اس نے قرآن کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیب کا سبب وہ قاری ہی ہو گا۔

نیز حکمت کے تقاضوں میں سے ایک ریمی ہے کہ اجتماعی خطاب میں تخی ہواور انفرادی گفتگو میں نرمی ہواور حکمت کے طریقوں میں سے ایک ریمی ہے کہ گخض کو کسی غیر شرعی کا موں میں بہتلا دیکھے تو بجائے اس سے خطاب کرنے کے مفل عام میں یوں کہد دے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں' جو گنا ہوں میں بہتلا رہتے ہیں' فلاں فلاں گناہ کی روعید ہے ای طرح سے ہروہ شخص متنبہ ہوجائے گا'جواس گناہ میں بہتلا ہوگار سول اللہ علیقہ بعض مرتبہ یوں بھی خطاب فرماتے تھے کہ مابال اقوام یفعلون کے فا کہ اللہ علیوں الطہور وانعا یلبس علینا القرآن اولیؤک (لوگوں کو کیا کہ دہ اس طرح گرتے ہیں جسیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکل مناد فرمایا لوگوں کو کیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہے کہ وہ اس طرح گرتے ہیں جسیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکل مناد فرمایا لوگوں کو کیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اچھی طرح وضونیس کرتے اور بیادگہ ہم پرقرآن کریم کو خلط ملط کرتے ہیں) (مشکو قالمصانے ص ۲۹)

لفظ حکمت بہت جامع لفظ ہاں کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے اجمالی طور پر سیجھ لیا جائے کہ جس فردیا جس جماعت سے خطاب کرنا ہے ان سے اس طرح بات کی جائے کہ بات قبول کر لین اقرب ہواور ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے وہ متوحش نہ ہوں دا کی کے طریقہ کار کی وجہ سے نہ چڑ جا کیں نہ عناد پر کمریا ندھ لیں مقصود حق قبول کرانا ہونفرت دلانا نہ ہؤجب کوئی خض نیک نیتی سے اس مقصود کو لے کر آگے بڑھے گا تو خیر پہنچانے کے وہ طریقے اس کے ذہن میں آ کیں گے جواسے کی نے نہیں بتائے اور جواس نے کتابوں میں نہیں یا کے انشاء اللہ تعالی۔

اور واضح رہے کہ کسی فردیا جماعت کوراہ حق پرلانے کے لئے خودگناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسروں کو ہدایت دینے کے لئے خودگناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسر کے ہوایت وینے کے لئے بدعتوں میں شریک ہوجاتے ہیں یا جانتے ہوتھے ہوئے مال حرام سے دعوت کھا لیتے ہیں سیطریقہ شریعت کے خلاف ہے ہمیں سیکم نہیں دیا گیا کہ دوسر کے خیر پرلگانے کے لئے خودگنا ہگار ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ شان کی طرف ہے دعوت دینے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے مزید فرمایا السموع ظیر السحسنیة کہ موعظہ حند کے ذریعہ دعوت دویہ لفظ بھی بہت جامع ہے ترغیب تربیب والی آیات اور احادیث بیان کرنا اور الی روایات سانا جن سے دل نرم ہواور ایسے واقعات سامنے لانا 'جن سے آخرت کی فکر ذہنوں میں بیٹے جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں بیدار ہوجا کیں بیسب چیزیں موعظہ حند میں آجاتی ہیں کا طبین کوا سے انداز سے خطاب نہ کرئے جس سے وہ اپنی اہانت محسوں کریں اور دل فراش طریقہ اختیار نہ کرے جب اللہ کی راہ پر لگانا ہے تو پھرا یے طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ لوگ مزید دور ہوجا کیں اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کریگا تو اس کا گنجائش کہاں ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کریگا تو اس کا گل موعظہ حنہ کے خلاف ہوگا۔

تیسری بات یون فرمانی و بحداد لهم بسالیتی هی انحسن (کران سے اجھے طریقے سے جدال کرد) جدال سے جھاڑ اکر نامراد نہیں ہے گوگ باد جو ذباطل پر ہونے اور اسلاف کی تقلید جامہ ہونے کی وجہ سے جن کود بانے کے لئے الٹے الٹے سوال کرتے ہیں

ان کا جواب دیے کے لئے ایساراستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے ان کا منہ بند ہوجائے اور ان کے لا جواب ہونے کود کھے
کران کے ماننے والے گرائی سے مخرف ہوجا کیں اور حق کو قبول کرلیں ، جب کی شخص میں اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کے
بندوں کی ہمدردی پیش نظر ہوتی ہے تو اللہ کی تو فیق سے سوال جواب اور مباحثہ میں عمدگی اور نری اور مؤثر طریقے سے گفتگو
کی توفیق ہوجاتی ہے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰ قوالسلام کود یوانہ جادوگر ، گراہ اُحق کہا گیا اور بے سکے سوالات کے گئے
ان حضرات نے صبر وقتل سے کام لیا جس کے واقعات سورہ اعراف اور سورہ ہوداور سورہ شعراء میں فدکور ہیں اگر کوئی شخص
بر سے طریقے پر پیش آئے تو اس سے اجھے طریقے پر پیش آئالازی ہے سورہ حقم مسجدہ میں فرمایا۔

وَمَنُ اَحْسَنُ قُولًا مِّمَنُ دَعَآ اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ النَّيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِعَةُ اِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِي حَمِيمٌ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا الَّذِينَ وَلَا السَّيِعَةُ اِدْفَعُ بِالَّتِي هِي اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِي حَمِيمٌ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا اللَّذِينَ مَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

سورة فقص من فرمايا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُواَعُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ اَعُمَالُنَا وَلَكُمُ اَعُمَالُكُمُ سَلَّمَ عَلَيْكُمُ

لَا نَبُتَ غِيى الْحِهِلِيْنَ اوروه لوگ جولغوبات سنة بين واس ساعراض كرلية بين اور كمة بين كه بمارك لئه بمارك اعمال بين قريسلام بوتم جابلون سالجهنانين چاہے۔

جاہلوں اور معاندوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے اگر دائی حق نے بھی جاہل اور معاند کے مقابلہ میں آستینیں چڑھالیں آ تکھیں سرخ کرلیں کہتے تیز کر دیا'ناشائستہ الفاظ زبان سے نکال دیئے تو پھر داعی اور مرعواور صاحب حق اور صاحب باطل میں فرق کیارہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بادشاہ نے (جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے بار سے میں بحث کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رَبِّی اللَّذِی یُحُیِی وَیُوییُٹُ (کہ میرارب وہ ہے جوز ندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے) اس پراس نے جیل خانے سے دوقیدی بلائے ابن میں سے ایک وقل کر دیا اور ایک کورہا کر دیا اور کہنے لگا کہ (میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں) اس نے اپنی جہالت سے بیا عناد سے ایما کیا محضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کرنا ہوں اور موت دینے کے بار سے میں بحث کرنے کے بجائے بات کا انداز بدل دیا اور فرمایا کہ میرارب وہ ہے جو سورج کو پورب سے لے کر آتا ہے قوا سے مغرب سے لے آئیں کروہ کا فرجیران رہ گیا 'اور کوئی جواب بن نہ پڑا' اگر

حضرت ابراجیم علیه السلام زنده کرنے اور موت دینے کامفہوم تعین کرنے اور سمجھانے اور منوانے میں لگتے تو ممکن تھا کہ وہ کافر غلط مفہوم پر بی اڑار بتا' اور خواہ مخواہ جھک کرتا' حضرت ابراجیم علیه السلام نے بات کا انداز ایسا اختیار فرمالیا جس سے وہ کا فرجلد بی خاموش ہوگیا۔

یدواقعہ سورہ بقرہ رکوع (۳۵) میں فدکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو سورہ انہیاء میں فدکور ہے ان کی قوم بت پرست بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ان بنوں کو قوڑ ڈالا۔وہ لوگ کہیں گئے ہوئے سے واپس آئے تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ انکے بوے نے کیا ہے اور اگر بولتے ہیں تو انہیں سے بوچھلواس پروہ لوگ کہنے لگے بیتو حمیس معلوم ہے کہ بیتو بولتے نہیں ۔ منہیں ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتگو کرتے انہیں یہاں تک لے آئے اور ان سے کہلوا دیا کہ یہ بولتے نہیں اُتو ابہیں اس اس کے لئے فرمائی اور تو حید کی دعوت دی۔

قَالَ اَفَتَ عُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكُمُ شَيْنًا وَّلاَيَضُو كُمُ اُلْتِ لُكُمُ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اَفَلا تَعْفِلُونَ سَوكياتُم اليى چِزى عبادت كرتے ہو جوتمہيں نافع دے سكے اور ندخرر پہنچا سكے تم پرافسوس كياتم سجونيس ركھتے۔ بير كيب سے بات كرنا اور تدبير سوچنا سب موعظ حندين واخل ہے۔

رسول الله علی به من اصلاح کے لئے بیطریقداختیار فرمایا کہ کی کا ملطی پرمتنبہ فرمانے کے لئے بعض مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا ، حضرت ممار بن یا سروضی الله تعالی عند نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سفر سے آیا ، میرے ہاتھ پھٹے ہوئے سے میرے گھر والوں نے ان پر زعفران لگادیا ، ان کے بعد میں صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ کے کو سام کیا ، آپ علیہ نے سلام کیا ، آپ علیہ نے سلام کا جواب دیا ، اور فرمایا جا واس کودھوڑ الو۔ (مفکلو قالمصابح ص ۱۸۵ از الوداؤ د)

اورآپ الله کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کی کے پیچے کوئی کلمہ فرمادیا 'اوروہ اس تک پہنے گیا اس پراس نے اپنی اصلاح کرلی۔ حضرت فریم اسدی ایک صحابی تھے آپ الله نے نے فرمایا کہ فریم اجتھے دی ہیں اگران کے بال بہت لمبے نہ ہوتے اور تبدند لئکا ہوانہ ہوتا۔ حضرت فریم کو یہ بات پہنے گئی تو انہوں نے اپنے بال کا ف لئے جوکا نوں تک رہ گئے اور اپنے تبدند کو آدمی پنڈلیوں تک کرلیا۔ (منگلو قالمصابح س ۱۳۸۴ز ابی داؤد)

ایک مرتبہ آپ علی ایم ایک ایک دہاں دیکھاایک اونچا قبہ بنا ہوا ہے۔ آپ علی نے صابب ہو چھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری کا ہے آپ علی فلا موٹ ہوگئے اور اس بات کو اپنے دل میں رکھا جب قبدوالے صاحب ماضر خدمت ہوئے و انہوں نے سلام کیا آپ علی نے نے سلام کا جواب نہیں دیا کئی بارایہا ہی ہواجس کی وجہ سے قبدوالے صاحب نے یہ جھولیا کہ آپ علی کا رخ بدلا ہوا صاحب نے یہ جھولیا کہ آپ علی کا راض ہیں۔ حاضرین سے انہوں نے دریا فت کیا کہ میں رسول علی کا رخ بدلا ہوا

د کھے رہا ہوں صحابہ نے بتایا کہ آپ ایک دن باہر تشریف لے سے اور تہارے قبہ کود کھ لیا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ صاحب والیس لوٹے اور اپنے قبہ کوگرا کرز بیکن برابر کردیا 'اب حضرات صحابہ کا ادب دیکھو کہ والیس آ کر یوں نہیں کہا کہ بیل گرا آیا ہوں 'پھر آپ کسی دن اس طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ قبہ نیس ہے دریافت فر مایا کہ وہ قبہ کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ قبہ ارے تبے برآپ کی شکایت کی قبہ سے نہ تا دیا کہ تہارے تبے برآپ کی نظر برگئات تھی البندا انہوں نے اس کوگرادیا تو آپ نے فر مایا کہ خبردار برگئارت صاحب عمارت کے لئے وبال ہے سوائے اس عمارت کی جس کی ضرورت ہو۔ (مشکو ق المصابح ص اسم)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ ڈانٹا ڈیٹنا جھڑ کنا تخق کرنا ہی تعلیم و تبلیغ نہیں ہے ذیا دہ ترنری سے اور حکمت و تدبیر سے کام چلانا چاہئے کہیں ضرورت پڑ گئ تو تخق بھی کرلینی چاہئے لیکن ہمیشنہیں ، بہت سے لوگوں کود یکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے تو نرمی و تو اضع سے پیش آتے ہیں کیکن اپ آل اولا دے ساتھ صرف تخی اور مار پٹائی ہی کا معاملہ کرتے ہیں جس سے بعض بچوں کو ضد ہو جاتی ہے جب تک کم عمر رہتے ہیں پٹتے رہتے ہیں پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑھ چڑ ہوکرنا فرمانی کرتے ہیں اس وقت ان کودین پر ڈالنامشکل ہو جاتا ہے ایک عرب ہر آپ علی تنظیم نے حضرت عاکشہ صنی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔

علیک بالرفق وایاک العنف' ان الرفق لا یکون فی شبی الازانه و لاینزع من شبی الاشانه الدانه و لاینزع من شبی الاشانه (اے عاکشری کولازم پکرلواور تختی اور بدکلای سے بچو بلاشبہ جس کی چیز میں نری ہوگ وہ اسے زینت دے دے گی اور جس چیز سے زی بٹالی جائے گی تو وہ اسے عیب وار بنادے گی نیز رسول اللہ علی نے ارشا و فر مایا کہ مسن یا سحرم الدفق یحرم النجی جو خوص نری سے محروم کردیا گیا۔

اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والوں سے قطع تعلق کرلیا جائے کین یہ اس وقت مفید ہے جب وہ شخص اثر لے جس سے تعلق قطع کیا گیا ہے 'آج کل تو بیز مانہ ہے کہ گنا ہوں میں جولوگ مبتلا ہیں اگران سے تعلق تو ژ لیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا تم روشھے اور ہم چھوٹے 'البذا کسی نیک آ دمی کے ناراض ہونے کا پھے اثر نہیں لیتے 'اور وجہ اس کی ہہ ہے کہ معاشرہ میں شراور معاصی کا اٹھان زیادہ ہے 'دینداروں کو حاجت ہے کہ اہل معاصی سے ملیں جلیں ان سے مال خریدیں' گناہ گاروں کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دینداروں کے پاس آئیں' اس لیے تطبح تعلق اور بائیکا ہے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

اصل مقصوداصلاح ہونی جا ہے واعی اور بیلغ ہدردانہ طور پربیسو ہے کہ فلاں فرداور فلاں جماعت میں کیا طریقہ کار مناسب ہوگا، پھراس کے مطابق عمل کرے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دعوت واصلاح کے کام میں اگر مردم شناسی اور

موقعه شناس كوييش نظرركها جائة وبات ضائع نبيس جاتى ـ

ریجی بھی بھی اورنفسانیت کا دخل نہ ہوگا اللہ تعالی کی رضا مقصود ہوگی وہاں نفس اورنفسانیت کا دخل نہ ہو گا ، بعض لوگ کسی کو گناہ پرٹو کتے ہیں تو اصلاح مقصود نہیں ہوتی 'دل کے بھی چوٹے نے کو کتے ہیں اوراعتراض کرتے ہیں جس شخص سے ان بن ہوگئ اسے ذلیل کرنے کے لئے مجمع میں ٹوک دیا 'مقصود اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بدلہ لینا اور ذلیل کرنامقصود ہوتا ہے جب بات کرنے والے ہی کی نبیت اصلاح کی نہیں ہوتو مخاطب پر کیا اثر ہوگا 'بہر حال ملغ و داعی کو خیر خواہ ہونالازم ہے۔

آخریں فرمایا اِنَّ رَبُّکَ هُو اَعُلَمُ بِمَنُ صَلَّ عَنُ سَبِیلِهِ وَهُوَ اَعُلَمُ بَالْمُهُتَدِیْنَ (بلاشبآپ کارب ان اوگول کوخوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بھٹک گئے اوروہ ہدایت والول کوخوب زیادہ جانئے والا ہے) آپ اپٹی محنت کرتے رہیں ہدایت قبول کرنے والوں اور گراہی پر جمنے والوں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے وہ اسٹے علم کے مطابق جز امز ادے گا۔

وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا مِيثُولَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَيِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ

اورا گرتم بدلد لینے لگوتوای جیسا بدلہ لوجیسا تہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا'اورا گرتم صبر کرلوتو البتہ وہ صبر کرنے والول کے لئے بہتر ہے'

للصيرين واضيرو ماصبرك إلابالله ولا تعزن عليهم و لاتك في

اورآپ صبر سیجئے اورآپ کا صبر کرنابس اللہ ہی کی تو فیل سے ہے اور ان پڑم نہ سیجئے اور بیلوگ جو پچھتد بیر کرتے ہیں اس کے بارے میں

ضَيْقٍ عِلَا يَكُذُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمْ تَعْسِنُونَ ﴿

تنگ دل نه وجاییخ بلاشبه الله ان لوگول کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جوغو بی کا طریقه اختیار کرنے والے موں۔

### بدله لینے کا اصول اور صبر کرنے کی فضیلت

قضعه بيو: ان آيات ميں بدلد لين كا اصول بتايا ہے اور صبر كى فضيلت بتائى ہے اور متقين و محسنين كے بارے ميں فرمايا ہے كہ اللہ جل شانۂ ان كے ساتھ ہے صاحب معالم التزيل تحريفرماتے ہيں كہ بير آيات شہداء احد كے بارے ميں نازل ہوئيس غزوہ احد ميں جو مسلمان شہيد ہوئے كا فروں نے ان كے ناك كان كاٹ ديئے تتے اور پيٹ بھاڑ ديئے تتے جب مسلمانوں نے بيرحال ديكھا تو كہنے لگے كه اگر اللہ تعالى نے آئندہ ہميں ان پرغلبددے ديا تو ہم بھى ان كے مقولين كے ساتھ نہيا ہو۔ ساتھ ناك كان كائے كے معاملہ كريں كے جو الل عرب ميں سے كسى نے بھى كسى كے ساتھ نہيا ہو۔ انبى شہداء ميں رسول اللہ علی تھے ان كے بھى اس عرب ميں سے كسى نے بھى كان كائے گئے تھے آپ انہى شہداء ميں رسول اللہ علی الل

نے آئیں دیکے کرفر مایا کہ اگرآئیدہ اللہ نے جھے کامیابی دی لین کافروں پر غلب دیا تو حزہ کا بدلہ ان کے ستر آدمیوں کے ناک کان کاٹ دیں گئا اس پر اللہ جل شائئ نے آیت کریمہ وَ اِنْ عَاقَبُتُ مُ فَعَاقِبُوا بِمِعُلِ مَا عُوْقِبُتُم بِهِ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بدلہ لین ہوتو ای جیسا بدلہ لے سکتے ہوجیہا کہ تہارے ساتھ ذیادتی کی گئی ہے بدلہ میں زیادتی کرنا جائز نہیں اور فرمایا وَلَینَ صَبَرُ تُحُمُ لَهُو حَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ (اوراگرتم صبر کرلوتو البتہ وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے) رسول علی نے فرمایا کہ بس ہم مرکریں گے اور بدلے لین کا ارادہ ترک فرمادیا۔

پرفرمایا۔وَاصْبِرُ وَمَا صَبُرُکَ اِلّا بِاللهِ (اورآپ مبر یکجاورآپ کامبر کرنامرف الله بی کاتوفیق ہے)
وَلَا تَحْوَنُ عَلَيْهِمُ (اورخالفت کرنے والوں پڑم نہ یکجے) وَلَاتَکُ فِی ضَیْقِ مِّمَّا یَمُکُرُونَ (اور بیلوگ جو تدبیری کرتے ہیں ان کے بارے میں تک دل نہ ہوجا ہے) آپ اپناکام جاری رکیس ان کی تدبیری وهری ره جا کیں گ۔ اِنَّ اللهُ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوٰ اوَّ الَّذِینَ هُمُ مُحْسِنُونَ (بلاشبالله ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اوراحان کی اوران لوگوں کے ساتھ وی کو تو گا اوراحان کی اوران لوگوں کے ساتھ ہے جواجھے کام کرتے ہیں) جب الله تعالی نے آپ کواور آپ کے ساتھوں کو تقوی اوراحان کی مقت ہے نواز دیا تو اس کے ساتھ ہے جو ایکھ لیس کہ الله تعالی کے مدد ہوگی دشن اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہوں کے چنا نچہ المحد لئداییا ہوا کہ کافرا پی تدبیر میں کامیاب نہ ہوں کے چنا نچہ المحد لئداییا ہوا کہ کافرا پی تدبیر میں کامیاب نہ ہوں کے چنا نچہ المحد لئداییا ہوا کہ کافرا پی تدبیر میں کامیاب نہ ہوں کے جنائی۔

فالحمد لله على انعامه واحسانه ولقد تم تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى وحوله وقوته في الليلة العشرين من جمادي الاولى سنه ١٣١٣ والحمد لله اولاً و آخرًا وظاهراً وباطنًا



#### انوار البيان جلر في م يَّنِينُ فِي اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِنِ الْمُعِلِّيِ الْمُعِلَّ الْمِنْ الرَّحِنِ الرَّحِنِ الرَّحِنِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُع سورة الاسراه كم معظم من نازل بوئى ﴿ شروع الله ك نام ب جوبوا مهر بان نهايت رحم والا ب ﴾ ال من ايك موكيارة آيات اور باره ركوع بين ببطن الذي أشرى بعبيره ليكرين المنهد الحرام إلى المسيد الكفصا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک رات میں مجد حرام سے مجد اتھیٰ تک سفر کرایا' الَّذِي بِرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيةً مِنْ الْبِنَا اللَّهُ هُوالسَّمِيعُ الْبَصِيْرُ جس كرداكردام في بركتيس كى بين تاكه بم اسابي آيات دكها كين بيشك الله تعالى سفندالا جان والاب

# الله تعالى نے رسول علیہ کوایک رات میں مسجد حرام سے مسجدافضیٰ تک اور وہاں سے ملااعلیٰ کا سفر کرایا

تضمير: يهال سے سورة الاسراء شروع بور بی ہاسراء کامعنی ہرات کوسفر کرانا اللہ تعالیٰ شانۂ نے اپنے حبیب علیہ کو ایک دات میں معجد حرام سے لے کرمعجد اقصیٰ تک سیر کرائی اس سورت کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے بيسورت سورة الاسراء كام معمروف بـ

آیت ذکورہ میں اس بات کی تفری ہے کہرسول الله علیہ کا کومجد حرام سے لے کرمجد اقصیٰ تک سر کرائی گئی اور سورة والنجم كي آيات عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهِى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأُولَى إِذْ يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَى. مَازَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْي. لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبُوى مِن اس كَ تَقْرَى مِهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالی کی بوی بوی آیات ملاحظه فرمائیس-آیت بالایس چونکه اسوی بعبده فرمایا بهاورا حادیث شریف یس معداقصی سے آسانوں پرتشریف لے جانے کا بھی ذکر ہااں تذکرہ میں نم عوج ہی فرمایا ہاس لئے اس مقدس واقعہ کواسراء اورمعراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔

آیت کریمہ کولفظ سُبُحنَ الَّذِی سے جوشروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہوں کے خیال وگمان کی تر دیہ ہے جواس واقعہ کو کال اور ممتنع سمجھتے تھے اور اب بھی بعض جاال ایبا خیال کرنے ہیں بیلوگ الله تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک كرتے ہيں ان كى ترديدكرتے ہوئے فرمايا كماللہ تعالى شائد كوسب كچھ قدرت ہے وہ كى بھى چيز سے عاجز بنيس ہےوہ جوچاہتا ہے کرسکتا ہے وہ ہرتقص اور ہرعیب سے پاک ہاس کی قدرت کا ملہ سے کوئی چیز خارج نہیں۔

اور استوای بِعَبْدِه جوفرمایاس میں رسول الله علی کی شان عبدیت کوبیان فرمایا ہے۔عبدیت بہت برامقام ہاللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جے اللہ تعالی نے اپنا بندہ بنالیا اور بیاعلان فرمادیا کہوہ ہمارا بندہ ہاس سے بوا كوئى شرف نبيس اى كے رسول الله علي في ارشادفر مايا ہے كه احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالوحمن كم الله كوئى شرف بيل (مقلوة المصافح ص ٩٠٩)

واقعداسراء کابیان کرتے ہوئے لفظ عَبْدِہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعد کی تفصیل من کرکی کو بیوہ ہم نہ ہو جائے کہ آ پ کی حیثیت عبدیت سے ہو جائے کہ آ پ کی حیثیت عبدیت سے آ کے بڑھ گئ اور آ پ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آ کے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں شریک قرار دے دے اور جیسے نصار کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے اس طرح کی کوئی گمراہی امت مجدیعلی صاحبہ الصلو قوالسلام میں نہ آ جائے۔

قرآن مجید میں اس کی تقریح ہے کہ رسول اللہ علیہ کا کی رات میں مجدحرام سے لے کرمجدافعیٰ تک سیر کرائی مبدحرام اس مبدکانام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہاور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے (کسما قال تعالی اِلّا الَّذِیْنَ عَاهَدَتُمْ عِنْدَ الْمُسْجِدِ الْحُوامِ ) اور مجدافعیٰ مجد بیت المقدس کا نام ہے جوشام میں ہے لفظ اقصیٰ ابعد یعنی زیادہ دوروالی چیز کے لئے استعال ہوتا ہے مبدافعیٰ کول کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کئی قول بین صاحب روح المعانی کصف اقصیٰ لائی گئی اور ایک بین صاحب روح المعانی کصفے ہیں چونکہ وہ جاز میں رہنے والوں سے دور ہے اس لئے اس کی صف اقصیٰ لائی گئی اور ایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے کئی شخص مجدحرام سے روانہ ہوتو پہلے مدید منورہ سے گزرے گئی تو مجدحرام سے مجدافعیٰ مدید منورہ سے گزرے گئی تو مجدحرام سے مجدافعیٰ میں ہوئے جانے کا تقریباً چالیس دن کا سنر تھا) اور ایک قول یہ ہے کہ مجدافعیٰ اس لئے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث سے یہ دوں سے یاک ہے (روح المعانی میں 9 ج 10)

مجداتصیٰ کے بارے میں اللّی بن تُحَنَا حَوُلَةً فرمایا یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے بیرکت دینی اعتبارے بھی ہے اور دنیادی اعتبارے بھی دینی اعتبارے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام یہم الصلوٰة والسلام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات کا قبلہ رہاہے اور وہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے چاروں طرف حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام مدفون میں اور دنیاوی اعتبارے اس لئے

بابركت به كه دمان برانها راورا شجار بهت بين لنسويسه من الينسا (تاكه بهم الني بنده كوا بني آيات يعن عجائب قدرت دكها كيس) ايك رات مين اتنالم باسفر به وجانا اور حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام سه ملاقاتين بهونا ان كي امامت كرنا اور راسته مين بهت ي چيزين ديكهنا بيسب عجائب قدرت مين سي تقا-

الله هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (بلاشبالله سنفوالا و يكفوالا م) صاحب معالم التزيل لكه بين كه السميع فرما كرية بتايا كه الله تعالى دعاؤل كاسنفوالا ماور البصير فرماكري ظاهر فرماديا كهوه سب يجهد يكفوالا ماوررات كى تاريكي مين ففاظت كرف والا ب-

سورة الاسراء میں مسجد اقصیٰ تک سفر کرانے کا ذکر ہے اور احادیث شریفہ میں آسانوں پر جانے بلکہ سدرۃ المنتہیٰ بلکہ
اس سے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے اہل سنت والجماعت کا یہی ند بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ عیف کو
ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسان سے اوپر تک سیر کرائی پھراسی رات میں
واپس مکہ معظمہ پنچا دیا اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔

#### واقعه معراج كالمفصل تذكره

ہم پہلے سی بخاری اور سیح مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں پہلے سیح مسلم کی روایت لی ہے کیونکہ اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک پہنچنے کا اور پھر عالم بالا میں تشریف لیجانے کا ذکر ہے سیح بخاری کی سی روایت میں ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک پہنچنے کا ذکر نہیں ملااس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

# براق پرسوار ہوکر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام کی امامت کرنا

صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا جو لمباسفیدرنگ کا جو پایہ تھا اس کا قد گدھے سے بڑا اور نچر سے چھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا بہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی میں اس پرسوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا میں نے اس براق کواس حلقہ سے با ندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیم السلام با ندھا کرتے تھے پھر میں مجد میں داخل ہوا اور اس میں دور کوتیں پڑھیں پھر میں مجد میں داخل ہوا اور اس میں دور کوتیں پڑھیں پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جرئیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کرآئے میں نے دودھ کو لے لیا اس پر جبرئیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کرلیا 'پھر ہمیں آسان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسان میں حضرت یوسف اور چو تھے آسان میں حضرت آدم اور دومرے آسان میں حضرت عیسی اور حضرت یوسف اور چو تھے آسان

میں حضرت ادر لیں اور پانچوی آسان میں حضرت ہارون اور چھٹے آسان میں حضرت موئی علیم السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا اور ساتوی آسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ البیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرماتھے اور بیابھی بتایا کہ البیت المعمور میں روز اندستر ہزار فرشتے واضل ہوتے ہیں جودوبارہ اس میں لوٹ کرنہیں آتے۔

پھر مجھے سدر قائنتہیٰ تک لے جایا گیا' اچا تک و کھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مظے ہوں' جب سدر قائنتہیٰ کو اللہ کے تھم سے ڈھا نکنے والی چیز وں نے ڈھا تک لیا تو اس کا حال بدل گیا اللہ کی کسی مخلوق میں آئی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کرسکے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ کوسونے کے پروانوں نے ڈھا تک رکھا تھا (مسلم ۹۷ ج1)

اس ونت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فر مائی جن کی وحی اس وفت فر مانا منظور تھا اور مجھ پر رات دن میں روزانہ پچاس نمازیں پڑھنافرض کیا گیا میں واپس اتر ااورموی علیہ السلام پرگزر مواتو انہوں نے دریافت کیا آپ کے رب نے آپ کی امت یر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا بچاس نمازیں فرض فر مائی ہیں انہوں نے کہا کہ واپس جائے اپنے رب سے تخفیف کا سوال میجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، میں بنی اسرائیل کوآ زما چکا ہوں آپ نے فرمایا که میں اینے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا کہ اے رب میری امت پر تخفیف فرماد یجیح چنانچہ یا پنج نمازیں کم فرمادیں میں موی علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور میں نے بتایا کہ پانچ نمازیں کم کردی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ك امت اس كى طاقت نهين ركه على آپ لين ركي طرف رجوع سيجة اور تخفيف كاسوال سيجة "آپ فرمايا كهين باربار واپس ہوتا رہا (مجھی موی علیہ السلام کے پاس آتا مجھی بارگارہ البی میں حاضری دیتا) یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں الله تعالى نے فرمایا كه اے محمد علي يا الله والله والل لہٰذابی( نُواب میں ) بچاس ہی ہیں' جو محض کسی نیکی کاارادہ کرے گا پھراہے نہ کرے گا تواس کے لئے (محض ارادہ کی وجہ ے) ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جس شخص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کرلیا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پڑمل نہ کیا تو پھے بھی نہ لکھا جائے گا اور اگر اپنے ارادے کے مطابق عمل كرليا توايك مناه كصا جائے كائ ت ي فرمايا كميس فيحوالس آيا تو موئى عليه السلام تك يہنيا اورانهيں بات بتا دی انہوں نے کہا کدوالی جاؤا سے رب سے تحقیف کا سوال کرومیں نے کہامیں باربارا سے رب کی بارگاہ میں مراجعت كرتاريا مول يهال تك كداب جمه شرم آتى ہے (ص ٩١ ج ١)

صیح مسلم (ص٩٦ ج١) ميں بروايت ابو ہريرہ رضي الله عنه يہ جي ہے كميں نے اپنے آپ كوحفرات انبيائے كرام

علیم الصلوٰ قالسلام کی جماعت میں دیکھا'ای اثناء میں نماز کا وقت ہوگیا تو میں نے ان کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد علیقہ ید دوزخ کا داروغہ ہاس کوسلام سیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خودسلام کیا' (یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا' آسانوں پرتشریف لے جانے سے پہلے واقع ہوا)

## صحيح بخاري مين واقعه معراج كي تفصيل

صحیح بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس مالک رضی الله تعالی عنہ متعدد جگه مروی ہے کہیں حضرت انس نے بواسطہ حضرت ابوذر اور کہیں بواسطہ حضرت مالک بن صعصعه انصاری قل کیا ہے (۲) فسی مسجد منع النووائد ص ۲۵ آ فسی مسجد منع النووائد ص ۲۵ آ فسی مسجد فنشرت لی الانبیاء سمی الله و من فسر بطت الدابة بالحلقة التی تربط بها الانبیاء ثم دخلنا المسجد فنشرت لی الانبیاء سمی الله و من لم مسجد بهم (مجمع الزوائد میں ہے 'تب میں نے سواری اس طقہ کے ساتھ باندھی جس سے انبیاء باندھ رہے تھے پھر ہم مسجد میں وافل ہوئے تو میرے لئے انبیاء کھڑے ہوئے جن کا الله تعالی نے نام لیا ہے یانبیں لیاسب پھر میں نے ان کونماز بڑھائی) دیکھوص ۱۵۰–۲۵۵ میں نے ان کونماز بڑھائی) دیکھوص ۱۵۰–۲۵۵ میں نے ان کونماز بڑھائی) دیکھوص ۱۵۰–۲۵۵ میں نے ان کونماز بڑھائی)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عند کے واسط سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ اسے اللہ عند نے ارشاد فر مایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جسے کچھ جاگ رہا ہوں کچھ سور ہا ہوں میرے پاس تین آ دمی آئے میرے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پرتھا میر اسینہ چاک کیا گیا بھراسے زم زم کے پانی سے دھویا گیا بھراسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد اس کے درست کر دیا گیا اور میرے پاس ایک سفید جو پا یہ لایا گیا وہ قد میں فجر سے کم تھا اور گدھ سے اونچا تھا یہ جو پا یہ براق تھا۔

 سورة بني اسرآءيل

فازن سے کہا کہ کھو لئے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے جبریکل نے جواب دیا کہ محمد علی میں اس نے دریافت کیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جرئیل نے جواب دیا کہ ہاں آئیں بلایا گیا ہے! اس پرمرحبا کہا گیا اور درواز ہ کھول دیا گیا اوركها كياان كاآنابهت اچهاآنا به جم اور بنجة وومال حضرت ومعليه السلام كوپايايس في انبيل سلام كياانهول في فرمايا موحبا بک من ابن ونبی بیٹے اور نی کے لئے مرحبائے پھر ہم دوسرے آسان تک پہنچے وہاں بھی جرئیل سے ای طرح كاسوال جواب مواجو پہلے آسان ميں داخل مونے سے بل كيا كيا تھاجب درواز ه كھول ديا كيا اوراو پر پنچ تو وہا عيلى اور يجي عليهاالسلام كويايا نهول في مرحبا كهاان كالفاظ يول تق مرحبا بك من اخ و نبى (مرحبا موجعاتي ك لئ اورنبی کے لئے ) پر ہم تیسرے آسان پر پنجے وہاں جرئیل سے وہی سوال ہواجو پہلے آسانوں میں داخل ہونے سے قبل ہوا تھا پھردروازہ کھول دیا گیا تو ہم اور پہنے گئے وہاں بوسف علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مسر حب ابک من اخ ونبى "كها پر م چوتے سان تك يني دال بھى جركل سے حسب سابق سوال جواب موا درواز وكول ديا كيا تو ہم او پر پہنچ گئے وہاں ادر ایس علیہ السلام کو پایا ہیں نے ان کوسلام کیا انہوں نے بھی وہی کہا موحیا بک من اخ نبی ، پھر ہم پانچویں آسان پر پہنچ تو وہاں بھی جرئیل سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے بھی موحبا بک من اخ و نبی کہا پھر ہم چھٹے آسان تک مہنچ وہاں بھی حسب سابق حضرت جرئیل سے وہی سوال جواب ہوئے جب درواز ہ کھول دیا گیا تو ہم او پر پہنے گئے وہاں حضرت موی علیدالسلام کویایا میں نے انہیں سلام کیاانہوں نے بھی مرحب بک من اخو نبی کہاجب میں آ کے بردھ گیا تووہ رونے لگےان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے دونے کا سبب کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک اڑ کامیرے بعد مبعوث ہوااس كى امت كے لوگ جنت ميں داخل ہول مے جوميرى امت كے داخل ہونے والوں سے افضل ہول مے ( دوسرى روايت ميں ہے کہ اس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے ) پھر ہم ساتویں آسان پر پنچے وہاں مجمى جبرئيل عليه السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا جب درواز و كھل گيا تو ہم اوپر پنچے وہاں حضرت ابراہيم عليه السلام كو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا صرحب بک من ابن و نبی حضرت آ دم اور حضرت ابراہیم نے صرحبا بک من ابن و نبی فرمایا کیونکہ آپان کی سل میں سے تھے۔ باقی حضرات نے موحبا بک من اخ و نبی فرمایا۔

## البيت المعمورا ورسدرة المنتهى كاملاحظه فرمانا

اس کے بعد"البیت المعور"میرے سامنے کر دیا گیا میں نے جرئیل سے سوال کیا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ "البيت المعور" بال مين روزاندستر بزار فرشة نماز پڑھتے ہيں جب نكل كر چلے جاتے ہيں تو تھى بھى واپس نہيں ہوتے پھرمیرے سامنے سدرۃ النتہیٰ کولایا گیا کیا دیکتا ہوں کہ اس کے بیر ججر کے منکوں کے برابر ہیں اور اس کے بیتے

ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔

"سدرة المنتبی" کی جڑمیں چار نہریں نظر آئیں دوباطنی نہریں اور دوظا ہری نہریں میں نے جرئیل سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی دونہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری دونہریں فرات اور ٹیل ہیں (فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے)

اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت اور لیں علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے داوا تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت آوم علیہ السلام کی جتنی بھی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہے للبذا آئی تحضرت علیہ بھی حضرت اور یس علیہ السلام کی اولا دمیں ہوئے للبذا آئی میں مور حبا بھی من ابن و نبی کہنا چاہئے تھا اگر اہل تاریخ کی یہ بات صحیح ہوتو اس کا جواب میہ ہوئے لاہوں نے اخوت کا ذکر مناسب جانا کیونکہ حضرات انہیا علیم السلام عہدہ نبوت کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں اور تلطفا و تا دبیا ابن کہنا مناسب نہ جانا (کذائی حاشیہ ابناری ص۵۵ می الکر مائی)

(٢) عرب ميں ہجرنام كى ايك بستى تھى جہال كے بڑے بڑے مظے مشہور تھے۔

(۳) دونہریں جواندرکو جارہی تھیں یہ کوڑ اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہیں کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں ممکن ہے کہ سیلسبیل اور اس کا وہ موقع جہاں سے کوڑ و نہر رحمت کا اس سے انتقاب ہوا ہے بیرسب سدرۃ کی دوسری جڑ میں ہوں اور نیل وفرات کا آسان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جو نیل وفرات ہیں ظاہر ہے کہ بارش کا پانی جذب ہوکر بچھر سے جاری ہوتا ہے اور بارش آسان سے ہے سوجو حصہ بارش کا نیل وفرات کا مادہ ہے ممکن ہے کہ وہ آسان سے آتا ہو ہیں اس طور پر نیل وفرات کا مادہ ہے ممکن ہے کہ وہ آسان سے آتا ہو ہیں اس طور پر نیل وفرات کی اصل آسان پر ہوئی (ذکرہ فی نشر الطیب وراجح تفییرا بن کثیر ص۱۲ج س)

# پچاس نمازوں کا فرض ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ نمازیں رہ جانا

اس کے بعد مجھ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں میں واپس آیا حتی کہ موٹی علیہ السلام کے پاس پہنچا گیا انہوں نے دریافت

کیا (کراپی امت کے لئے) آپ نے کیا کیا میں نے کہا مجھ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں ہیں موٹی علیہ السلام نے کہا

کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے ہوئی محنت کی ہے (وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا

اہتمام نہ کر سکے) بلا شہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی جائے اپنے رب سے (تخفیف کا) سوال

مجھے میں واپس لوٹا اور اللہ جل شانۂ سے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے چالیس نمازیں باتی رکھیں موٹی علیہ السلام نے پھر

پھروہی بات کہی میں نے پھر اللہ تعالی سے تخفیف کا سوال کیا تو تعیں (۴۰) نمازیں باتی رہ گئیں موٹی علیہ السلام نے پھر

توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے ہیں (۲۰) نمازیں کردی گئیں پھرموٹی علیہ السلام نے باس آیا تو

انہوں نے پھروہی بات کہی میں نے کہامیں نے سلیم کرلیا (اب درخواست نہیں کرتا) اس پراللہ تعالیٰ کی طرف سے بیندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضہ کا تھم باقی رکھا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کا بدلہ دس بنا کر دیتا موں (لہٰذااواکرنے میں یا پنچ رہیں اور ثواب میں پچاس رہیں)۔

سیروایت می بخاری میں ص ۸۵۵ پر ہے اور صحیح بخاری میں ص ۲۵۱ پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بواسطہ
ابوذر رضی اللہ عنہ جومعراح کا واقع نقل کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرحبا کہنے کے تذکرہ کے بعد یوں
ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے جرئیل اور اوپر لے کر چڑھے یہاں تک کہ میں ایسی جگہ پہنے گیا جہاں قلموں 'کے لکھنے کی
آ وازیں آ رہی تھیں اس کے بعد بچاس نمازیں فرض ہونے اور اس کے بعد موئی علیہ السلام کے توجہ دلانے اور بارگاہ اللی
میں باربارسوال کرنے پر پانچ نمازیں باقی رہ جانے کا ذکر ہے اور اسکے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یہ دل
السف ول لہدی کرمیرے پاس بات نہیں بدلی جاتی (بچاس نمازیں فرض کردیں تو بچاس ہی کا ثو اب طم گا) اور سدر ہو
المنتبیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ایسے ایسے رگوں سے ڈھانپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جاتا پھر میں جنت میں داخل کر دیا گیا
وہاں دیکھا ہوں کہ موتوں کے گنبہ ہیں اور اس کی مثل ہے۔

ص ۵۲۸ جا پر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معرائ ذکری ہے وہاں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتوسط حضرت ما لک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے اس میں البیت المعور کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ پھر میرے پاس ایک برتن میں شراب اورایک برتن میں دودھ اورایک برتن میں شہد لایا گیا میں نے دودھ لے لیا جس پر جبر ئیل نے کہا یہی وہ فطرت 'یعنی دین اسلام ہے جس پر آپ بیں اور آپ کی امت ہے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پانچ نمازیں رہ گئی تو حضرت مولی علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپ علیہ نے فرمایا سالمت دبی حتی است حسیت و لکنی ارضی و اسلم (میں نے اپنے رب سے یہاں تک سوال کیا کہ شرما گیا اب تو میں راضی ہوتا ہوں شلیم کرتا ہوں) (انتقت روایۃ البخاری)

## نمازوں کےعلاوہ دیگر دوانعام

معراج کی رات میں جونمازوں کا انعام ملا اور پانچ نمازیں پڑھنے پر بھی پچاس نمازوں کا تواب دینے کا اللہ جل شانہ 'ن جووعدہ فر مایا اس کے ساتھ یہ بھی انعام فر مایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات (احسن الرسول سے لے کر آخرتک) عنایت فرما ئیں اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فر مایا کہ رسول اللہ عظیمی کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دینے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں (مسلم ص ۹۵ ج) مطلب یہ ہے بیرہ کی وجہ سے بمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلکہ تو بہ سے معافہ ہوجائیں گے بلکہ تو بہ سے معافہ ہوجائیں گے بلکہ تو بہ سے معافہ ہوجائیں گے باعذاب بھی تر چھٹکا را ہوجائے گا (قالہ النووی) کا فراور مشرک بمیشہ دوز نے میں رہیں گے۔ معراج میں دیدارالہی

اس میں اختلاف ہے رسول اللہ علیہ شب معراج میں دیدارخداوندی ہے مشرف ہوئے یانہیں اورا گررویت ہوئی اورور کی اس میں تو وہ رویت بھری تھی یارویت قلبی تھی یعنی سرکی آئھوں ہے دیکھایا دل کی آئھوں سے دیدار کیا۔

جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی ندہب ہے کہ حضور علیہ نے اپنے پروردگار کوسر کی آئھوں سے دیکھا اور محققین کے

نزدیک بی قول رائح اور حق ہے۔

ب بار را ما کنته صدیقه رضی الله تعالی عنها رویت کا انکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها رویت کو ثابت معرت عاکشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رویت کا انکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها رویت کو ثابت

كرتے تصاور مانتے تھے جمہور علاء نے اس قول کوتر جمج دی ہے علامہ نو دی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں۔ والاصل في الباب حديث ابن عباس حبر الامة والمرجوع اليه في المعضلات وقد راجعه ابن عمر في هذه المسئلة هل راي محمد عليه بدفاخيره انه واه ولا يقد ح في هذا حديث عائشة فان عائشة لم تخبر انها سمعت النبي النبي النبي الم او ربي وانعا ذكرت ما ذكرت متاولة لقول الله تعالى وَمَا كَانَ لِيَشْــرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحُيَّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرُسِلَ رَسُوُلًا ولقول الله تعالىٰ كَا تُلْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ' والـصحابى اذا قال قولًا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة واذا صحت الروايات عن ابن عباس في اثبات الروية وجب المصير الى اثباتها فانها ليست مما يدرك بالعقل ويوخذ بالظن وانما يتلقى بالمسماع ولا يستجيز احدان يظن بابن عباس ان تكلم في هذه المسلة بالظن والاجتهاد اه قلت لم اجد التصريح من ابن عباس انه رأى ربه تعالى بعيني راسـه وروى مسلم عنه انه راه بقلبه وفي رواية رأ هُ بفواده مرتين والعلم عند الله العليم. (الرباب ميراصلة مشرت عبدالله بن عباس ضي الله تعالى عنهما كي مديث ہے جو کہ امت کے سب سے بڑے عالم بیں اور مشکل مسائل میں انہیں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ضی اللہ تعالیٰ عنہانے بھی اس مسلم میں حضرت ابن عباس كى طرف رجوع كيا كركيا حضرت محصلى الله عليه وكلم نے اپنے رب كود كيھا ہے قو حضرت ابن عباس نے آئيس بتلایا كه بال آپ نے اپنے رب كود كھا ہے اوراس بارے ميں حضرت عائشەر ضى الله تعالى عنبهاكى حديث حضرت ابن عباس منى الله تعالى عنهماكى حديث كى حشيت كمنبيل كرتى كيونكه حضرت عائشه وشي الله تعالى عنهانے بينيس كها كه ميں نے حضورا كرصلى الشعليد كلم سينام آپ فرمايا كهيس في ب و ب كونيس و يكها حضرت عائشيرض الشعنبان جو كچوفر مايام وه انبول في الله تعالى كارشاد ومسا كان بشوان يكلمه الله الاوحياً اومن ورآء حجاب أويوسل رسولاً اور لاتدركه الابصاركي فيركرتي بوع فرمايا اورصحالي جب وفي بات كياورومراصحالي اس كى مخالف کر بے واس کا قول جمت نہیں رہتا۔ اور جب دؤیت کے اثبات کے بارے میں مفرت این عباس سے دوایات ثابت ہیں تو آئیں بڑمل واجب ہے کیونکہ میسکنداییا نہیں جو عقل کے ذریعہ معلوم کیا جا سکے اور گمان کا اعتبار کیا جائے ریوسائ سے حاصل کیا جائے گا اور حضرت ابن عباس کے بارے میں بیا حتال کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کم کہ انہوں نے اس مسئلہ میں جو کہادہ گمان اوراجتہادے کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس سے سیقر ترج مجھے نہیں کی کے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کواپی انہیں ظاہری آ تھوں سے دیکھا ہے اور سلم نے آپ سے روایت کیا ہے دل سے دیکھا اورایک روایت میں ہے کہا ہے دل سے دیکھا دومر تبدواللہ تعالٰ اعلم )

ا مورة النجم میں جو شُمَّ دَنی فَتدَلَّی اور وَلَقَدُراهُ نَزُلَةً اُخُدری عِندَسِدُرَةِ الْمُنتَهی وارد ہال ک بارے میں حضرت عائشصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان میں جرئیل علیہ السلام کا دیکھنا مراد ہے رسول اللہ عَلِی کی غدمت میں حضرت جرئیل علیہ السلام انسانی صورت میں آیا کرتے تصدرة المنتهیٰ کے قریب آپ نے ان کو اصل غدمت میں حضرت جرئیل علیہ السلام انسانی صورت میں آیا کرتے تصدرة المنتهیٰ کے قریب آپ نے ان کو اصل

صورت میں اور اس حالت میں دیکھا کہ ان کے چھسو (۲۰۰) پر تھے انہوں نے افق کو بھر دیاتھا۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعودٌ بھی بہی فرماتے تھے کہ فکان قبابَ قوسیُنِ اوُادُنی اور لَقَدُ رَأَی مِنُ ایَاتِ رَبِّهِ الْکُبُری سے حضرت جرئیل الطبیعیٰ کا قریب ہونا اور دیکھنام ادہ (صحیح مسلم مع شرح الا مام النوی ص ۹۷ جاص ۹۸ ج ۱)

قُرِيش كى تكذيب اوران پر ججت قائم ہونا

بیت المقدس تک پہنچنا پھروہاں سے آسانوں تک تشریف لے جانا اور مکمعظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہوا

والیں ہوتے ہوئے راستہ میں ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہوئی جوقریش کا قافلہ تھا اور وہ شام سے واپس آرہا تھا می ک جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تجب کرنے گے اور جھٹلانے گے اور حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ کے پاس پنچے ان سے کہا کہ جمد عظی ہیان کررہے ہیں کہ رات کو انہوں نے اس اس طرح سفر کیا پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آگئے خضرت ابو بکر نے اول تو یوں کہا تم لوگ جھوٹ ہو لتے ہوان لوگوں نے شم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے ہیں یہ بیان دے رہ ہیں اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ان کان قباللہ فقد صدی کہا گرانہوں نے یہ بیان کیا ہے تو بی فرمایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ لوگ کہنے گئے کہ کیا تم اس بات کی بھی تھدیق کرتے ہو بیان کیا ہے تو بی فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تھدیق کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسان سے آپ کے پاس خبر آتی انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تھدیق کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسان سے آپ کے پاس خبر آتی کے اس وجہ سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا ( دلائل النبو ۃ للبیہ ہقی ص ۲۳۹ تا البداید و النہاید)

# الله تعالى نے بیت المقدس کوآپ کے سامنے پیش فرمادیا

قریش مکہ تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدی ان کا دیکھا ہوا تھا کہنے لگے اچھااگر آپرات بیت المقدی گئے تھاس میں نماز پڑھی ہے قوبتا ہے بیت المقدی میں فلاں فلاں چیزیں کیسی ہیں (لیتی اس کے ستون اور دروازوں اور دووری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کردیا) اس وقت آپ حطیم میں تشریف رکھتے تھا پ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر جھے بڑی بے چینی ہوئی اس جیسی بے چینی بھی نہیں ہوئی تھی میں نے بیت المقدی کو دیکھا تو تھا لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا (اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا) اللہ جل شاخ نے بیت المقدی کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ جھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ پوچھتے رہے میں ان سب کا جواب دیتار ہا (صبح مسلم ص ۱۹ ج ۲)

بعض روایات میں یوں ہے فیجیلی الله لی بیت المقدس فطفقت الجبر هم عن آیاته وانا انظر الیه (الله نے بیت المقدس کومیرے لئے واضح طریقے پروش فرمادیا میں اسے دیکھار ہااوراس کی جونشانیاں پوچورہے تھے وہ میں انہیں بتا تارہا) صحیح بخاری ص ۵۴۸ج

تفیرابن کیرم ۱۵ تا بین ہے کہ جب آپ نے بیت المقدل کی علامات سب بتادیں تو وہ لوگ جوآپ کی بات پرشک کرنے کی وجہ سے بیت المقدل کی نشانیال دریافت کررہے تھے کہنے گئے کہ اللہ کی تم بیت المقدل کے بارے بیس تھے جہاں دیا۔
رسول اللہ عظیمی نے قریش مکہ کو یہ بھی بتایا کہ جھے سفر میں فلال وادی میں فلال قبیلے کا قافلہ ملا تھا ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا میں نے انہیں بتایا کہ تمہار ااونٹ فلال جگہ پرہے بیاس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جارہا تھا تھ مجب اس آرہا تھا تو مقام ضجنان میں پہنچا دیکھا کہ وہ لوگ سورہے ہیں ایک برتن میں پانی تھا جے جارہا تھا تھر جب میں واپس آرہا تھا تو مقام ضجنان میں پہنچا دیکھا کہ وہ لوگ سورہے ہیں ایک برتن میں پانی تھا جے

انہوں نے کی چیز سے ڈھانپ رکھاتھا میں نے ان کا ڈھکن بٹایا اور پانی پی کرائی طرح ڈھا تک دیا جس طرح سے ڈھانکا ہوا تھا (اہل عرب پانی ، دودھاور دیگر معمولی چیز وں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرج کرنے پر اعتراض نہیں کرتے تھے اسی چیز ہیں بلا اجازت استعال میں ان کے ہاں رواج عام تھا اجازت عامہ کی وجہ سے صرح اجازت کی ضرورت محسون نہیں کرتے تھے ) آپ نے عزید فرمایا کہ دیکھووہ قافلہ ابھی تعمیم کی گھائی سے ظاہر موت نہواں کے آگے ایک چتکبر سے رنگ کا اون ہے اس کے اوپر سامان کے دو بورے ہیں ایک سیاہ رنگ کا اور دوسر اسفید رنگ کا ہے نہ بات س کروہ لوگ جلدی جلدی تعمیم کی گھائی کی طرف چل دیئے وہاں دیکھا کہ واقعی نہ کورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلے پرگزرنے کی تقدد بق ہوگئی تو ان لوگوں نے قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلے پرگزرنے کی تقدد بق ہوگئی تو ان لوگوں نے قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلہ کہ ہاں ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھا تک دیا تھا پھڑد دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھانکا ہوا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے 'پھر تافلہ والوں سے سوال کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک کرچلا گیا تھا ہم نے ایک آ دی کی آ واز سی جو ہمیں بلا رہا تھا کہ یہ بہرک گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اونٹ بور ہمیں کیا تھا اور بیس بعض سننے والوں نے کہا کہ ہاں ایک اورٹ ہیں کہ آپ کے آئی فلہ والوں کوسلام بھی کیا تھا اور میں بعض سننے والوں نے کہا کہ ہی گھر ایا تھا تھی ہے تو قافلہ والوں کوسلام بھی کیا تھا اور ان میں بعض سننے والوں نے کہا کہ ہی گھر ان ایک می گھر اور ہے۔

### سفرمعراج کے بعض دیگرمشاہدات

معراج کے سفر میں رسول اللہ علیات نے بہت می چیزیں دیکھیں جو حدیث اور شروح حدیث میں جگہ جگہ منتشر ہیں جن کو امام بیمجتی نے دلائل اللہ وہ جلد دوم میں اور حافظ نور الدین ہیشی نے مجمع الزائد جلد اول میں اور علامہ محمد بن محمد سلیمان المغر کی الردانی نے جمع الفوائد جلد سوم (طبع مدینه منورہ) میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں جمع کیا ہے بعض چیزیں اوپر ذکر ہوچکی ہیں بعض ذیل میں کھی جاتی ہیں۔

السے لوگول پرگر رنا جن کے ہونٹ فینچیول سے کاٹے جارہے تھے: حفرت انس سے ہا ۔ بھی روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ ان کے ہونٹ فینچیول سے کاٹے جارہے تھے: حفرت انس سے ہمی روایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جس رات جھے سیر کرائی گی اس رات میں میں نے بھی لوگول کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے میں نے جرئیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو بھلائی کا تھم دیتے ہیں اورائی جانوں کو بھول جاتے ہیں اورائی

روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جووہ باتیں کہتے ہیں جس پرخود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے (مشکلو قالمصان جم ۴۳۸)

کے کھ لوگ اپنے سینوں کونا خنوں سے چھیل رہے تھے: حضرت انس سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزراجن کے تانب کے ناخن تھے وہ اللہ علیہ اللہ وہ لوگ اللہ علیہ اللہ وہ لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (یعنی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد کمانی المشکوٰ ہے سے ۲۳۹)

سووخورول کی بدحالی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزراجن کے پیٹ اسے بڑے برے بھے (جیسے انسانوں کے رہنے کے) گھر ہوتے ہیں ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے میں نے کہا اے جبرئیل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ والے ہیں (مشکلو قالمصابیح س ۲۲۲)

کی کھا گیں گی کھا گیں قینچیوں سے کائی جارہی تھیں: حضرت داشد بن سعدرضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ درسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزراجن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کائی جارہی تھیں میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزراجس سے بہت خت آوازیں آرہی تھیں میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جوان کے لئے طال نہیں (الترغیب والتر هیب ص ۵۱۱ جس)

ایک شیطان کا بیجی لگنا: موطاله مالک میں بروایت یکی بن سعید (مرسلاً) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا بیجی کر باتھا اللہ علیہ کا بیجی کر باتھا اللہ علیہ کا بیجی کر باتھا اللہ علیہ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا بیجی کر باتھا آپ جب بھی (دائیں بائیں) النفات فرماتے وہ نظر پڑجا تا تھا جرئیل نے عرض کیا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دول جنہیں آپ پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بھھ جائے گا اور بیا ہے منہ کے بل کر پڑے گا؟ آپ علیہ نے فرمایا ہاں بتا دو! اس پڑھیں۔

اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شرما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشرما ذرا في الارض وشرما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار على العارق يخير يارحمن (مؤطاما لك كتاب الجامع)

فرشنوں کا سیجینے لگانے کے لئے تا کید کرنا: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے کہ رسول اللہ علی نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں ایک سے بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو تجامت یعنی پچھنے کا تھم دیجئے۔ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو تجامت یعنی پچھنے کا تھم دیجئے۔ (مشکلوۃ المصابح س جماعت رہے گار نے کہا کہ آپ ایک اللہ کے اللہ کا اللہ کا تعالیٰ تا اللہ کا انترازی وابن ماجہ)

عرب میں میچنے لگانے کا بہت رواج تھااس سے زائدخون اور فاسدخون نکل جاتا ہے بلڈ پریشر کا مرض جوعام ہو گیا ہے بیاس کا بہت اچھاعلاج ہے لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے رسول اللہ علیہ اسلامی اور اپنے مونڈھول کے درمیان کچھنے لگاتے تھے (حوالہ بالا)

مجامد بن كا تو اب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ شب معراح میں نبی اکرم علیہ جرئیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جوایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور اسی ایک دن میں کا ہمی کے لیتے ہیں اور کا شنے کے بعد پھرولی ہی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تھی آپ نے جبرئیل سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی ایک نیکی سات سو گنا تک بڑھا دی جاتی ہے اور یہ لوگ جو کہا کہ جہاد کرنے والے ہیں ان کی ایک نیکی سات سو گنا تک بڑھا دی جاتی ہے اور یہ لوگ جو کہا کہ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالی اس کابدل عطافر ما تا ہے۔

کھولوگوں کے سر پچھروں سے کچلے جارہے تھے: پھرآپ کا ایک اور قوم پرگزرہواجن کے سر پچھروں سے کچلے جارہے تھے: پھرآپ کا ایک اور قوم پرگزرہواجن کے سر پچھروں سے کچلے جارہ تھے کچلے جانے کے بعد ویسے ہی ہوجاتے تھے جسے پہلے تھے ای طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا'آپ علی کرنے والے ہیں سوتے ہوتا'آپ علی کرنے والے ہیں سوتے ہوئ رہ جاتے ہیں اور نمازنہیں پڑھتے۔

ز کو ة نه و بیخ والول کی بدحالی: پر ایک اور قوم پر گزر مواجن کی شرمگاموں پر آ گے اور پیچے چیتھڑے لیے موئے ہیں اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور ضریع اور زقوم یعنی کانے دار ضبیث درخت اور جہنم کے پھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جرئیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جوابینے مالوں کی ذکو ہنہیں دیتے۔

سر اہوا گوشت کھانے والے: پھرآپ اللہ کاایں قوم پرگزرہواجن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکاہوا گوشت ہوا گوشت کھارہ ہانڈی میں پکاہوا گوشت نہیں گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سر اہوا گوشت نہیں کھاتے 'آپ نے دریافت کیا ہے کون ہیں؟ جرئیل نے کہا کہ بیآپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور شنج تک اس کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شو ہر کوچھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔

ضريع آ گ يے كاف ف اورزقوم دوزخ كابدرين بدبوداردرخت

لکڑ ہوں کا بڑا کھڑا ٹھانے والا: بھرایک ایٹے خص پرآپ ﷺ کاگزرہوا جس کے پاس لکڑ یوں کا بڑا گھڑ ہے وہ اسے اٹھانہیں سکتا (لیکن) اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے آپ نے دریافت فرمایا یہ کون شخص ہے؟ جبر ئیل نے بتایا کہ بیدوہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ ایٹ سر لینے کو تیار ہے۔

#### ایک بیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا

اس کے بعدایے سوراخ سے گزر ہوا جو چھوٹا ساتھا اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا وہ چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھراس میں داخل ہوجائے آپ نے سوال فرمایا بیکون ہے؟ جبرئیل نے کہا کہ بیدہ وضحص ہے جوکوئی براکلمہ کہددیتا ہے (جوگناہ کا کلمہ ہوتا ہے) اس پروہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کردے پھروہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

جنت کی خوشبو: پھرآپ عظیہ ایک ایم وادی پر پنچ جہاں خوب انچی خوشبوآ رہی تھی یہ مشک کی خوشبوتی اور ساتھ ہی ایک آ واز بھی آ رہی تھی آ پ عظیہ نے دریانت فرمایا یہ کیا ہے؟ جرئیل نے کہا کہ یہ جنت کی آ واز ہے وہ کہہ رہی ہے کداے میرے دب جولوگ میرے اندر رہنے والے ہیں انہیں لایئے اور اپناوعدہ پورا فرمائے۔

دوز خ کی آ وازسننا: اس کے بعد ایک اور وادی پر گزر ہوا وہاں صوت منکر لینی ایک آواز الی سی جونا گوار تھی، آپ علی نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جرئیل نے جواب دیا یہ جہنم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کولے آھے اور اپنا وعدہ پورا فرمائے۔

(انتهات رواية الى مريرة من جمع الفوائد ص الماج مع طبع مدينه منوره)

#### بابالحفظ

پہلے آسان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحفظہ ہے اور فرمایا کہ اس پر ایک فرشتہ مقررہے جس کا نام اساعیل ہے اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت بارہ ہزار ہیں جب آنخضرت سرورعا لم علیہ نے یہ بات بیان فرمائی توبیآ بت تلاوت کی وَمَا یَعُلَمُ جُنُودَ دِبّکَ اِلّا هُوَ (فِتْح الباری ص ۲۰۹ج سے سے ملاقات ہونا اور جہنم کا ملاحظہ فرمانا

جب آپ ساء دنیا یعنی قریب وانے آسان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ماتا تھا ہنتے ہوئے بشاشت اورخوثی کے ساتھ ماتا تھا اور خیر کی دعا دیتا تھا' آئیں میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہنسا نہیں'آپ نے جرئیل سے پوچھا کہ یکون سافرشتہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ الک ہے جودوزخ کا داروغہ ہے یہ آگر سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لئے ہنتا تو آپ کی ملاقات کے وقت (بھی) آپ کے ساہنے اسے ہلی آ جاتی' یہ فرشتہ ہنتا ہی نہیں ہے آپ نے حضرت جرئیل سے فرمایا کہ اس فرشتے سے کہیئے کہ جھے دوزخ دکھا دے' جرئیل علیہ السلام نے اس سے کہایا مالک محمد ان المنار (اے مالک محمد الله کھی مقالیہ کو دوزخ دکھا دو) اس پر اس فرشتہ نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی او پر اٹھ آئی آپ نے فرمایا اسے جرئیل اس کو کسیئے کہ دوزخ کو اپنی جگہ دا پس کر دوئے چنا نچہ جرئیل نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کر دوفر شتے نے اسے واپس ہونے کا تھم دیا جس پر وہ واپس چلی گئی جس پر اس نے ڈھک دیا (سیرت این ہشام ۲۳۹علی ھامش الروض الانف)

### دوده شهداورشراب كالبيش كياجانااورآ پيافيه كادوده كولے لينا

محے مسلم میں (ص ۱۹) جونقل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدی ہی میں ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا ہے آپ نے دودھ لےلیاس کے رادی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند ہیں صحیح مسلم کی دوسری روایت جوصفحہ ۹۵ پر مذکور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس میں یول ہے کہ عالم بالا میں سدرة المنتهای کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں اس میں بھی ہے کہ آپ علی نے دودھ لے لیا اور امام بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ بیت المعور سامنے کئے جانے کے بعد ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھاور ا یک برتن میں شہد پیش کیا گیا' بیت المقدس میں بھی پینے کے لئے چیزیں پیش کی گئی ہوں اور پھرعالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی گئیں ہوں اس میں کوئی منافات نہیں ہے دوبارہ پیش کئے جانے میں عقلاً نقلا کوئی الیمی بات نہیں ہے جس کا ا نکار کیا جائے صحیح بخاری میں آیک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بعض مرتبہ راویوں ہے کوئی چیز رہ چاتی ہے جسے دوسرا ذکر کر دیتا ہے (ومع ذالک المثبت مقدم علی من لم یحفظ ) صحیح مسلم کی (روایت ٩٥ ج١) ميں يہي ہے كہ جبآپ نے دودھ لےلياتو حضرت جبرئيل نے عرض كيا كدا كرآپ شراب لے ليتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی 'اس ہے معلوم ہوا کہ قائداور پیشوا کے اخلاق اوراعمال کا اثر اس کے ماننے والوں پر بھی یر تا ہے الفتح الباری (ص ۲۱۵ ج ۷) میں علامة قرطبی سے قتل کیا ہے کہ دودھ کے بارے میں جو ھی الفطرة التي انت علیها فرمایا، ممکن م کریاس وجد سے موکد بچہ پیداموتا ہے تواس کے پیٹ میں دود داخل موتا ہے اور وہی اس کی آنتوں کو پھیلا دیتا ہے (اور بچہ کی ابتدائی غذامیں ایک مناسبت ہوئی اس لئے فطرت ہے دین اسلام مرادلیا) حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ (جو برتن پیش کئے گئے وہ) چار تھے دودھ اور شہد اور خمر اور پانی 'کسی نے دو کے ذکر پر اکتفا کیا' کسی نے تین کے ذکر پڑیا ہے کہ تین ہوں ایک پیا لے میں پانی ہو کہ شیر بنی میں شہد جیسا ہو مجھی اس کوشہد کہد دیا مجھی پانی 'اور ہر چند کہ شراب اس وقت حرام نہ بھی کیونکہ بید بینہ میں حرام ہوئی گرسامان نشاط ضرور ہاں گئے مشابد دنیا کے ہے شہر بھی اکثر تلذذ کے لئے پیا جاتا ہے غذا کے لئے نہیں تو یہ بھی امرزا کداور اشارہ لذات دنیا کی طرف ہوااور پانی بھی معین غذا ہے غذا نہیں جس طرح دنیا معین دین ہے مقصود نہیں اور دین خود غذائے روحانی مقصود ہے جیسا کہ دود دھ غذائے جسمانی مقصود ہے اور گوغذا کیں اور بھی ہیں گر دود ھے کو اور وں پر ترجی ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے (کذافی نشر الطیب وراجع فتح الباری میں ۲۱۵ جے کے انفیر ابن کیڑم ۵ جسم میں دلائل الدو قالیہ بھی سے قل کیا ہے کہ جب آپ نے پانی کو اور شراب کو چوڑ دیا اور دود ھے کو لیا تو جرئیل نے کہا کہ اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ اور آپی امت غرق ہو جاتی اور اگر شراب پی لیتے تو آپ اور آپی اور آپی امت خرق ہو جاتی اور اگر شراب پی لیتے تو آپ اور آپی اور آپی امت میں دائل الدو تا اور اگر شراب پی لیتے تو آپ اور آپی اور آپی امت راہ مجھے سے ہے جن جاتی ۔

## سدرة المنتهى كياب؟

روایات حدیث میں اسد رہ امنتی (صفت موصوف) اور سدرہ انتین (مضاف مضاف الیہ) دونوں طرح وارد ہوا ہے لفظ "سدرة" عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں اور دہانتین" کا معنی ہے انتہاء ہونے کی جگداس درخت کا بینام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ عظی اور اللہ عظی ہوتے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ عظی اور جاتے ہیں وہ وہاں پر تظہر جاتے ہیں (آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں جاتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اور جاتے ہیں وہ وہاں پر تظہر جاتے ہیں (آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں کھروہاں سے نازل ہوتے ہیں اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں تھر جاتے ہیں کھراو پر اٹھائے جاتے ہیں)

پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا کہ اس سدرہ پر جو چیزیں چھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جواس کا حسن تھا اسے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر سونے کے پروانے چھائے ہوئے تھے اس درخت کے بارے میں یہ بھی حدیث نثریف میں وارد ہوا ہے کہ اس کی شاخوں کے سایہ میں ایک سوار سوسال تک چل سکتا ہے یا یوں فرمایا کہ اس کے سایہ میں سوسوار سایہ لے سکتے ہیں۔

#### جنت میں داخل ہونا اور نبر کوثر کا ملاحظہ فر مانا

حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں جنت میں چ چل رہا تھا اچا تک دیکھتا ہوں کہ میں ایک الی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے تیے ہیں جو چھ میں ے خالی ہیں (لیعنی پورا قبدایک موتی کا ہے) میں نے کہااے جبرئیل یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ بینہرکوڑ ہے جو آپ کے رہائی ہے کہ ایک کے بین کے میں نے جودھیان کیا تو دیکھتا ہوں اس کی مٹی (جس کی سطح پر پانی ہے) خوب تیز خوشبووالا مشک ہے (رواہ البخاری ص اے ۲۰)

## فوائد واسرارا ورحكم متعلقه واقعه معراج شريف

براق كيا تھا اور كيسا تھا؟ "لفظ براق بيرق سي شتق ہے جوسفيدى كے معنى ميں آتا ہے اوراكي قول يہ بھى ہے يہ لفظ برق سے ليا گيا ہے برق بحل تيز رفتارى تو معلوم بى ہے اس نيز رفتارى كى وجہ سے براق كانام براق ركھا گيا روايات حديث سے معلوم ہوتا ہے كہ اس براق پر آنخضرت علي ہے سے پہلے بھى انبياء عليم الصلاة والسلام بوار ہوتے تھے امام بيجى نے دلائل النہ ق (ص ٢٥٠٥ ج ) ميں ارشاد قل كيا ہے و كانت الانبياء تو كمه قبل (اور حضرات انبياء كرام عليه السلام محص پہلے اس براق پر سوار ہوتے رہے بيں)۔

براق کی شوخی اور اس کی وجہ: سنن تر ندی (تفیرسورۃ الاسراء) میں ہے کہ نبی اکرم سالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میر ہے پاس براق لایا گیا جس کولگام گئی ہوئی تھی اورزین کسی ہوئی تھی براق شوخی کرنے لگا، جرئیل نے کہا کہ تو مجھ علیہ السلام کے ساتھ شوخی کرتا ہے تیر ہاو پرکوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جواللہ کے نزدیک مجمد (علیہ السلام) سے زیادہ کرم اور معزز ہوئیہ سنتے ہی براق پسینہ ہوگیا (پھراس نے اپنانا فرمانی کا انداز چھوڑ دیا) قال المتو صدی هذا حدیث حسن غویب ولائل اللہ قامیں ہے کہ آپ نے فرمایا جب براق نے شوخی کی تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کا کان پکڑ کر گھمادیا پھر مجھے اس پر سوار کردیا (ولائل اللہ وقت ۲عس ۲۵۹)

بعض روایات میں ہے کہ جب بیت المقدس پنچ تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے اپی انگلی سے پھر میں سوراخ کردیا پھراس سوراخ سے آپ نے براق کو باندھ دیا (فتح الباری ج کام ۲۰۷)

براق نے شوخی کیوں کی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا اور زمانہ فرت میں (بعنی اس عرصہ دراز میں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علیقی کے درمیان کوئی نہیں آیا تھا) براق پرکوئی سوار نہیں ہوا تھا وہ نگ تی بات دیکھ کر جیکنے لگا اور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چکنا اور شوخی کرنا بطور خوشی اور فخر کے تھا کہ آج مجھ پر آخر الا نہیا ءاور افضل الا نہیا ء اللہ سوار ہور ہے ہیں (فتح الباری جے ص ۲۰۷) میا ایس ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر وحضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ شہیر پہاڑ پر تھے وہ پہاڑ حرکت سے ایسانی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر وحضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ شہیر پہاڑ پر تھے وہ پہاڑ حرکت

کرنے لگا آپ علی نے نفر مایا کے تم جاتیرے او پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں (مشکلو قالمصابح ص۵۳۲) اللہ تعالی کو اس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کرا دیے لیکن آپ کوتشریفا و تکریماً براق پر سوار کر کے لے جایا گیا اگر سواری نہ ہوتی تو گویا پیدل سفر ہوتا کیونکہ سوا بینسبت پیدل چلنے والے کے زیادہ معزز ہوتا ہے اس لئے سواری بھیجی گئ

# حضرت جرئيل عليه السلام كابيت المقدس تك آ پ كے ساتھ

براق پرسوار ہونا اور وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسانوں پرجانا

جب مکم معظمہ سے بیت المقدس کے لئے روائگی ہوئی تو حضرت جرائیل علیدالسلام بھی آپ کے ساتھ براق پرسوارہو گئے اور آپ کو پیچے بٹھایا اور خودبطور رہبرسوارہوئے۔ (فتح الباری ص ۸-۲۰۰۷)

دونوں حضرات براق پرسوار ہوکر بیت المقدس پنچ دہاں دونوں نے دود ورکعت نماز پڑھی گھرآ مخضرت سرور عالم علیہ السائے و درورکعت نماز پڑھی کی اس محضرات ابنیاء کرام علیم السائے و والسلام کونماز پڑھائی جب آسانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زیند لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوب صورت تھا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک زیند سونے کا اور ایک زیند چاندی کا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا عالم بالا کا سفر کرتے وقت دائیں بائیں فرشتے تھے آئخضرت سرور عالم علیہ اور حضرت جرئیل علیہ السلام دونوں زیند کے ذریعہ آسان تک پنچ اور آسان کا دروازہ کھلوایا (فتح الباری ص ۲۰۹٬۳۰۸)۔

# آ سانوں کے محافظین نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے میسوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کیا انہیں بلایا گیا ہے

حفرت جرئیل علیہ السلام نے جب کوئی دروازہ کھلوایا تو آسانوں کے ذمیدداروں نے حفزت جرئیل سے بیسوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ مجد (علیہ السلام) ہیں اس پرسوال ہوا کیا آہیں بلایا گیا ہے حضرت جرئیل جواب دیتے دہے کہ ہاں آئیں بلایا گیا ہے جواب ملنے پر دروازے کھولے جاتے رہاور آپ او پر پہنچتے دہ یہاں بیہ سوال بید ہوتا ہے کہ ملاء اعلیٰ کے حضرات نے بیسوالات کیوں کئے کیا جرئیل علیہ السلام کے بارے میں آئیں یہ گمان تھا کہ وہ کی ایسی شخصیت کو ساتھ لے آئے ہوں گے؟ جے او پر بلایا نہ گیا ہواس کا جواب بیہ ہے کہ ملاء اعلیٰ کے حضرات کو پہنچا کی اس کے ساتھ کی کہ دو گئی کی اس معلوم تھا کہ آ ہے ہوں گے؟ جے او پر بلایا نہ گیا ہواس کا جواب بیہ ہے کہ ملاء اعلیٰ کے حضرات کو پہنچا کا شرف بڑھانے کے لئے اور خوشی ظاہر کرنے کے لئے بیسوال جواب ہوا اور اس میں بی حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم علی کے ویہ چل جائے کہ آپ کا اسم گرا می ملاء اعلیٰ میں کے لئے بیسوال جواب ہوا اور اس میں بی حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم علیقے کو پید چل جائے کہ آپ کا اسم گرا می ملاء اعلیٰ میں

معروف ہے جب بیسوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے و حضرت جبر کیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجر ہیں اگروہ آپ کے اسم گرامی سے واقف نہ ہوتے اور آپ کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو بول سوال کرتے کہ محمد کون ہیں اس سے پہلے سے دروازےندکھولنے کی حکمت بھی معلوم ہوگی اوروہ بیکرآپ کوبیتانا تھا کہآپ سے پہلےزمین کےرہنے والول میں سے کی کے لے اس طریقے پرآ سان کا درواز فہیں کھولا گیا کہوفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد بھیج کربلایا گیا ہو جہال اکثرمہمان آتے ہوں اور بار بار آتے رہے ہوں وہاں یہی بات ہے کہ پہلے سے دروازے کھول دینے جاتے ہیں دنیا میں ایسا ہی موتا ہادر چونکہ ہرمہمان کے لئے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے اس میں کی خصوصیت اور امتیاز کا اظہار نہیں ہوتالیکن معراج کامہمان بےمثال مہمان ہے نہاس سے پہلے کی کویمہمانی نصیب ہوئی نہاس کے بعد اورمہمانی بھی الی نہیں کہ امریکہ والا الشياجلا آيايا الشياوالا افريقه جلا كميا يعنى خاكى انسان خاك بى يرهومتار بالبكدوه اليي مهماني تقى كهفرش خاك كارهني والأسبع سموات سے گزرتا ہواسدرہ استی تک بہنے گیا جہاں اس محبوب مہمان کے سواکوئی نہیں پہنچاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بفذر کمالہ وجمالہ چونکہ انسانوں میں سے دہاں کوئی نہیں جاتا اور وہاں کی راہ متبذل نہیں ہاں لئے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر ہرآ سان کا دروازہ آ مد ر کھولا جائے تا کہ وہاں کے شاکفین اور قیمین کومعززمہمان کامرتبہ معلوم ہوتا چلاجائے اوربیجان لیس کہ بیکوئی الی ہستی ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا ہے اورجس کے لئے آج دہ دروازے کھولے جارہے ہیں جو بھی کسی کے لئے نہیں کھولے گئے در حقیقت بیاعزازاس اعزازے زیادہ ہے کہ پہلے سے دروازے کھلر ہیں جودوسروں کے لئے بھی کھلر ہے ہول قسال ابسن المنير حكمته التحقق ان السماء لم تفتح الامن اجله بخلاف مالو وجده مفتوحًا (ابن المنير المرمات بين اس ك حكمت اس بات كوثابت كرنا ب كرآ سان آب بى كے لئے كھولے گئے بخلاف اس كے كراگروہ يہلے سے كھلے ہوئے يائے جاتے (تواس بات كا شوت ندروتا) فتح الباري المساجا

جوں ہی کوئی دروازہ کھنکھٹایا گیا اس آ سان کے دہنے والے متوجہونے اور سیجھ لیا کہ کسی اہم شخصیت کی آ مد ہے اور پھر جبر ئیل علیہ السلام سے سوال و جواب ہوا اس سے حاضرین کومہمان کا تعارف اور شخص حاصل ہو گیا پہلے سب نے مہمان کا نام سنا پھر زیارت کی مہمان کی آ مد کے بعد جو تعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہے وہ دروازہ کھنکھٹانے اور حضرت جبر ئیل علیہ السلام کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہو گیا' ظاہر ہے کہ آ مدکی عمومی اطلاع سے یہ بات حاصل نہ موتی اور چونکہ بارگاہ رب الخلمین کی حاضری کے لئے بیسفر تھا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرانا مقصد اعلیٰ متوجہ ہوتے رہے اور آ پ کی زیارت کرتے رہے اور آ پ آ گی برحے جو گئے دنیا میں استقبال کے لئے استقبالیہ کمیٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا کے وسائل کے بیش نظر اچا تک سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے لامحالہ پہلے سے آ نے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ وقت نہ نکل جائے لیکن عالم بالا کے ساکنین کو وہ قو تیں حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کرکے جمع ہو سکتے ہیں دروازہ کھنگھٹایا گیا

بهنك برئى سب حاضر مو كئة دروازه كلولتة ونت سب موجود بير\_

## حضرت ابراہیم العلی الے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی

ایک بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ جھزت ابرائیم علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجہ نہیں دلائی؟
حفزات اکابر نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضزت ابرائیم علیہ الصلاۃ والسلام کلیم اللہ بیں مقام نقلت کا تقاضات کیم موجب انبساط ہے جو بھم ہوا مان لیا آ گے سوچنا کی نیمین اور حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام کلیم اللہ بیں مقام تکلم مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے جو کلیم جرات کرسکتا ہے دو سرانبیں کرسکتا گھرایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو المال شرک و کفر سے زیادہ واسط پڑا تھا ان بی لوگوں سے بحث و مناظرہ میں عرمبارک صرف ہوئی آ پ کے ابتا عاور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے اور جولوگ آپ پرائیان لائے تھے وہ سے فرما نبردار سے نافرمانوں اور فاسقوں کے رنگ ڈھنگ بچشم خود نہ دکھیے تھے جیسے حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت میں آ زمائے تھاس لئے حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت میں آ زمائے تھاس لئے حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذبی تخفیف کرانے کی طرف چلاگیا اور اپنی کو بہانا ظہار کرتے ہوئے فرمانیا و خبو تھم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آ زماچکا ہوں اور ای تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں بلے وت بنی اسرائیل کو آ زماچکا ہوں اور ای تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتی نماز پڑھنا آپ کی امت کے لئے دشوار ہوگا۔

بیرجوفر مایا کہ جنت چٹیل میدان ہے اس کا مطلب بیہ کہ اگر چداس میں سب کچھ ہے کیکن اس کے لئے ہے جود نیا میں ایسے کام کر کے جائے گا جن کے ذریعہ جنت میں داخلہ ہوسکے جنت اپنی محنت سے ملے گی اوراس کواس طرح سمجھ لیا جائے جیسے کوئی بہت اچھی زمین ہوٹی بھی عمدہ ہو پانی بھی میٹھا ہو جب کوئی شخص اس میں درخت لگائے گا اوراس عمده پائی سے سینچائی کرے گا تو اس کا پھل پالے گالہذاد نیاش نیک اعمال کرتے رہواللہ کا ذکر کرو سبسحسان اللہ والمت اللہ واللہ اکبر پڑھا کروان کو پڑھو گے توجنت میں ان کے بوض درخت پالو گے ای لئے ایک صدیث میں فرمایا کہ جس نے سبسحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگادیا جائے گا۔ (مشکل ق المصابح ص ۱۰۱ تر فدی)

### سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا

واقعہ معرائ جن احادیث بیل ہیان کیا گیا ہے ان بیل ہے کہ آپ کا سیدہ ہارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کر زم نم کے پانی سے دھوکر واپس اپنی جگہ دکھ دیا گیا اور پھر اس طرح درست کر دیا گیا جیسا پہلے تھا آج کی دنیا بیل جبکہ مرجی عام ہو چکی ہے اس بیل کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور زم زم کے پانی سے جو دھویا گیا اس سے زم زم کے پانی کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہوگئ روایت بیل ہے ہی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کوسونے کی طشت بیل دھویا گیا تھا چونکہ اس کا استعمال کرنے والا فرشتہ تھا اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے اور سونے کی حرمت مدینہ منورہ بیل نازل ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز قابت نہیں کیا جاسکا 'اور ایمان و حکمت سے ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز قابت نہیں کیا جاسکا 'اور ایمان و حکمت سے ہوئی اور نیا دہ ترق ہوگئی اور عالم بالا بیں جانے کی طافت پیدا ہوگئی۔

#### نماز كامرتنبه عظيمه

نماز الله تعالی کا بہت بڑا انعام ہے دیگر عبادات اس سرزمین میں رہتے ہوئے فرض کی گئیں لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئیں لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئیں اور ثواب گئی الله تعالی شاخہ نے اپنے حبیب شکھیے کو عالم بالا کی سیر کرائی اور وہاں پچاس پھر پانچ نمازیں عطا کی گئیں اور ثواب پچاس ہی کا رکھا گیا رسول اللہ عظیمی حضرت موئی علیہ السلام کے توجہ دلانے پر بارگاروالی میں حاضر ہو کر نمازوں کی تخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے۔

اور درخواست قبول ہوتی رہی عالم بالا میں بار بار آپ کی حاضری ہوتی رہی ٔ وہاں آنخضرتﷺ کی مناجات ہوئی پھراس دنیا میں آپ علی ہے کے ساتھ آپ کے صحابہ کی اور صحابہ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی اور تا حیات سے مناجات ہوتی رہے گی ان شاءاللہ تعالیٰ۔

چونکہ بیاللہ تعالی شانہ کی دربار کی حاضری ہے اس لئے اس کے وہ آواب ہیں جودوسری عبادات کے لئے لازم نہیں کئے گئے باوضو ہونا' کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی جگہ پاک ہونا' قلبدرخ ہونا' ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا' اللہ

کے کلام کو پڑھنا'رکوع کرنا' سجدے کرنا' یہ وہ چیزیں ہیں جو مجموع حیثیت ہے کی دوسری عبادت میں مشروط نہیں ہیں (گو
ان میں سے بعض احکام بعض دیگرعبادات سے بھی متعلق ہیں ) پھر نمازی ہردورکعت کے بعدتشہد پڑھتا ہے جوالتحیات لله
سے شروع ہوتا ہے بعض شراح حدیث نے فر مایا ہے کہ تشہد میں انہیں الفاظ کا اعادہ ہے جو شب معراج میں ادا کئے گئے
سے حاضری کے وقت آنخصرت سررعالم علی نے تی پیش کرتے ہوئے عرض کیا التحیات الله والسلام السلام علیات اس کے جواب میں اللہ تعالی شائ کی طرف سے جواب ملا السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله
و ہو گاته یہ س کر آپ نے عرض کیا السلام علینا وعلیٰ عباد الله الصالحین۔

حضرت جرئیل علیه السلام نے فوراً تو حیدورسالت کی گواہی دی اور اشھددان لا السه الا الله و اشھد ان محمداً عبده ورسوله کے کلمات اداکئے۔

نماز چونکه دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ دلجمعی رہے ادھرادھرد کیھنے ہے منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے کھانے کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا 'کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کی وجہ سے خشوع خضوع باتی نہیں رہتا اور بیدربار کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت ابوذررضی الله تعالی عنهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتو برابر الله تعلق کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے جب تک کہ بندہ خودا پنی توجہ نہ ہٹا لے جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو الله تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی مصرت ابوذررضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو کئریوں کو نہ چھوے کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

#### منکرین و ملحدین کے جاہلانہ اشکالات کا جواب

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علی کے اللہ نے بیداری میں روح جسم کے ساتھ معراج کرائی اہل النہ والجماعت کا بہی فدہب ہے ایک ہی رات میں آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں پہنچے وہاں حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی پھر وہاں سے آسانوں پر تشریف لے گئے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا البیت المعور کو ملاحظہ فرمایا الیی جگہ پر پہنچے جہاں قلموں کے لکھنے کی آ واڑیں آ رہی تھیں عالم بالا میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر حضرت موئی علیہ السلام کے بار بار توجہ دلانے پر آپ علیہ تخفیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کا ئنات جل مجدہ نے پائچ نمازیں پڑھنے پر ہی پچاس نمازوں کے تواب کا اعلان فرمایا پھراسی رات میں آسانوں سے نزول فرمایا اور واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے راستے میں قریش کا ایک قافلہ

ملاجب میچ کوقریش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرئے لگے لیکن جب آپ نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات دے دیئے اور جس قافلہ سے ملاقات ہو کی تھی وہ بھی پہنچ گیا اور آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھاوہ سب کے سامنے تھے ٹابت ہو گیا تو قرنیش کا منہ بند ہو گیا اور آگے کچھ نہ کہہ سکے۔

لیکن اب دور حاضر کے محدین واقعہ معراج کو مانے بین تامل کرتے ہیں اور بعض جاہل بالکل ہی جھٹلا دیے ہیں اور یوں کہددیے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے یوگ بینیں سوچے اگریہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار کیوں کرتے اور یوں کیوں کہتے کہ بیت المقدس تک ایک ماہ کی مسافت کیے طے کر لی اور پھر انہیں بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے کی کیاضرورت تھی؟ سورة الاسراء کی شروع میں جو سبخان اللّذی اَسُری بِعَبْدِهِ فرمایا ہے اس میں بیعبُدِه میں مورة الاسراء کی شروع میں جو سبخان اللّذی اَسُری بِعَبْدِه فرمایا ہے اس میں بیعبُدِه سے صاف ظاہر ہے کہ آپ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے نیز لفظ اسوی جو سوی یسوی (معمل اللام) سے باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی رات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب میں کوئی کہیں چلا جائے اس کو سوی اور اسوی سے تجیر نہیں کیا جاتا لیکن جنہیں مانا نہیں ہے وہ آپین جنہیں مانا نہیں ہے وہ آپین جمکے معدا ہے اللہ تعالیٰ

منکرین کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر جائے میں اتنی مسافت کے بعد ہوا موجود خہیں ہے اور فلاں کرہ سے زندہ نہیں گزرسکتا ہے خہیں ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا اور فلاں کرہ سے زندہ نہیں گزرسکتا ہے سب جاہلانہ باتیں ہیں اول تو ان باتوں کا یقین کیا ہے جس کا پہلوگ دعوی کرتے ہیں اور اگران کی کوئی بات شیخے بھی ہو تو اللہ تعالی کو پوری پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے چاہے باسلامت گزار دے اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے اور سانس لینے کو بھی تو اس نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اگر وہ انسان کو خلیق کی ابتداء ہی سے بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پر بھی قدرت تھی اور کیا سکتہ کا مریض بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرئے والے سانس کے زندہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرئے والے سانس کے زندہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرئے والے سانس کے زندہ نہیں جیتے۔

بعض جاہل تو آسانوں کے وجود کے ہی منکر ہیں ان کے اٹکار کی بنیا دصرف عدم العلم ہے اِن ھُ سے اِلّا اِیک مَن صُونَ کَسی چیز کا نہ جاننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو محض اُٹکاوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جھٹلاتے ہیں قَاتَلَهُمُ اللهُ اَنْ یُو فَکُونَ۔

فلفه قديمه جويا جديده اس سے تعلق رکھنے والوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہيں خالق کا نئات جل مجده نے اپنی کتاب ميں سات آسانوں کی تخلیق کا تذکره فر ماياليكن اصحاب فلفه قديمه كہتے تھے كدنو آسان بيں اور اب نيافلفه آيا تو ايک آسان كا وجود بھی تسليم نہيں کرتے 'اب بتاؤان الكل لگانے والوں کی بات ٹھيک ہے يا خالق كا نئات جل مجده كا فرمان سے ہورہ ملک ميں فرمايا آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِينُ فُ الْحَبِبُرُ (كياوه نہيں جانتا جس نے پيدا

فرمایا اوروہ لطیف ہے خبیرہے)

قلفه قدیمه والے آسان کا وجود قو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ہے کہ آسانوں میں خرق والتیام نہیں ہوسکتا یعنی آسان پھٹ نہیں سکتا ہے بھی ان کی اٹکل پچوالی بات تھی بھی نہ گئے نہ جاکرد یکھاز مین پر بیٹے بیٹے سب پچھ خود ہی طے کرلیا ، جس ذات پاک نے آسان زمین پیدا فر مائے اس نے قو آسانوں کے درواز ہے بھی بتائے سورہ اعراف میں فرمایا کا تُفَقَّتُ کَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ اور سورہ ناء میں فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَکَانَتُ اَبُوابًا اور آسان کے پھٹنے کا بھی ذکر فرمایا جس کا قیامت کے دن ظہور ہوگا اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ اور اِذَا السَّمَآءُ انْفَعَلُوتُ اور وَانْشَقَتُ اور اِذَا السَّمَآءُ انْفَعَلُوتُ اور وَانْشَقَتُ اور اِذَا السَّمَآءُ اَنْفَعَلُوتُ اور وَانْشَقَتُ اور اِذَا السَّمَآءُ انْفَعَلُوتُ اور وَانْشَقَتُ اور اِذَا السَّمَآءُ الْفَعَلُوتُ اور اِنْسَالُ اللَّالَ اللَّالِ اللَّالَ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالِ اللَّالَالَ اللَّالِ اللَّالَ الْلَالِ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَالَ اللَّالَ اللَّالِ اللَّالَالَ اللَّالَ اللَّالَالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّ

كيح الوكول كويدا شكال تقااور بعض لمحدول كومكن إاب بهي بداشكال موكدايك رات مين اتنابرا سفركيس موسكتا إ! تبھی پہلے زمانہ میں کوئی مخص اس طرح کی بات کرتا تو اس کی کچھ وجہ بھی تھی کہ تیزر فارسواریاں موجود نتھیں اور اب جو نے آلات ایجاد ہو گئے ہیں انکا وجود ندھا اب تو جدہ سے ہوائی جہاز گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں دمشق پہنی جاتا ہے جہاں سے بیت المقدس تفور ی بی دور ہے اگر اسی حساب کودیکھا جائے توبیت المقدس آنے جانے میں صرف دو تین گھنے خرج ہو سكتے ہيں اور رات كے باقى كھنے آسانوں ير وينيخ اور وہال مشاہرات فرمانے اور وہاں سے واپس آنے كے لئے تسليم كر لئے جائیں تواس میں کوئی بعدنہیں ہے اب توایک رات میں لمبی مسافت قطع کرنے کا اشکال ختم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہے كالشرتعالى كى قدرت ختم نهيس موكى الشرتعالى جابة جوتيز رفقار سواريان بين أنهيس مزيد در مزيد تيز رفقارى عطافر مادي اورنی سواریاں بیدافر مادے جوموجودہ سواریوں سے تیز تر ہول سورہ کل میں جوسواریوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا ب وَينحُلُقُ مَالًا تَعُلَمُونَ فرمايا باس مين موجوده سواريون اوران سب سواريون كاطرف اشاره بجوقيا مت تك وجود مین آئیں گی اب توایے طیارے تیار موسیکے ہیں جوآ واز کی رفتارے بھی زیادہ جلدی کہنچنے والے ہیں اور ابھی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں کہی لوگ جوسفر معراج کے منکر ہیں یا اس کے وقوع میں متر دو ہیں خود ہی بتائيں كدرات دن كة كے يحية آنے ميں (ان كے خيال ميں) زمين جوايے محور يرهومتى ہے چوہيں كھنے ميں كتى مسافت طے کر لیتی ہے؟ اور یہ بھی بتا کیں کہ آ فاب جوزین کے کرہ سے کروڑوں میل دور ہے کرن ظاہر موتے ہی کتنے سكند مين اس كى روشى زمين يريني جاتى بي؟ اوريه جى بتائيل كهجب جائد يركئ تصاد كتنى مسافت كتن وقت مين ط كى تقى؟ بيسب كي نظرول كسامنے به جرواقعه معراج ميں تردد كيول ب؟

صاحب معراج عظی جس براق پرتشریف لے گئے تھاس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ صدنظر پر اپنا ا گلا قدم رکھتا تھا لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچی تھی۔اگر سومیل پرنظر پردتی ہوتو مکم عظمہ سے بیت المقدس

تک صرف دس بارہ من کی مسافت بنتی ہے اس طرح بیت المقدس تک آنے جانے میں کل بیس من کے لگ بھگ خرج میں اس میں من کے لگ بھگ خرج مونے کا حساب بنتا ہے اور باتی پوری رات عالم بالا کی سیر کے لئے ہاگا گا۔

مومن كاطريقه يد بكالله تعالى شائد اوراس كرسول عليه كى بات ف اورتقد يق كرب والموقابون

هم الهالكون

## وَالْتِيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنُ هُلَّى لِبَنِي إِنْكَ إِنْكَ آءِيْلَ الَّالَّةَ فَوْ أَمِنْ دُوْنِي

کارساز نہ بناؤ' اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا' بے شک وہ شکر گزار بندہ تھے اور ہم نے بنی

إِنْكَ إِنْكُ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُتَ فِي الْرَضِ مَرَّتَيْنِ وَلَعَلْنَ عُلُوًّا كَمِيرًا ﴿ وَاذَا

سرائیل کو کتاب میں بیہ بتا دیا تھا کہتم دو مرتبہ زمین میں ضرور فساد کرو کے اور بڑی بلندی تک پینے جاؤ کے سو جب

جَاءَوَعُنُ أُوْلِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فِكَاسُوْا خِلْلَ الدِّيَارُ

ان دونوں میں پہلی مرتبہ کی میعاد کاونت آئے گاتو ہم تم پراپنے ایسے بندے بھی دیں کے جو تخت از انی لڑنے والے ہو نگے پھر دہ گھروں کے اندر کھس پڑیں گ

وَكَانَ وَعَلَّ اللَّهُ عُولًا هَ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكُرَّةُ عَلَيْهِمْ وَ آمْنُ دُنْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ

ور یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا چر ہم ان پر تمہارا غلب واپس کر ویں گے اور مالوں سے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری الداد کریں گے اور جماعت کے

وجعلْنَاكُمُ ٱلْثَرِينَةِ إِن احْسَنْتُمُ آحْسَنْتُمُ لِانْفُسِكُمْ وَإِنْ اَسَأَتُمُ فَلَهَا \*

متبارے مہیں نوب نیادہ برحادیں گئا گرتم اضحام کو گذا پی جانوں کے لئے اچھا کو گئا الدیکا میں کا گرتم انتہاں جانوں کے لئے ہونگ و فاذا جائے وَعَلُ الْاَحْرَةِ لِيسُوْءَ الْحَجُوهُ مُمْ وَلِيكُ خُلُوا الْسَيْحِ لَ كُما دَحُلُوهُ اَوْلَ

میر جب دوسری مرتبری میعاد کاوت آئے گا تا کردو متبادے مونبوں کو بگاڑیں اور تا کروہ مجدیش داخل ہوجا کیں جیسا کردہ اس میں پہلی بارداخل ہوئے تھے

مرَّةِ وَلِيْتَةِرُوْ مَاعَلُوْ التَّهِ يُرا وعَسَى رَبُكُمُ اَنْ يَرْحَكُمُ وَانْ عُدَّتُمْ عُدُنَام

اورتا كدوان سبكوبلاك كرواليس جوان كقايوش آجائين قريب ب كيتمياراربتم يرح فرمائ اوراكرتم مجروع كام كرو كية بم محلودي معاملكري كي جو يهلي تبار مساته كيا

وجُعَلْنَاجَهُنَّمُ لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًا٥

اور ہم نے جہم کو کافرول کا جیل خانہ بنا دیا ہے

## بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارفساد کرنا اوران کو دشمنوں کا تباہ کرنا

قدہ معدید : ان آیات میں بن اسرائیل کے اقتد اراور تسلط کا اوران کی سرکو بی کے لئے ان کے دھنوں کو ان پر مسلط فرمانے کا ذکر ہے آنخضرت علی بھٹے یہ واقعات گذر بھے سے قرآن مجید کا ان تفسیلات کو بتا تا یہ جمی ایک عظیم مجزہ ہے جو لوگ یہ ہے تھے کہ محمد علیہ السلام اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے ہیں اور یہ کہد دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ تو آئی ہے ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تر دید ہے بیس ابقد نجریں آپ کو کسی انسان نے نہیں بتا کمیں اور آپ میں سے وہی آئی ہے ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تردید ہے بیس ابقد نجریں آپ کو کسی انسان نے نہیں بتا کمیں اور آپ مسبب بھی میود کے لئے تو خاص طور سے عمرت اور تھید سب با تیں اللہ تعالی نے آپ کو وہ کے ذریعے بتا کمیں اور یہ سب بھی میود کے لئے تو خاص طور سے عمرت اور تھید سے وہ وہ جانتے تھے کہ یہ مارے آبا واجداد کی تاریخ ہے اور آئیس بیواقعات معلوم تھے جو قافی قران کے بروں کے ساتھ بیش آئے ایک تھن کے بار کی تعالی کہ میں ایسان نے مورک کو کا اب دی لینی ایسان نہ بیش آئے ایک تھن کے بعد (جس کے پاس وہ کی کسوا معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا) بھی ایمان نہ بیش آئے ایک اور اس کا ب کو ہم نے بی اسرائیل کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنایا اس میں تو حید کا بھی تھا اور تقصیلی احکام بھی تھے ان کو اللہ تعالی نے تھے مرایا تھا کہ تم میر سے سواکسی کو اپنا کا رساز قرار مرت دیا 'کین بی اسرائیل کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنایا' اس میں تو حید کا بھی تھی اور بیت شریف کی خالفت کرتے رہ جس کی وجہ سے دنیا میں من اجھکتے رہ بھی انہیں افتد اربل جاتا تھا اور اور نے بیانہ تو درور درور طریعة سے ذین میں حکر ان کرتے اور کھی دشمن ان پر چڑھائی کر دیتے اور ان کا ناس کھود سے تھے جس سے پر ذور درور درور طریعت سے ذین میں میں وجہ سے دنیا میں من اجھکتے کر دیتے اور ان کا ناس کھود سے تھے جس سے انہا میں درور درور درور درور درور کی میں میں میں میں تھی دیں درور کی کے درور کی سے دین میں میں درور کی درور کی میں کی درور کی کو کی ان کو کر کیا تا کی کو کر تھی دور کا کو کی کا میں دیتے تھے جس سے دنیا میں من انہ کی کو کیا کو کی کا میں دیتے تھے جس سے دنیا میں من انہ کو کی کی کی درور کی کو کی کا میں دیا گے دیں کی درور کی کو کی کی کو کیا کو کی کی کو کی کا میں کو کیا کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کا کی کو کی کو

ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ تعالی نے آئیں اپنا ایک انعام یاد دلایا گرتم لوگ نوح علیہ السلام کی ذریت ہواوران کی نسل سے ہو جب قوم کی سرکشی کی وجہ ہے توم پرعذاب آیا تھا تو ان کواوران کے خاندان کو (بیوی اور ایک بیٹے کے علاوہ) اور دیگر اہل ایمان کو (جو تھوڑے سے سے ) ان کے ساتھ کشتی میں سوار کردیا تھا اس کشتی میں جولوگ سوار سے آگے آئیں لوگوں کی نسل چلی اور دنیا میں پھلی اور پھیلی بنی اسرائیل کو یا ددلایا کہ دیگھوتو حید والوں کو کشتی میں سوار کر کے خرق ہونے سے نجات دی تھی تم انہی کی نسل سے ہواں وقت سے لیکر آج تک نسل درنسل تم زمین پر آرہے ہو یہ اللہ تعالی کا تم پر انعام ہے اور یہ بھی بھی لینا چا ہے کہ جسے انہوں نے اللہ کے سواکسی کو کا رساز نہ بنایا تم بھی اسی کو کا رساز بناؤ اور اسی کی ظرف متوجہ رہو۔ اِنَّهُ کَانَ عَبُدًا شَکُورٌ آ (بلا شبرنوح شکر گزار بندہ سے) جس شکر گزار بندہ کے ساتھ تم تہا رہے آباؤ اور اس خوجہ رہو۔ اِنَّهُ کَانَ عَبُدًا شَکُورٌ آ (بلا شبرنوح شکر گزار بندہ سے) جس شکر گزار بندہ کے ساتھ تم تہا رہے آباؤ

اس كے بعديہ بتايا كہ ہم نے پہلے ہى كتاب ميں (يعن توريت شريف ميں يا نبياء بن اسرائيل كے ميفول ميں بطور

پیش گوئی) یہ بات بنادی تھی کہتم (ملک شام کی) سرز مین میں دوبار فساد کرو گے اور ہندوں پرخوب زیادہ زور چلانے لگو گئاس کے بعد فَاِذَا جَآءَ وَعُدُاوُلَهُمَا سے ان کا فساد اول اور ان پردشنوں کی چڑھائی اور فَاِذَا جَآءَ وَعُدُ الْاَحْرَةِ لِیَسُنُوءُ اَ وُجُوهَ کُمُ میں دوسری مرتبدان کے فساد کے بعد دشمنوں کی طرف سے یلغار اور تباہی ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ سوھنے سے پہلے بنی اسرائیل کے شروفساد اور دشمنوں کی طرف سے ان کی تباہ کاری کی تفصیل معلوم کر لینی چاہئے جو تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے آیات بالا میں فرمایا ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل نے زمین میں فساد کیا اللہ تعالی کے سوفت ان پردشمن مسلط کردیے گئے تھے جو شخت کے حکموں کی مخالفت کی حقوق اللہ ضائع کئے اور مخلوق پر بھی مظالم کئے اس وقت ان پردشمن مسلط کردیے گئے تھے جو شخت جی سے اس کے بعد بنی اسرائیل سنجل گئے تو اللہ تعالی نے انہیں پھر نعمت اور دولت سے سرفراز فرما دیا مال بھی دیا جنگ جو تھے اس کے بعد بنی اسرائیل سنجل گئے تو اللہ تعالی نے انہیں پھر نعمت اور دولت سے سرفراز فرما دیا مال بھی دیا جی ہو دوبارہ دیشمن مسلط ہوگیا جس نے بری طرح ان کی بربادی کی اور دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوکران کا ناس کھودیا۔

قرآن مجید میں بی اسرائیل کے دومر تبہ برباد ہونے اور نے میں آباد ہونے کا جوتذکرہ فرمایا ہے اس میں کون سے واقعات مراد
ہیں اور کون سے دشمنوں نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بھین کے ساتھ کوئی تعیین نہیں کی جاستی احادیث مرفوعہ میں ان کا کوئی ذکر
ہیں اور جو پچھ تفییر اور تاریخ کی کتابوں میں کھھا ہے وہ اسرائیلی دولیات ہیں اور ان تصول کی تفصیل جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
حافظ ابن کیر اپنی تفییر ص ۲۵ / جسمیں لکھتے ہیں وقعد وردت فی ھندا آشار کئیر بھا اسرائیلیة لم ارتطویل
الکتاب بند کو ھا لان منھا ماھو موضوع من وضع بعض زنا دفتھ مومنھا ما قدید تعمل ان یکون صحیحا
ونحن فی غنیة عنھا وللہ الحمد وفیما قص اللہ علینا فی کتابہ غنیة عما سواہ من بھیة الکتب قبله ولم یحوجنا
اللہ ولا رسول اللہ المحمد وفیما قص اللہ علینا فی کتابہ غنیة عما سواہ من بھیة الکتب قبله ولم یحوجنا
اللہ ولا رسول اللہ ہے ۔ (اور اس بارے میں بہت ساری اسرائیلی روایات موجود ہیں میں ان کوذکر کرکے کتاب میں طوالت
پند نہیں کرتا کیونکہ ان میں بعض تو الی ہیں جنہیں ان کے زندیقوں نے گڑاہا جاد بعض ایسی ہیں جن کے جو بیان فرمایا ہے وہ پہلے کی تمام
سیمتنگی کرنے والا ہے اور اللہ تعالی کاشکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہمارے لئے جو بیان فرمایا ہوہ پہلے کی تمام
سیمتنگی کرنے والا ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کافیار جنہیں بنایا)

## بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے

تفییر کی کتابوں میں بنی اسرائیل کو برباد کرنے والوں کے گئی نام لکھے ہیں (۱) بخت نصر (۲) جالوت (۳) خردوش (۴) سنجاریب پھران میں پہلی بربادی کس کے ہاتھوں ہوئی اور دوسری بارکس نے ہلاک کیا اس میں بھی اختلاف ہے ماحب معالم التزیل بہت بچھ لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی بربادی بخت نصر اور اس کے نشکروں کے ذریعہ اور دوسری بربادی بختی نصر اور اس کے نشکروں کے ذریعہ اور دوسری بربادی پہلی بربادی سے بوی تھی اس کے بعد دوسری بربادی پہلی بربادی سے بوی تھی اس کے بعد بین اسرائیل کی حکومت قائم ہوگئ ہاں بنی اسرائیل تعداد میں بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگئ ہاں بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہوگئے ان کی حکومت تو نہ تھی البتہ بیت المقدس پران کی ریاست قائم تھی۔

الله نے نعمت انہیں بہت دی تھی انہوں نے نعمتوں کو بدل دیا اور نے نے طریقے ایجاد کے الله تعالی نے ان پر طبیطوس این اسطیا نوس روی کومسلط کر دیا جس نے ان کے شہروں کو ویران کیا اور انہیں ادھر ادھر بھگا دیا اور الله نے ان سے حکومت اور دیاست سب چھین کی اور ان پر ذلت چمٹا دی اب ان میں کوئی باتی ندر ہا جو جزید ند دیتا ہواور ذلیل نہو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عند کی خلافت تک بیت المقدس ویران رہا پھراسے سلمانوں نے آباد کیا۔

اس کے بعد حضرت قادہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر پہلی بار جالوت کو مسلط فرمادیا تھا اس نے انہیں قید کیا اور قبر باد کیا پھر اللہ تعالی نے داؤ دعلیہ السلام کے زمانہ میں انہیں قوت وطاقت عطافر مادی جس کا فہم رکد دُمنا لکتُ کُم الْکُو وَ عَلَیْهِمُ مِی ذَکر فرمایا ہے پھر دوسری بار جب شروف او میں منہمک ہوئے تو اللہ تعالی نے ان پر مخفی اللہ کے بعد اللہ تعالی نے ان پر رحم فرمایا جس کے اللہ تعالی نے ان پر تحم فرمایا جس کے اللہ تعالی نے ان پر رحم فرمایا جس کا عسسی رَبُّ کُمُ اَنَ مَدُرُ حَمَکُمُ مِی مِن تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے پھر ان پر محت فرمائی کیکن ان لوگوں نے برائی کو افتیار کیا اور تا فرمانیوں عظیم کے واقعات ہیں) میں لگ کے اللہ تعالی نے ان پر اپنی عزاب ہوج ویا دیا میں ارشاد ہو وَ اِذْ قَادُونَ وَ اَن پر اہل عرب کو مسلط فرما دیا سورۃ انفال میں ارشاد ہے وَ اِذْ قَادُونَ وَ اَن پر اہل عرب کو مسلط فرما دیا سورۃ انفال میں ارشاد ہے وَ اِذْ قَادُونَ وَ وَ اَن پر اہل عرب کو مسلط فرما دیا سورۃ انفال میں ارشاد ہے وَ اِذْ قَادَ وَ وَ اَن پر اہل عرب کو مسلط فرما دیا سورۃ انفال میں ارشاد ہوتے ہوئی ہوئی کے اللہ عنوا ہوئی مسلط ہوئے رہیں گے اللہ عنوا کو ای کو بھی چا اس تادی کہ وہ ان بی اس کا می معنی میں رہیں کے مطلب سے ہے کہ وقا فوقان پر دشن مسلط ہوئے رہیں گے مطلب سے ہے کہ وقا فوقان پر دشن مسلط ہوئے رہیں گے جرمنی میں نازیوں نے پچاس سال کیلے جوان کا ناس کھویا تھا وہ تو تاریخ وان جائے ہی ہیں۔

وَلِيَدُخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِن بَنايا كهجولوگ دومرتبه ببوديوں كوْل كردي كردوں كرتبہ مجدد بيت المقدى ميں داخل ہوئے (چنانچ ايساى ہوا) وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَعْبِيْرًا اس مِن يہ بَنايا ہے كه وہ دوسرى بارجى بن المقدى ميں داخل ہوئے (چنانچ ايساى ہوا) وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَعْبِيْرًا اس مِن يہ بَنايا ہے كه وہ دوسرى بارجى بن اسرائيل كا قوت وطاقت اور حكومت كوبر بادكر كے چھوڑي كے اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ اِنَّالُهُ اُور وَ إِنْ عَدْتُمْ عُدُنَا مِن يہ بِناديا كه الحصام كرو كے قواس كا اچھا پھل ملے گا اور سرزا ملنے كے بعد پھريرے كاموں مِن لكو كے تو پھرعذاب كامندو كھنا پڑے گا۔

صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پرجو پہلی بار تبابی آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم النہ بین عظیمہ کی بعثت مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم النہ بین عظیمہ کی بعثت ہوئی تو یہود یوں نے آپ کی مخالفت کی آپ کی نبوت ورسالت کا انکار کیا البذا جلا وطن ہوئے اور ڈلیل وخوار ہوئے مسلمانوں نے آپ کی مخالفت کی آپ کی نبوت ورسالت کا انکار کیا البذا جلا وطن ہوئے اور ڈلیل وخوار ہوئے مسلمانوں کے لئے بنی اس ائیل اور دیگر اقوام ماضیہ کے احوال سرایا عبرت بیں گزشتہ قوموں نے مدمی اسلام ہوتے موائے اللہ تعالی کی نافر مانیاں کیس ان پرعذاب آئے اور دشمنوں نے بھی ان پر حملے کے اور تباہ برباد کیا' امت محمد یہ بھی

تکوینی قوانین سے متنظیٰ نہیں ہے ان کے ملک بھی چھنے جاتے رہے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھوں جاہی آئی رہی ہے اسپین کا واقعہ تو سب کو معلوم ہی ہے بغداد کی بتاہی بھی تاریخ میں ذکور ہے گئی سوسال کی حکومت جو ہندوستان میں قائم تھی اس کا بھی علم ہے ، دوسر سے براعظم کی کا فرقوم بعنی فرنگیوں نے آ کر ہندوستان پر قبضہ کرلیا'لال قلعہ اور دبلی میں کیا ہوا بادشاہ کا کیا حال بنا جانے والے اس کو جانے ہیں' بادشاہ کو گرفتار کیا گیا اور رنگون میں لے جاکر بندکر دیا گیا پھر وہیں اس کی موت ہوئی سب با تیں جانے ہوئے مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں' گناہوں میں اور رنگ رلیوں میں اوقات گذارتے ہیں' اصحاب اقتدار دشمنوں کے سابوں میں جیتے ہیں نہ دین قائم کرتے ہیں نہ دین قائم ہونے دیتے ہیں۔ هدی الله تعالیٰ جمیع المسلمین۔

آ خریس فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِوِیُنَ حَصِیرًا (اورہم نے جہنم كوكافروں كے لئے هیر بنادیا) حصید كا ترجہ بعض حضرات نے سجن لیخی جیل خانہ كیا ہے كوئكہ بہ حصر یحصر سے ماخوذ ہے جورو كئے كے معنى بين آتا ہے اور حضرت صن نے فرمایا كه اس سے فراش لیمنى بچھونا مراد ہے هیر چٹائى كو كہتے ہیں اس نسبت سے انہوں نے اس كا میمعنی لیا ہے آیت كريمہ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوُقِهِمْ غَوَاشٌ سے اس كى تائيد ہوتی ہے۔

> قرآن سید هےراسته کی ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو بشارت اور اہل کفر کوعذاب الیم کی خبر دیتا ہے

قرف مديني: ان دونون آيون مين اول تويه بتايا كرقر آن جوراسته بتاتا ہے وہ بالكل سيدهاراستہ ہال مين كوئى بكى نہيں خير ہى خير ہے دنيا ميں اور آخرت ميں اس كے ذريعے الله تعالى كى رضا حاصل ہوتى ہے الله تعالى كے انعامات ملتے بين اہل ايمان جو اعمال صالح كرتے بين قرآن مجيد انہيں خوشخرى ديتا ہے كہ موت كے بعد تمہارے لئے خير ہى خير ہے بہت بڑا اجر ہے نیز قران بیمی بتاتا ہے کہ جولوگ آخرت پرائیان نہیں لاتے ان کے لئے اللہ تعالی نے در دناک عذاب تیار فرمایا ہے جولوگ تو حیداور رسالت کے قائل ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں آخرت کا مکر بھی مومن نہیں ہے جیسا کہ تو حیداور رسالت کے مکر بھی مومن نہیں ہیں ہروہ شخص جو تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا مکر ہوااس کے لئے در دناک عذاب ہے جس کی جگہ جگہ قرآن کریم نے خردی ہے۔

## وَيَنْعُ الْإِنْمَانُ بِالنَّمْتِدُعَآءَةُ بِالْغَيْرِ وَكَانَ الْإِنْمَانُ عَجُوْلًا

اور انسان برائی کے لئے ایسے دعا مانگا ہے جیسے خمر کے لئے مانگا ہے اور انسان جلد باز ہے

## انسان اپنے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے ۔ اس کے مزاج میں جلد بازی ہے

ق معديو: اس آيت ميں بير بتايا ہے كدانسان اپنے لئے برائى كى دعا كرتار بتا ہے اور جس طرح خير كى دعا كرتا ہے اس انداز ميں شركى دعا كريا ہے۔ اس انداز ميں شركى دعا كريا ہے۔

تفییر درمنتور (ص ۱۹۱ج) بیل حفرت سے اس آیت کی تفییر بیان کرتے ہوئے قل کیا ہے کہ جب انسان کو غصر آتا ہے تو اپنی جان کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے پھراگراس کی بدد عا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیج دے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے پھر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر عطافر مادیتا ہے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیج دے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے پھر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر عطافر مادیتا ہے مطرت مجاہد سے بعد دعا کر بیٹھتا ہے حالانکہ دعا ہمیشہ خیر محضرت مجاہد سے بھی یہی بات نقل کی ہے حضور مرور عالم عظیلیت ہیں کی ماگئی جا ہوں اور عالم علیلیت میں کا سوال کرنا جا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور مرور عالم علیلیت کی ماگئی جا نوں اور اپنی اولا داور اپنے مالوں کے لئے بددعا نہ کرؤ ایسانہ ہو کہ تم کی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ جل شاخہ سے سوال کر بیٹھواور تمہاری بددعا قبول فرمالے (مشکو قالمصابے ۱۹۳۳ زمسلم)

اس کے بعدانسان کا مزاح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و تکان اُلانسان عَجُولًا (اورانسان جلد باز ہے) دوسری آیت میں فرمایا ہے خلِف اُلانسان مِن عَجَلِ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) انسان کا بیمزاج ہے کہاس کے اعمال اوراشغال میں جُلت فاہر ہوتی رہتی ہے اور بیجلت بہت کی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہہت سے ایکسٹرنٹ جلد بازی بی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس بی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پیچتا تے ہیں ای لئے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الانسائہ من اللہ والسع جلہ من الشوال عسج اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے (مشکلو قالمصانے ۱۲۹۳ از تریزی)

ہرکام سوچ سجھ کراطمینان سے کرنا چاہئے البتہ آخرت کے کاموں میں جلدی کر ہے لینی ان کی طرف آگے ہوئے خص میں دیر ندلگا نے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلد بازی میں آخرت کا کام خراب کر لئے آخرت کے کام میں دیر نہ لگا کے جیسے ہی موقع لگے انجام دید ہے اور مشغول ہوجائے اس کو سَادِ عُوْ اللّٰی مَغْفِرَ ہِ مِینَ دَیْتِکُمُ میں فرمایا ہے۔ آخرت کے اعمال میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ ناقص اعمال ادا کرئے عمل تو پورا ہولیکن اس کی طرف متوجہ ہونے میں جلدی کر ہے جب شروع کر بے تو اچھی طرح انجام دئے بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کھٹا کھٹ تو چل میں آیا کے مطابق رکوع سجدہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں ہر چیز ناقص ادا ہوتی ہے جوشی امام کے ساتھ نہت باند ھے اور پھرامام سے پہلے سراٹھائے اس کی اس جلد بازی کے بارے میں رسول اللہ عقیقے نے ارشاد فرمایا کہ جوشی امام سے پہلے سراٹھا تا ہا تہ فرمائی جب امام کے ساتھ ہی نماز سے نکلنا ہے تو اس سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا ہے وقو فی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بات فرمائی جب امام کے سلام کے ساتھ ہی نماز سے نکلنا ہے تو اس سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا ہے وقو فی نہیں ہے تو کیا ہے؟

## وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارُ ايْتَيْنِ فَمَعُونًا آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيُمَ النَّهَارِمُبْصِرةً

اور ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیال بنا دیا سوہم نے رات کی نشانی کومحوکر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم

لِتَبْتَغُواْ فَضُلَامِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْاعَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَلْنَهُ

اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی کو اور حساب کو جان لؤ اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ

#### تَفْصِيْلًا۞

بیان کردیاہے

فرمایا اوردن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کوروش بنادیا اوگ اس میں چلتے پھرتے ہیں روزی کماتے ہیں صنعت وحرفت کرتے ہیں اس کو لِتَبُتُ هُوا فَصَلًا مِّنُ رَّبِحُمُ فرما کربیان فرمادیا ، منعت وحرفت کرتے ہیں اور تجارت کے مشاغل میں لگتے ہیں اس کو لِتَبُتُ هُوا فَصَلًا مِّنُ رَّبِحُمُ فرما کربیان فرمادیا ، رات کی تاریکی اوردن کی روشی دونوں میں حکمت ہے۔

رات اوردن کے آئے پیچھے آنے جانے کا ایک اور فائدہ بھی بیان فر مایا اوردہ یہ کہ ان کے ذریعہ تم برسوں کی گنتی اور شار بجھالو گے ان دونوں کے گذرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ گئتے ہفتے گذرے اور کتنے مہینے ختم ہوئے اور کتنے سال گذر پر بھی معالم سے اپنی یا اپنے بچوں کی عمریں بھی معلوم ہوتی ہیں اور جو آپس میں معاہدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اتنی مدت گذر کی اور اتنی مدت باقی رہ گئی ، جب مدت معینہ تم ہوجاتی ہے تو معاہدے بھی ختم ہوجاتے ہیں اور جو اوقات سے متعلق ہیں مثال میں مثال مور جو اوقات سے متعلق ہیں مثال میں مثال ہورا ہوجاتے ہیں اور ترضوں کی اوائی کے اوقات بھی معلوم ہوجاتے ہیں دینی امور جو اوقات سے متعلق ہیں مثال ہورا ہوجاتا ہے اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر مشمی سال پورا ہوجاتا ہے اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر مشمی سال پورا ہوجاتا ہے اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر مشمی سال پورا ہوجاتا ہے اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر مشمی سال پورا ہوجاتا ہے اگر رات ہی رات ہوتی یا تی دن ہوتا تو مہینوں کا اور برسوں کا حساب نہ لگایا تے۔

#### 

قضعه بين : ان آيات مين بنايا بكدائمان كاعمل بى الفضي انقصان در كاجير عمل كرر كا قيامت كدن سامخ آجا كين كفر شخ جود نيا مين انسانوں كے اعمال كھتے ہيں انسان ان اعمال كو كتابى صورت مين د كيھ لے كارا چھے عمل والوں كا اعمال نامہ بشت كے پیچھے سے اور باكيں ہاتھ والوں كا اعمال نامہ بشت كے پیچھے سے اور باكيں ہاتھ ميں ديا جائے كا جو نكہ برايك كے اعمال كا بتيجہ لازى ميں ديا جائے گا جو نكہ برايك كے اعمال كا بتيجہ لازى طور پر سامنے آئى جائے گائى اللہ نے المؤمناہ طائو ہ فى عنقد سے تعبير فرمايا بس كا ترجہ بعض اكابر نے يوں كيا

ہے کہ ہم نے ہرانسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنادیا ہے عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اس کے بارے بیں
بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل عرب جب کسی کام کے لئے جانا چا ہتے تھے ورخت کی ٹہنی ہلا دیتے تھے داہنی طرف
کو پرندہ اڑجا تا تھا تو سجھتے تھے کہ کام ہوجائے گا اسے فال نیک کہتے تھے آگر پرندہ بائیں طرف کو اڑجا تا تو کہتے تھے کہ
کام نہیں ہوگا اس کو بدفالی کہتے تھے اور اس کی وجہ سے سفر میں جانے سے رک جاتے تھے۔ اپنے کام کے لئے جانے
نہ جانے کا مدار انہوں نے پرندہ کے اڑنے کو بنا رکھا تھا اور گویا پرندہ اڑنا ہی باعث عمل تھا اس لئے انسان کے اعمال کو
تہ ہوا نے مام طائر سے تعبیر فرمایا۔ پھر فرمایا وَنُد خُوجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَابًا يُلْقَلُهُ مَنْشُورٌ الور اس کے لئے ہم کتاب
تیت بالامیں طائر سے تعبیر فرمایا۔ پھر فرمایا و نُد نُحوجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَابًا يُلْقَلُهُ مَنْشُورٌ الور اس کے لئے ہم کتاب
تکال دیں گے دہ اس کتاب کو کھی ہوئی و کیھے لے گا)

انسان سے کہاجائے گا اِقراُ کِتابک (تواپی کتاب کوپڑھ لے) کفی بِنفُسِک الْیَوُم عَلَیْک حَسِیْنا (آئ تو بی اپنا صاب جا شخنے کے لئے کانی ہے) انسان کی ہوشمندی یہی ہے کہ اپنی جان کے لئے قکر مند ہواور اپنا حساب کرتا رہے ہوم آخرت میں حساب کرنے کے بعد اپنی میں نتجہ اچھاند لکلاتواس وقت حساب کرنے سے فاکدہ نہ ہوگا ای دنیا میں حساب کرتے رہیں تونش کو ہرائیوں سے بچا کرلے جانا آسان ہوگانش کا محاسب کرتے رہیں اور اسے عنبیہ کرتے رہیں کہ دیکھ گناہ کر یگا تو عذاب بھلتے گاای کوفر مایا ہے کہ حساسبوا قبل ان تحاسبوا کہ حساب کے جانے سے پہلے اپنا حساب کراؤ جو شخص یہ ال اپنا حساب کرتا رہا اس کے وابخ ہاتھ میں اعمال نامد دیا جائے گا وہ وہ اس کا میاب ہوگا اور خوشی کے سابینہ (آ جاؤ میری کتاب پڑھ ہوگا اور خوشی کے سابینہ (آ جاؤ میری کتاب پڑھ ہوگا کہ اس کا اعمال نامد دیا بی نہ جاتا ۔ یا گئٹ نے اُن گؤٹ کِتَابِیّهُ وَلَمُ اَوْرِ مَا حِسَابِیّهُ (ہائے کاش جھے میرا اعمال نامد دیا بی نہ جاتا ۔ یا گئٹ نے اُن گؤٹ کِتَابِیّهُ وَلَمُ اَوْرِ مَا حِسَابِیّهُ (ہائے کاش جھے میرا اعمال نامد دیا جاتا در میں نہ جاتا ۔ یا گئٹ نے گئہ اُوٹ کِتَابِیّهُ وَلَمُ اَوْرِ مَا حِسَابِیّهُ (ہائے کاش جھے میرا اعمال نامد دیا جاتا در میں نہ جاتا ۔ یا گئٹ نے گئہ اُوٹ کِتَابِیّهُ وَلَمُ اَوْرِ مَا حِسَابِیّهُ (ہائے کاش جھے میرا اعمال نامد دیا جاتا کہ میرا حساب کیا ہے)

اس کے بعد فرمایا مَنِ الْهُ عَدای فَانَّمَا یَهُ عَدِی لِنَفُسِه (جس نے ہدایت پائی تواس نے اپنی ہی جان کے ہداہ ہدایت اختیاری) کیونکہ اس کا نفع اس کو پنچ گا وَمَنُ ضَلَّ فَانَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا (اورجس نے گراہی اختیار کی اس کی گراہی کا ضرراس کو پنچ گا) یعنی آخرت میں بناہ کار ہوگا اور عذاب میں ڈالا جائے گا پھر فرمایا و لَلا عَنْ اِوْرُولَ اِوْرُولَی جان کی دوسر ہے کا بو جھاٹھانے والی نہیں) یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں تورُولَ اِوْرُولَی جان کی دوسر ہے کا بو جھاٹھانے والی نہیں) یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کے کہنے سے کا فر ہو جاتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں اور بعض جابل یوں بھی کہدد سے ہیں کہ تو میر ہے کہنے سے یہ گناہ کی طرف سے بھگت لوں گا ہے سب با تیں اس دنیا کر لیے ہیں ای دنیا میں کہدی جات ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگنے کو تیار نہ ہوگا اور نہ اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک میں کہدی جاتے ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگنے کو تیار نہ ہوگا اور نہ اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسر ہے کوعذاب دیا جائے۔

یہاں بیایک سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ جولوگ کفروشرک وبدعات کے دامی ہیں ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کیس ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کیس ان لوگوں کے حماب میں لکھے جائیں گے جائیں گئے ہے۔ جائیں گئے جائیں گئے ہے۔ جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے ہے۔ جائیں گئے جیسا کہ آیات اورا حادیث سے معلوم ہوتا ہے پھر وَ لَا تَزِدُ وَ ازِرَةٌ وِّذْرَ أُخُولِي كامصداق كيا ہے؟

پر فرمايا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتُ رَسُولًا (اورجبتك بم كولَى رسول نديج دين عذاب بين دية) اس میں الله تعالی نے ایک قانون بیان فر مایا ہے اور وہ سر کہ الله تعالی شاخ نے انبیاء کرام کومبعوث فر مایا جنہوں نے خوب واضح طریقے پر ہدایت کاراستہ بیان فرمایا جنہوں نے ہدایت کاراستہ اختیار کیا پیاوگ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہیں گے اورآ خرت میں بھی ان کا چھا انجام ہوگا اور جن لوگوں نے ان حضرات کی ہدایت کو قبول نہیں کیا وہ دنیا میں براہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب سے بیہ جود نیا میں عذاب آجاتا ہے اور آخرت میں جوعذاب ہو گااس میں اللہ شان يركونى اعتراض نبيس كيا جاسكتا كيونكه الله تعالى في اين رسول بصبح كتابيس نازل فرما كيس اورراوحق واضح فرمادى جن لوگوں نے عنادے کام لیاحق کوٹھکرایا نبیوں کی باتوں کو نہ مانا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مستحق عذاب مول گے ایمانہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے اورلوگوں کی گرفت کر لی جائے اوران پرعذاب جھیج دیا جائے تمام جست كے بعد الله كى طرف سے عذاب بھيخ كافيصلہ وتا ہے سورہ فاطر مين فرمايا وَإِنْ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا حَلا فِيهَا نَذِينًا ( کوئی امت الی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والانہ گذراہو) پیچلی امتوں میں کے بعدد گیرے حضرات انبیائے کرام عليهم الصلاة والسلام تشريف لات رج تصحفرت خاتم الانبياء عليه ك بعد كوكى رسول اورنبي آن والانبيل بآب قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات کے نبی ہیں آپ کی دعوت بر گھر میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چی ہے جے ہرصاحب ہوش جانتا ہے۔ گھر گھر قرآن مجید پہنچ رہا ہے دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کے تراجم ہیں كونى هخف سەججت نبيس نكال سكتا كەجمىس نبى كى دعوت نبيس ئېنچى خوب تجھەليا جائے ، ہاں اگر كوئى هخص بہاڑوں اور غاروں میں پیدا ہوا و ہیں پلا بڑھا اسے اسلام کی دعوت نہیں پیچی و چھنص صرف اس بات کا مکلّف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کو مانے اس کا اتنابی ایمان باعث نجات ہوجائے گا'اس کی عقل ہی اس کے لئے نذیر ہے۔

و إِذَا الدُنَا اَنْ نَهْ اِلْ قَرْيَة الْمُرْنَا مُثْرُونِهَا فَفُسْقُوا فِيهَا فَكَى عَلَيْهَا الْقُولُ اورجب بم كه ين كو بلاك كرنا عاج بين دو بال ك فق يش او كول وهم دية بين بجروه ال بين نافر مانى كرية بين واله بتي يرماري بات

## فَكُمِّرْنِهَا تَدُمِيْرًا ﴿ وَكُمْ إَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ اِعَدِنُوْمٍ وَكُفَى بِرَيِّكَ

ا البت موجاتی ہے پھر ہم اس بتی کو پوری طرح ہلاک کردیتے ہیں اورنوح کے بعد کتنی ہی قرنیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کردیا اورآپ کارب

## بِنُنُوْبِ عِبَادِهِ خِيرًا لِصِيرًا ۞

بندول کے گنامول کے جاننے دیکھنے کیلئے کافی ہے

# ہلاک ہونے والی بستیوں کے سرداراور ٹالدار نافر مانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بربادی کا فیصلہ کر دیا جا تا ہے

قضصی : گذشتہ آیت میں بہتا نون بتایا کہ جب تک کوئی رسول نہ جائے اور جن کے پاس رسول آئے وہ اس کی نافر مائی نہ کرلیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں جنا نہیں کئے جاتے اور ان دونوں آبیوں میں سے پہلی آ بت میں بہتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں جوافق کی بہتی کی ہلاک ردیئے جائیں ہے تو یہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ بندے موئن ہوں اور اعمال صالحہ میں گے ہوئے ہوں پھر بھی ہلاک کر دیئے جائیں بلکہ وہی بات ہے جو گذشتہ آبیت میں بتائی کہ بستی کے لوگوں کو اور خاص کر ان کے امراء اور روساء کو ایمان اور فرمانہ رواری کا تھم دیا جاتا ہے بیتھم حضرات انہیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام یا ان کے نائوں اور نمائندوں کے ذریعے ویا بات ہے بول گھر جو تھو شال کہ وقع ہوں کا نموں اور نمائندوں کے ذریعے ویا بات ہا ہوات ہوں اور نمائندوں کے ذریعے ویا بات ہو باتا ہے اس ان کے بڑے اور وہ بھی بات ہو ہو تا ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنی البند تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنی دیئے دریئے والوں کے ساتھ ہلاک کر دی جاتی ہو جاتا ہوں النہ مائن کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنی دیئے فرمایا کہ بیلوگ اپنی دنیا کی عیش وعشرت بیلی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے خود میں بنافر مائن کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی ارسی کے فرمایا کہ بیلوگ اپنی دنیا کی عیش وعشرت بیلی کی وجہ سے خود میں ہوتے ہیں اور ایمان ایک بیلی کیز ہے مجبور کرکے کوئی بھی بادشاہ یا رئیس اس سے کی کوئیس وکی کی تیس اس کے کوئی بھی بادشاہ یا رئیس اس سے کی کوئیس وکی سکتا اس لئے عوام بھی اسپنے کفر کی وجہ سے ماؤ ذہوتے ہیں۔

دوسری آیت میں بیفر مایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد یہت ی امتیں گذری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمادیا بیہ لوگ بھی اپنے کفروشرک اوراعمال بدی وجہ سے ہلاک کئے گئے آخر میں فرمایا و تکفی بورِ بِّکَ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیُرًا ؟ بَصِیْرًا اس میں بیبتادیا کہ اللہ تعالی شانہ دانا اور بینا ہے اسے اپنے بندوں کے گناموں کاعلم ہے کی کے بتانے کی ضرورت بھینی ہے۔

نہیں وہ سب کھ جانتا ہے گناہ گار قوموں کا اور فر مانبردار قوموں کا اے علم ہے اپنے علم کے مطابق جز اسزادیتا ہے۔

## مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَدُنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُورِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا

جو مخص دنیاوی منافع کا ارادہ کرتا ہے ہم جس کے لئے چاہیں جتنا چاہیں ای دنیا میں اسے وے دیتے ہیں چرہم اس

لَهُ جَهُنَّمَ يَصُلُّهَا مَنْ مُوْمًا مِّنْ حُوْرًا ﴿ وَمَنْ أَرَادُ الْأَخِرَةُ وَسَعَى

کے لئے دوزخ تبجویز کردیں گےوہ اس میں بدحال ہوکرراندہ درگاہ ہونے کی حالت میں داخل ہوگا اور جو محض آخرت کا ارادہ کرے اوراس

لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولِيكَ كَانَ سَعْيُهُ مُرَّمَّ شَكُوْرًا ۞ كُلَّا يَمُنُ هَوُلَا

کے لئے کوشش کر ہے جیسی کوشش ہونی چاہے اور وہ مومن ہوسو بدوہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدروانی ہوگی ہم آپ کے رب کی

وهَوُلآء مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ فَعُظُورًا ۗ أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا

بخشش سے ہرایک کو دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے ہم نے

بعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْإِخِرَةُ أَكْبُرُدُرُجْتٍ وَٱلْبُرْتَفْضِيلُ ﴿ وَلَلْخِرَةُ أَكْبُرُدُرُجْتٍ وَٱلْبُرُتَفْضِيلًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ

بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی اور بلاشبه آخرت درجات کے اعتبارے بڑی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبارے بھی اسے خاطب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو

الله المااخر فتقعلمن مُؤمًا عَنْ وُلَّا

معبودند بنانا ورندتوندمت كياجان والأب يارومددگار موكر بيند عكا

# طالب دنیا کوتھوڑی می دنیادے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی

قف مدین : ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی دادود ہش اور عطاء ونوازش کا تذکرہ فرمایا ہے جو دنیا اور آخرت میں بندوں پر ہوتی ہے اور اس بارے میں جو تکوینی قانون ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اول دنیا کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا کہ جو خض اپنے اعمال کے ذریعے دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو دنیا کا پھے حصد دے دیا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہرطالب دنیا کواس کی مرادل جائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو چاہے وہ سبل جائے اس کو فرمایا ہے عَجَدُ اَ اَلَٰهَ فِیْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنُ تُویْدُ کہم ایسے خص کے لئے اس دنیا میں جس کے لئے چاہیں گے جاتنا چاہیں گے دے دیں گے۔

اور چونکہ میخص محض طالب دنیا تھا آخرت کا طالب ندتھا اس لئے ایمان سے بھی عافل رہا۔ البذا آخرت میں اسے کوئی نعمت ند ملے گا بلکہ وہاں دوزخ میں داخل ہوگا۔ ای کوفر مایا شُمَّ جَعَلُناً لَلهُ جَهَنَّمَ (پھر ہم اس کے لئے جہنم کومقرر

کردیں گے) یَصْلَهَا مَذُمُومًا مَّدْحُورًا (وه اس ش اس حال ش داخل ہوگا کہ بدحال ہوگا اور الله کی رحمت ہ ہ ہایا ہوا ہوگا) فدموم کا اصل معنی ہے فدمت کیا ہوا اور مدحور کا معنی ہے دور کیا ہوا مطلب ہے ہے کہ ذلیل بھی ہوگا الله کی رحمت سے دور بھی ہوگا دوز خ ش داخل ہوگا سورہ شور کی ش فرمایا مَن کَانَ يُورِيُدُ حَرُث الله خِرَةِ نَوْدُلَهُ فِی حَرُیْهِ وَمَنْ کَانَ يُورِيُدُ حَرُث اللّانْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الله خِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ (جُوش آخرت کی سے کا طالب ہوہم اس کو اس کی سے اس کا کھے حصہ نہیں) کھیتی پر تی دیں گاور جود نیا کی سے کا طالب ہوتہ ہم اس کو کھے دنیا دیدیں گاور آخرت میں اس کا کھے حصہ نہیں)

اس کے بعد آخرت کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا وَمَنُ اَرَادَ الْاَحِرَةَ وَسَعٰی لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ فَاُولَئِکَ اَسَعَانَ سَعِیهُمُ مَّشُکُورًا (اور جُوصُ آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لئے کوشش کرے جیے کوشش ہونی جا ہے' اوروہ مون ہوسو بیوہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی ہوگی )۔

اس آیت کریمہ میں میہ بتایا کہ جو محص آخرت کا طالب ہواوراس کے لئے کوشش کرے تو اس کی میسعی مقبول ہوگی اوراللد تعالی کے یہاں اس کی محنت اور کوشش کی قدر کی جائے گی لینی اس کی محنت اور سعی کا تواب دیا جائے گااس میں تین شرطین بیان فرما ئیں اول بیر کہ آخرت کا طلب گار ہو یعنی نیت صحیح ہوخالص آخرت کے ثواب کا ارادہ ہواور دوسری شرط بیہ بتائی کہ آخرت کے لئے کوشش کرے اور یہ ایس کوشش ہوجیے آخرت کی کوشش کہا جاسکے یعنی اس کے اعمال اللہ کی جمیجی ہوئی شریعت کے موافق ہوں (اگر طالب آخرت ہولیکن اعمال غیر شرعی ہوں جبیااہل بدعت کے اعمال ہیں توایسے اعمال مقبول نہیں ) اور تیسری شرط بیہ ہے کہ وہ موس بھی ہواگر مومن نہ ہوگا تو آخرت میں کوئی عمل فائدہ مند نہ ہوگا خواہ کیسا ہی طلب آخرت کا مری ہواورایے خیال میں آخرت کے لئے محنت اور ریاضت کرتا ہوجیسا کہ سادھواور راہب محنین كرتے بين فَاولْئِكَ كَانَ سَعُيُهُمُ مَّشُكُورًا (اللهايمان كسعى كاقدرداني كى جائے كى) لعنى الله تعالى ان سے راضی ہوگا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا اور جتنا جتناعمل کیا اس سے بہت زیادہ بڑھا کڑعمل کوئی گنا کر کے اجرعطا فرمائے كار(كما قال تعالى مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الْاخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وقال تعالى مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُـرُ أَمُشَالِهَا ) دنیامیں جو کا فروں فاجروں کو نعتیں دی جاتی ہیں اس ہے کوئی پہنہ سمجھے کہ پہلوگ مقبولان بارگاہ ہیں كيونكدونيا كي نعتين اس بات كى دليل نهين ب كه جي نعت ودولت مل كئ الله تعالى اس براضى ب يعتين مومن اور كافرصالح اورطالح سب كوال جاتى بين دنيا ك نعتين الل ايمان كے لي مخصوص نبين اس كوفر مايا تحكَّد تُسمِلتُ هَلَوْلا عِ وهَ وُلاَّ وِمِنْ عَطَاآ و رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (اورام آپ كرب كى بخشش سے برايك وديت ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور آ ب کے رب کی بخشش رو کی ہوئی نہیں ہے ) مقبولین کو بھی نعمتیں دی جاتی ہیں اور غیر مقبولین کو بھی اور دنیا میں اللہ کی رحمت کسی سے رو کی ہوئی نہیں ہے۔

پر فرمایا أَنْظُو كَیْفَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (آپ دیکھ کیج ہم نے بعض کوبعض پرکسی فضیلت دی) یہ

آخر میں شرک اور اصحاب شرک کی خدمت فر مائی اور تو حید اختیار کرنے اور تو حید پر چینے کا تھم فر مایا 'ارشاد ہے کا تخد کُو مُلا مُناور ہے کا تخدید کہ کہ استان کے ساتھ کی کو بھی معبود مت بنا) فَتَدَفَّعُدَ مَذُمُومًا مَّخُذُولًا ﴿ وَرَنَدُو اس حَالَ مِن بِیشِر ہے گا کہ تو خدموم ہوگا اور مخذول ہوگا) یعنی قیامت کے دن بدحال لوگوں میں شار ہوگا اور وہال کوئی یار و مددگا رنہ ہوگا تو حید کو چھوڑنے کی وجہ سے وہال کی عاجزی ہے بی اور بے کی اور بدحالی سامنے آجائے گی۔

## وقضى رُبُكَ الاتعنبُ وَالِلا إِيّاءُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الْمِالِيَالْمُغَنَّ عِنْدَاكَ

اورآپ کے رب نے تھم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر ای کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرؤ اے مخاطب اگر تیرے پاس

## الْكِبْرُ ٱحَدُمُا اَوْكِالْهُمَا فَلَانَقُلْ لَهُمَا أَنِّ وَلَا تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو بڑنج جا کیں تو انہیں اُف بھی نہ کہنا اوران کومت جھڑ کنا اوران سے اجھے طریقے سے بات

## كُرِيْمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُ مَاجِنَاحُ الذُّكِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رُبِّ الْحَمْمُ الْكَا

كرنا اور ان كے سامنے شفقت سے اكسارى كے ساتھ بھكے رہنا اور يوں عرض كرنا كہ اے رب ان پر رحم فرمايے

رَبِينِي صَغِيْرًا ﴿ رَبُّكُو اَعْلَمُ عِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَلِحِيْنَ فَاتَهُ كَانَ لِلْأَوَّا بِينِ

جيسا كمانهوں نے مجھے چھوٹا ساپالا ہے تمہارارب ان چیزوں كوخوب جانے والا ہے جوتمہارے دلوں میں ہیں بلاشبدہ رجوع كرنے والوں كو

غفوراه

بخشخ والا ہے

## والدين كيساته حسن سلوك اور شفقت كيساته زندكى گذارنے كاحكم

قف مديع : اس آيت كريم مين حق سبحان وتعالى في اول توبيهم فرمايا كهاس كے علاوه كى كى عبادت نه كروًا نبياءً كى تمام شرائع كاسب سے بڑا ببى حكم ہے اور اس حكم كى تعمل كرانے كے لئے اللہ جل شامہ نے تمام نبيوں اور رسولوں كو بھيجا' اور كتابيں نازل فرمائيں اور صحيفے اتارے اللہ جل شانۂ كو عقيدہ سے ايك ماننا اور صرف اسى كى عبادت كرنا اور كى بھى چيز كواس ک ذات وصفات اور تعظیم وعبادت میں شریک نہ کرنا خداوند قدوس کاسب سے بڑا تھم ہے۔

ووم: بیفر مایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرؤاللہ جل شائ خالق ہے اس نے سب کو وجود بخش ہاں کی عبادت
اور شکر گذاری بہر حال فرض اور لازم ہے اور اس نے چونکہ انسابوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا اور ماں
باپ اولا دکی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے تھم کے ساتھ ماں
باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی تھم فرمایا جوقر آن مجید میں جگہ جگہ نہ کورہے لفظ 'وحسن سلوک' میں سب با تیں آجاتی
بیں جس کو سورہ بقرہ میں اور سورہ انعام اور یہاں سورۃ الاسراء میں وَبِالْوَ الِلَدَيْنِ اِحْسَانًا سے تعبیر فرمایا ہے مال باپ ک

یں میں و رون رون کر رون کر اور میں اور بہاں وروا الا مراوین ویک تو ایک این انتظامی سے بیر بر مایا ہے مال باپ ی فرما نبر داری دلداری راحت رسانی نرم گفتاری اور ہر طرح کی خدمت گذاری ان گفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے البتہ اللہ

تعالی کی نافرمانی میں کسی کی فرما نبرداری جائز نہیں۔

سوم: میکہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اُف بھی نہ کہؤ مقصدیہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالوجس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہوئیا جس کلمہ سے ان کے دل کورنج پینچتا ہو لفظ اُف بطور مثال کے فرمایا ہے بیان القرآن میں اردو کے محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ''ان کو ہوں بھی مت کہو' دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔

حضرت حسن رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علم میں کلمہ اُف سے بنچ بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شانۂ اس کو بھی ضرور حرام قرار دے دیتا (درمنثور)

ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرمانبرداری ہمیشہ واجب ہے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں 'جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھا پے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ اس عمر بیں جاکر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیاریاں لائق ہو جاتی ہیں اولا دکوان کا اگالدان صاف کرنا پڑتا ہے 'میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہونے گئی ہے اور بعض مرتبہ ننگ دل ہو کر زبان سے الئے سید ھے الفاظ بھی نکلنے گئے ہیں اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رخی دینے والے ذراسے لفظ سے بھی پر ہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔

حضرت مجاہد نے فرمایا کہ تو جوان کے کپڑے دغیرہ سے گندگی اور پیٹاب پاخانہ صاف کرتا ہے' تو اس موقع پر اُف بھی نہ کہہ' جیسا کہ وہ بھی اُف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیٹاب پاخانہ دغیرہ دھوتے تھے۔ (درمنثور) چہمارم: (اف کہنے کی ممانعت کے بعد) یہ بھی فرمایا کہ ان کومت جھڑکؤ جھڑکنا اُف کہنے ہے بھی زیادہ براہے' جب اُف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لئے خاص طور سے جھڑکنے کی صاف اور صریح

لفظول میں ممانعت فرمادی۔

بيحيم: عَم فرمايا وَقُلُ لَهُ مَا قَوُلًا كَوِيْمًا (مال باپ سے خوب ادب سے بات كرنا) اچھى باتى كرنا الب ولهجه مل نرى ارالفاظ ميں تو قير و كريم كاخيال ركھنا بيسب قولا كويما ميں وافل ہے۔

حضرت سعيد بن المسيب نے فر مايا كه خطا كار ذرخر يدغلام جس كا آقا بهت شخت مزاج ہو يه غلام جس طرح اپنے آقا

ے بات کرتا ہے ای طرح ال باپ سے بات کی جائے توقو لا کریماً بھل ہوسکتا ہے۔

حضرت زہیر بن محمد نے قولا کریما کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا اذا دعواک فقل لبیکما وسعد یکما (لیمنی جب تحقی ماں باپ بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہول اور تغیل ارشاد کے لئے موجود ہول) ان اکابر کے بیراقوال تغییر (در منثور ص اے اج میں فدکور ہیں۔

ششتم: ارشادفر ایا وَاخیفِ مُن لَهُ مَا جَنَاحَ اللَّهُ لِ مِنَ الرَّحْمَةِ (لیمین الراپ کے سامنے شفقت سے اکساری کے ساتھ جھے رہنا) اس کی تغییر میں حضرت عروہ نے فر مایا کہ توان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جو دلی رغبت ہواس کو پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے اور حضرت عطاء بن الجی رباح نے اس کی تغییر میں فر مایا کہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) اور حضرت زہیر بن محمد نے اس کی تغییر میں فر مایا ہے کہ مال باپ اگر تھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو تو جواب میں سے کہنا کہ اللہ تعالی آپ پر دم فر مائے (در منثور)

ہم نے یہ بیسے تفرمائی کہ ماں باپ کے لئے یہ دعا کرتے رہا کرو رَبِّ ارْحَمُهُمَا کُمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا (کہا کے میرے رہان دونوں پر حم فرما جیسا کہ انہوں نے جھے چھوٹے ہے کو پالا اور پرورش کیا) بات سہ ہے کہ بھی اولا دحاجت مند بھی جو بالکل نا سجھ اور نا تو ان بھی اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولا دک پرورش کی اب پچاس ما ٹھ سال کے بعد صورت حال الٹ گئی کہ ماں باپ خرج اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولا دکمانے والی ہے والد کو چاہئے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ تھرائے اور ان پرخرج کی دائی ہے ور اس کے بور سے اولا دکو چاہئے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ تھرائے اور ان پرخرج کرنے سے تنگ دل نہ ہو دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور ایخ چھوٹے پن کا وقت یا دکرے اس وقت انہوں نے جو تکلیفیں اٹھا کیں ان کوسا منے کے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرے کہ 'اے میرے رب ان پرحرف رحم فرما' جیسا کہ انہوں نے جھوٹے بن میں یالا اور پرورش کیا۔

تفیرابن کیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کرار ہاتھا اس نے حضورا قدس علیہ اللہ سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق اواکر دیا؟ آپ نے فرمایا ایک سائس کا حق بھی اوا نہیں ہوا (تفیر ابن کیرص ۳۵ جس) عن مسند البزار بسند فیہ ضعف واحوجه البخاری فی الادب

المفرد موقوفا على ابن عمر

یہ جوفر مایا کہ رَبُّکُمْ اَعُلَمُ بِمَا فِی نَفُوْسِکُمْ (الآیة) درمنثور میں اس کی تفییر کرتے ہوئے حضرت سعد بن جمیر استفق کیا ہے کہ اگر اولا دکی جانب سے ماں باپ کے حقوق میں غفلت سے کوتا ہی ہوجائے اور دل سے فر مانبردار ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور تو برکے اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کومعائ فر مانے والا ہے۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں اور صرف اس ظاہری تو قیر و تعظیم پراکتفامت کرنا دل میں بھی ان کا ادب اور قصد اطاعت رکھنا' کیونکہ تمہار ارب تمہارے مافی الضمیر کوخوب جانتا ہے اور اس وجہ سے تمہارے لئے ایک تخفیف بھی سناتے ہیں کہ اگرتم (حقیقت میں دل سے) سعادت مند ہواور تلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی سے کوئی ظاہری فروگذاشت ہوجائے اور پھر نادم ہو کرمعذرت کر لوتو اللہ تعالی تو برکرنے والوں کی خطامعاف کردیتا ہے۔

#### ماں باب کے ساتھ حسن سلوک

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نے بیان فر مایا کہ میں نے نبی کریم علی ہے سے دریافت کیا کہ سب کا موں میں اللہ جل شانہ کو کون ساکام زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فر مایا بروفت نماز پڑھنا (جواس کا وفت مستحب ) میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سامل الله تعالی کوسب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فر مایا ماں باپ کے ساتھ مست سلوک کا برتاؤ کرنا میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سامل الله تعالی کوسب اعمال سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ الله کی راہ میں جہاد کرنا (مشکل ق المصابح ، ص ۱۵۸ از بخاری و سلم)

معلوم ہوا کہ اللہ جل شانۂ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل برونت نماز پڑھنا اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل میہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسر سے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کوفر مایا معلوم مواکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے بھی بڑھ کرہے۔

#### ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوزخ ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس علی ہے عرض کیا یا رسول اللہ علی والدین کاان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں (مشکلو قالمصابیح ص ۱۳۲۱ از ابن ماجہ) مطلب یہ کہ مال باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتا و کرتے رہوز ندگی بھران کے آرام وراحت کا دھیان رکھؤ جان و مال سے ان کی فرما نبر داری میں گے رہو تمہارا یمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا اور اگرتم نے ان کی نافر مانی کی ان کوستایا دکھ دیا تو وہ تمہار ہے دو زخ کے داخلہ کا سبب بنیں گے۔

#### الله تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (مشکلو ۃ المصابیح ص ۲۹۹)

یعنی ماں باپ کوراضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہے اور ماں باپ کونا راض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا' کیونکہ اللہ جل شانہ شانہ نے ماں باپ کوراضی رکھنے کا عظم فر مایا ہے جب ماں باپ کونا راض رکھا تو اللہ کے عظم کی نافر مانی ہوئی جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا باعث ہوئی۔

واضح رہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ماں باپ کسی ایسے کام کے نہ کرنے سے ناراض ہوں جوخلاف شرع نہ ہوؤ اگر خلاف شرع کسی کام کا تھم دیں تو ان کی فرما نبر داری جائز نہیں ہے اس ناراضگی میں اللہ جل شانہ کی ناراضگی نہ ہوگی اس صورت میں اگروہ ناراض بھی ہوجا کیں تو ناراضگی کی پرواہ نہ کرے کیونکہ اللہ جل شانۂ کی رضامندی اس کے احکام پڑمل کرنے میں ہے اس کے تھم کے خلاف کسی کی فرما نبر داری جائز نہیں ہے۔

#### والدجنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے

حضرت ابوالدرداءرض الله تعالی عند نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اقدس عظیم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے درواز وں میں سے سب سے اچھا درواز ہ ہے اب تو (اس کی فرمانبرداری کر کے) اس درواز ہ کی حفاظت کر لے یا (نافرمانی کرکے) اس کوضائع کردے (مشکلو قالمصابح ص ۲۲۰)

#### باپ کی دعاضر ور قبول ہوتی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تین دعا کیں مقبول ہیں ان (کی مقبولیت) میں کوئی شک نہیں (۱) والد کی دعا اولا دکیلئے (۲) مسافر کی دعا (۳) مظلوم کی دعاء (مشکلوۃ المصائح ص ۱۹۵ از ترندئ ابوداؤ دابن ماجہ)

اس مدیث سے والد کی دعاء کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ملاعلی قاری مرقات شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں کہ گواس میں والدہ کا ذکر نہیں کیکن ظاہر ہے کہ جب والد کی دعاء ضرور قبول ہوگی تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولئی ضرور قبول ہوگی اولا دکو چائے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے اور کوئی الی حرکت نہ کر ہے جس سے ان کا ول د کھے اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بددعا کر بیٹھے۔ کیونکہ جس طرح ان کی دعاء قبول ہوتی ہے اس طرح ان کے دکھے دل

کی بدد عامجھی لگ جاتی ہے اگر چہموماً شفقت کی وجہ سے وہ بددعا سے بچتے ہیں ان کی دعاء سے دنیا وآخرت سدهرسکتی ہے اور بددعاء سے دونوں جہانوں کی بربادی ہوسکتی ہے۔

# ماں باپ کے اکرام واحتر ام کی چندمثالیں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ بیکون ہیں؟ عرض کیا کہ بیرے والد ہیں آپ نے فرمایا کہ باپ کے اگرام واحز ام کا خیال رکھ ہرگز اس کے آگے مت چلنا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کر مت بلانا اور اس کی وجہ ہے (کسی کو) گالی مت دینا (تفیر در منثورص اے اُنج میں)

ماں باپ کا احترام واکرام دل سے بھی کرے اور زبان سے بھی عمل سے اور برتاؤ سے بھی اس حدیث پاک میں اکرام واحترام کی چند جزئیات ارشاوفر مائی ہیں۔

اول تو یہ فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا دوسرے بیفر مایا کہ جب کسی جگہ بیٹھنا ہوتو باپ سے پہلے مت بیٹھنا مترے بیفر مایا کہ باپ کا دہ سے کسی کوگا کی مت دینا مطلب ہے کہ اگر کوئی تغیرے بیفر مایا کہ باپ کوگا کی مت دینا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کوکوئی نا گوار بات کہہ دے تو اس کو یا اس کے باپ کوگا کی مت دینا کیونکہ اس کے جواب میں وہ چرتمہارے باپ کوگا کی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ بید کھر تمہارے باپ کوگا کی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ بید کھے تیں باپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں والدہ کے تی میں بھی ان کا خیال رکھنا لا زم ہے۔ اور یہ جوفر مایا کہ باپ کے آگے مت چانا اس سے وہ صورت مشنی ہے جس میں باپ کی خدمت کی دجہ سے آگے چانا پڑے مشلا راستہ دکھا نا جو یا اورکوئی ضرورت در پیش ہو۔

# ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں برا سے ہیں

حضرت انس بضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضورا قدس علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پہند ہو کہ اللہ تعالی اس کی عمر دراز کر سے اور اس کا رزق بوھائے اس کو چاہئے کہ اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ حری کرے (درمنثور ص ۱۷ اج ماز بیہق)

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کی خدمت میں لگے رہنے سے عمر وراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے بلکہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلدرحی کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے بگنسل کے بہت سے نوخیز نوجوان دوست احباب بیوی بچوں پر تو بڑھ پڑھ کرخرج

کرتے ہیں اور ماں باپ کے لئے پھوٹی کوڑی خرچ کرنے سے بھی ان کادل دکھتا ہے بیلوگ آخرت کے تواب سے تو محروم ہوتے ہی ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں ماں باپ کی فرما نبرداری اور خدمت گذاری اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلد رحی کرنے سے جوعمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔

#### مال باب کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا تواب

حضرت البوہریہ درضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ ایک ایسے خص کا (مجد نہوی کے قریب) گذر ہواجس کا جسم دہلا پتلا قاس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ کاش ہے ہم اللہ کی راہ میں (یعنی جہادیش) دہلا ہوا ہوتا یہ بن کر حضوراقد سے اللہ فرمایا کہ شاید وہ اب بوٹے ہوڑھے مال باپ پر محنت کرتا ہو (اوران کی خدمت میں لگنے اور ان کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دہلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو (یعنی ان کی خدمت اور پرورش اوران کے لئے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے رفت کرتا ہو (یعنی اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر وہ اس خوالی نے میں دبلا ہو گیا ہو) تا کہ اپنے نفس کولوگوں سے بے نیاز کر در اور گلوق سے موال نہ کرنا پڑے ) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (در منثور ص میں جاریہ ہمازیہ ہق) معلوم ہوا کہ مال باپ اور آل واولا د بلکہ اپنے نفس کے لئے طال روزی کمانا بھی فی سبیل اللہ میں شار ہے۔
معلوم ہوا کہ مال باپ اور آل واولا د بلکہ اپنے نفس کے لئے طال روزی کمانا بھی فی سبیل اللہ میں شار ہے۔

## ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے

حضرت عبداللہ بن من اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علی کے خدمت میں حاضر ہوا' اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کہیں ہونے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کہیں ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں! آپ نے فرمایا نہیں میں جہاد کر (لیعنی ان کی خدمت میں جوتو محت اور کوشش اور مال خرج کرے گا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والیس جا اور مال باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتارہ (مشکلو قالمصابح صاسم ساز بخاری و سلم) معرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضوراقد سے اللہ تعالی عنہ کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تیری مال زندہ ہے آپ نے فرمایا لیس تو اس کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تیری مال زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہال زندہ ہے آپ نے فرمایا بس تو اس کے خرمایا کہ بیری ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں (جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو) جہاد کی شرکت کے لئے جانے ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں (جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو) جہاد کی شرکت کے لئے جانے سے مال باپ کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے آگر دومرا بھائی بہن ان کی خدمت کے لئے موجود نہ ہوتو ان کی خدمت میں درہ ہوجائے گی۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ کے خدمت میں ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آیا آپ نے اس سے فرمایا کہتم نے سرز مین شرک سے قو ہجرت کر لی کیکن جہاد (باقی) ہے تو کیا یمن میں ہمجرت کر کے آیا آپ نے اس سے فرمایا کہتم نے سرز مین شرک سے قو ہجرت کر لی کیکن جہاد (باقی) ہے تو کیا یمن میں تمہمارا کوئی (قریبی) عزیز ہے؟ عرض کیا کہ والدین موجود ہیں آپ نے سوال فرمایا کہ انہوں نے تم کو اجازت دی تو جہاد میں شرکت کر لینا ورندان کے ساتھ حسن عرض کیا نہیں فرمایا بس تم واپس جاؤاوران سے اجازت لواگر اجازت دیں تو جہاد میں شرکت کر لینا ورندان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا (درمنثور ص کے اُن جہان احمد والحاکم 'وقال صححہ الحاکم)

ہجرت کی بیعت کیلئے والدین کوروتا چھوڑنے والے کوفیحت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنصما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس علی آبیکی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کواس حال میں چھوڑا کہ وہ دونوں (میری جدائی کی وجہ سے) رور ہے تھے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جا اور ان کوہنسا جیسا کہ تو نے ان کورلا یا (متدرک ٔ حاکم ص۵۳) جسما اوداؤ دوغیرہ)

ان وہما ہیں کہ دیے ہی خدرہ میں نیک نیتی ہے حاضر ہوا یعنی ہجرت پر بیعت ہونے کے لئے سفر کر کے آیا تھا اول ہجرت کی نیت پھر حضور اقد س علی ہے۔ اس عمل پر ہیعت ہونا یہ سب مبارک اور نیک عمل ہے جس میں کوئی شک نہیں اول ہجرت کی نیت پھر حضور اقد س علی ہے۔ اس عمل پر ہیعت ہونا یہ سب مبارک اور نیک عمل ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن ماں باپ اس کے سفر کرنے پر راضی نہ ہے وہ اس شخص کے سفر میں جانے سے بہت بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمہ سے رونے گئے جب حضور اقد س علی ہوئی تو فر مایا کہ واپس جااور والدین کو ہنا جیسا کہ تونے ان کور لا یا ہے۔ اس سے ماں باپ کی ولد اری کی اہمیت اور فضیات معلوم ہوئی یہ اس ذمانہ کی بات ہے جب ہجرت کرنا فرض نہ تھا اسلام خطر عرب میں پھیل چکا تھا مسلمان ہر جگہ امن وا مان کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گذار سکتے تھے۔ اسلام خطر عرب میں پھیل چکا تھا مسلمان ہر جگہ امن وا مان کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گذار سکتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ رنجیدہ ہوں اور صدمہ کی وجہ سے روئیں گناہ ہے اور

ابیا کام کرنا جس سے ماں باپ خوش ہوں اور جس سے ان کو آئی آئے تو اب کا کام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنمانے فر مایا کہ بکاء الوالدین من العقوق والکبائو (لیعنی ماں باپ کاروناعقوق اور کہائر میں سے ہے) جبکہ اولا دانیا کام کرے جس سے ایذاء پہنچنے کی وجہ سے وہ رونے لگیں (الا دب المفرد لیخاری)

اور الباری سے ہے ، ببداد ماداوی اور سے مصنید میں ہوتا ہوتا ہے۔ حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بین کے رہنے والے تصان کے بارے میں حضور اقدی علیہ نے خیر النا بعین فر مایا اور یہ بھی فر مایا کہ ان سے اپنے گئے دعائے مغفرت کرانا انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کر لیا تھالیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے اور شرف صحابیت سے محروم ہو گئے آنخضرت سرور عالم علیہ تعلیہ نے ان کے اس عمل پر نکیر نہیں فر مائی بلکہ قدر دانی فر مائی اور ارشا دفر مایا کہ ان سے دعا کرانا والدین کی خدمت کا عالم علیہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے فر مایا کہ اولیس قرنی کی والدہ ہے اس کے ساتھ جومرت ہے وہ اس سے ظاہر ہے مسلم میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے فر مایا کہ اولیس قرنی کی والدہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا اگر اولیس ( کسی بات میں ) اللہ پر شم کھائے واللہ تعالی ضرور ان کی قتم پوری فر مائے۔

## ماں باپ کی خدمت تقلی حج اور عمرہ سے کم نہیں

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک فخص حضور اقد س علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر قادر نہیں (ممکن ہے کہ بیصاحب بہت کمزور ہوں یا بعض اعضاء صحیح سالم نہ مول جس کی وجہ سے مید کہا کہ جہاد پر قادر نہیں موں) ان کی بات من کر آنخضرت سرور عالم علیہ نے سوال فرمایا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیاوالدہ زندہ ہے آپ نے فرمایا کہ بس تو اپنی والدہ (کی خدمت اور فرما نبرداری) کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈر جب تو اس پر عمل کرے گا تو تو مج کرنے والا اور عمره کرنے والا اور جہاد كرنے والا ہوگا بس جب تيري مال تحقي بلائے تو (اس كى فرما نبردارى كے بارے ميس) الله سے درنا (يعنى نا فرمانى مت كرنا) اور والده كے ساتھ حسن سلوك كابرتاؤ كرنا ( درمنثورص ١٤٣، ج٣ ازبيه في وغيره )

اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ والدہ تم کو بلائے تو اس کی اطاعت کر وُعام حالات میں جب بھی ماں باپ بلائیں ان کے پکارنے پر حاضر خدمت ہو جائے اور جوخدمت بتائیں انجام دے دے اگر نماز میں مشغول ہواور اس وقت والدین میں کوئی آ واز دے تو اس کے بارے میں سیفصیل ہے کہ ماں باپ اگر کسی مصیبت کی وجہ سے یکاریں مثلاً پاخاند وغیرہ کی ضرورت سے آتے جاتے پاؤں پھل جائے اور دونوں میں سے کوئی گر جائے یا گر جانے کا قوی اندیشہ ہاورکوئی دوسرا اٹھانے والا اورسنجالنے والانہیں ہے تو ان کواٹھانے اورسنجا لنے کے لئے فرض نماز کا توڑ دینا واجب ہاوراگرانہوں نے کسی الی ضرورت کے لئے نہیں پکاراجس کا اوپر ذکر ہوا بلکہ یوں بی پکارلیا تو فرض نماز توڑ تا درست نہیں ہاورا گرسی نے سنت یانفل نماز شروع کرر تھی ہاور ماں باپ نے آ واز دی لیکن ان کومعلوم نہیں ہے کہ فلا الزکا یالزی نمازیس ہے تواس صورت میں نماز تو رکر جواب دیناواجب ہے خواہ کسی ضرورت سے بکاریں خواہ بلاضرورت یوں بى يكارليس اس صورت ميں اگر نمازندتو ڑى اوران كا جواب ندديا تو گناه ہوگا البنة اگران كومعلوم ہے كەنماز ييل ہے اور یوں بی بلاضرورت بکارا ہے قونماز نہ وڑے۔(ذکرہ الثامی فی باب ادراک الفریضہ)

والدین کے ستانے کی سزاد نیامیں مل جاتی ہے

حضرت ابو بكروضى الله تعالى عند سے روايت ہے كدر سول الله علي في ارشاد فرمايا كه تمام كناه ايسے بيس كمالله عابتا ہے تو انہیں معاف فرما دیتا ہے مگر والدین کے ستانے کا گناہ ایبا ہے جس کی سزا دنیا ہی میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ (مفكوة المصابح ص ١١٨ از شعب الايمان ليبقى)

والدین کی نافرمانی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے

حفرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ حضور اقدس عظیم نے ارشاد فرمایا کہ برے برے گناہ سے بی

(۱) الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) والدین کی نافر انی کرنا (۳) کسی جان کوئل کردینا (جس کافل کرنا قاتل کے لئے شرعاً حلال نہ ہو) (۴) جھوٹی قتم کھانا۔ (مشکلوۃ المصابح ص کااز بخاری)

کبیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے اس مدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد ہی عقوق الوالدین کو ذکر فرمایا ہے لفظ عقوق میں بہت عموم ہے ماں باپ کو سی بھی طرح ستانا قول یافعل سے ان کو ایذاء دینا دل دکھانا نافر مانی کرنا حاجت ہوتے ہوئے ان پرخرج نہ کرنا بیسب عقوق میں شامل ہے پہلے مدیث ذکر کی جا بھی ہے جس میں محبوب ترین اعمال کا بیان ہے اس میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ بتایا ہے بالکل اسی طرح بڑے برے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شرک کے بعد ماں باپ کے ستانے اور ان کی نافر مانی کن فرمانی کرنے کو شارفر مایا ہے ماں باپ کے ستانے اور ان کی نافر مانی کرنے کو شارفر مایا ہے ماں باپ کی نافر مانی اور ایذاء رسانی کس درجہ کا گناہ ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔

#### و شخص ذلیل ہوجسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضوراقد س علیہ نے (ایک مرتبہ) ارشاد فرمایا کہ وہ ذکیل ہؤوہ ذکیل ہو' وہ ذکیل ہو' عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ علیہ بھٹ ؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں کسی ایک کو بڑھا بے کے وقت میں پایا پھر (ان کی خدمت کرکے ) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مشکلو ۃ المصابیح ص ۱۳۱۸ ازمسلم)

بڑھا پے کے دوئت یں پایا چرا ان کی حدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے کا بہترین پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے اور عقوق الوالدین لیعنی ماں باپ کی نافر مانی اور ایذاء رسانی دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے زندگی میں خصوصاً نو جوانی میں انسان سے بہت سے صغیرہ کمیرہ گناہ سرز دہوجاتے ہیں اور ماں باپ کی نافر مانی بھی ہوجاتی ہے اگر کسی گناہ گار بندہ کو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے نہ جائے دے گار بندہ کو بوڑھے ماں باپ کو بوڑھا پایالیمن ان کی خدمت نہ کی ان کی دعا کیں نہ لیں ان کا دل دکھا تار ہا اور جوش جوانی میں جس شخص نے ماں باپ کو بوڑھا پایالیمن ان کی خدمت نہ کی ان کی دعا کیں نہ لیں ان کا دل دکھا تار ہا اور جوش جوانی میں ان کی طرف سے خفات بر تنار ہا جس کی وجہ سے دوز خ کاستحق ہوگیا ایسے شخص کے بارے میں حضور اقد سے تاہی میں خوارہو ) لا جسم سان مالیہ منہم مرتبہ بدد عادی اور فرمایا کہ بیشخص (دنیا آخرت میں ذلیل وخوارہو) لا جسما سانا اللہ منہم میں ان کی زندگی کی قدر کرے اور ان کوراضی رکھ کر جنت کمالے۔

# ماں باپ کی طرف گھور کرد یکھنا بھی عقوق میں شامل ہے

حضرت عائش رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا کاس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے والد کو تیز نظر سے دیکھا (درمنٹورص اے اج مااز بہتی فی شعب الایمان)

اس صدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مال باپ کو تیز نظروں سے دیکھنا بھی ان کے ستانے میں واغل ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند سے کسی نے دریافت کیا کے عقوق بینی مال باپ کے ستانے کی کیا صد ہے؟ انہوں نے جواب میں فر مایا کہ ان کو (خدمت اور مال عند کے کیا اور ان کے چرے کی طرف تیز نظر سے دیکھنا پیسب عقوق ہے (در منثوراز این ابی ثیب ) مل سے اللہ سے محروم کرنا اور ان سے ملنا جانا چھوڑ دینا اور ان کے چرے کی طرف تیز نظر سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عند نے بیان فر مایا کہ اگر مال باپ تھے نا راض کر دیں یعنی الی بات کہد دیں جس سے محضرت عروہ رضی اللہ تعالی عند نظر سے مت دیکھنا کیونکہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تیز نظر سے بہات کہا ہے۔ ان کی طرف ترجی نظر سے بہاتے تیز نظر سے بھاتے کے درمنثور عن الی جاتم )

معلوم ہوا کہ مال باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اعضاء وجوارج سے بھی فر مانبرداری انکساری ظاہر کرنا چاہئے رفآر و گفتار اور نظر سے کوئی ایساعمل نہ کرے جس سے ان کو تکلیف پینچے۔

#### ماں باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت اقد سے اللہ نے ارشادفر مایا کہ بیرہ گنا ہوں میں سے
میر ہے کہ آدی اپنے ماں باپ کو گالی دے حاضرین نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہے کہ کو گالی دے ہوں باپ کو گالی دے قرمایا ہاں (اس کی صورت یہ ہے کہ) کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے والے کی ماں کو گالی دینے کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دینے والے کی ماں کو گالی دینے کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دینے کی دینے کو گالی دینے والے کی ماں کو گالی دینے کو دینے کی دینے کو گالی دینے والے کی ماں کو گالی دینے کی دینے کو گالی دینے کو گالی دینے کو گالی دینے کی ماں کو گالی دینے کو گالی دینے کو گالی دینے کو گالی دینے کا کہ کو تھالی کو گالی دینے کو گالی دینے کا کہ کی دینے کی ماں کو گالی دینے کو گالی دینے کی باپ کو گالی دینے کو گالی دینے کی میں کو گالی دینے کی ماں کو گالی دینے کو گالی دینے کو گالی دینے کی مالی کو گالی دینے کی کی کو گالی دینے کو گالی دینے کو گالی دینے کالی کی کو گالی دینے کو گالی دینے کی کی کو گالی دینے کی کو گالی دینے کو گالی دینے کو گالی دینے کو گالی دینے کی کو گالی کو گالی دینے کی کو گالی کو گ

صدیث کا مطلب سے ہے کہ گالی دینے والے نے اپنی ماں یا اپنے باپ کوتو گالی نددی کیکن چونکہ دوسرے سے گالی دلوانے کا ذریعہ بن گیا اس لئے خود گالی دینے والوں میں شار ہو گیا۔ اس کو صنور انور علیہ نے کبیرہ گنا ہوں میں شار فرمایا۔ اس کو صنور انور علیہ نے کہ برہ گنا ہوں میں شار فرمایا۔ اس سے بھولیا جائے کہ جوش اپنے مال باپ کوخود اپنی زبان سے گالی دے گا ظاہر ہے کہ اس کا گناہ عام بمیرہ گنا ہول سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کو اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ بات بڑے تجب کی معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ ان کے تجب پر صنور علیہ نے گالی کا ذریعہ اور سبب بننے والی صورت بتائی جو ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ ان کے تجب پر صنور علیہ نے گالی کا ذریعہ اور سبب بننے والی صورت بتائی جو اس زمانہ میں پیش آ سکتی تھی کی تمارے اس دور میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جوخود اپنی زبان سے مال باپ کو گالی دیے ہیں۔ انا اللہ و انا الیہ داجعون۔

ماں باپ کے لئے دعااوراستغفار کرنے کی وجہ سے نافر مان اولا دکوفر مانبر دار لکھ دیا جاتا ہے

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیت نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ (ایسابھی ہوتا ہے) کہ بندہ

کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں یا دونوں میں ہے ایک اس حال میں فوت ہوجا تا ہے کہ بیٹخص ان کی زندگی میں ان کی نافر مانی کرتار ہااورستا تار ہا۔اب موت کے بعد ان کے لئے دعا کرتار ہتا ہے اور ان کے لئے استغفار کرتار ہتا ہے پہال تک کہ انڈیجل شاخۂ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھودیتا ہے۔(مشکلو ق المصابح ص ۲۲۱)

## مال باب كيلي دعائے مغفرت كرنے سے الكے درجات بلندہوتے ہيں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنوے روایت ہے کہ بلاشہ اللہ جل شائه جنت میں نیک بندہ کا درجہ بلند فرما دیتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب بدرجہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ جل شائه کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولا دنے جو تیرے لئے مغفرت کی دعا کی بیاس کی وجہ سے ہے۔ (مشکلو قالمصابیح ص۲۰۵ از احمد)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا بہت بڑا حس سلوک ہے اور بید حسن سلوک ایسا ہے کہ جوموت کے بعد بھی جاری رکھا جا سکتا ہے کم سے کم ہرفرض نماز کے بعد ماں باپ کے لئے دعاء کر دیا کرے اس میں پچھٹر چ بھی نہیں ہوتا۔ اوران کو بڑا فائدہ پہنچ جا تا ہے۔

## والت ذا الْقُرْبِ حَقَّرُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السِّيلِ وَلاتُبَرِّرْ تَبَيْنِيرًا المُبكِّرِينَ

اور رشتہ دار کو اور مسکین کو دو اور مسافر کو اس کا حق دے دو اور مال کو بے جا مت اڑاؤ کیا شبہ مالوں کو بے جا اڑانے والے

كَانُوْ النَّوْلِ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهُ كَفُوْرًا ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَ عَنْهُمُ

شیطانوں کے بھائی ہیں' اور شیطان اپنے رب کا برا نا شکرا ہے' اور اگر تو اپنے رب کی

الْبَوْغَاءُ رَحْمُةٍ مِّنْ رَبِكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُ مُ قَوْلًا مِّيْسُوْرًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَكُكَ

رحت کے انظار میں جس کی تو امیدر کھتا ہے ان لوگوں کی طرف سے پہلو تھی کرے تو ان سے زم بات کہدوینا' اور تو اپنے ہاتھ کو

مَعْلُوْلَةً إِلَى عُنْقِكَ وَكِاتَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُكُ مَلُوْمًا تَحْسُوْرًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ

اپی گردن کی طرف با ندھا ہوا مت رکھا ور نداہے بالکل ہی کھول دے ور ندتو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر پیٹھ رہے گا' بلاشبہ تیرار ب

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَكَأَوْ يَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِمْ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿

جس کے لئے جا ہے دق میں فراخی دیدیتا ہے اور دہ رزق میں تنگی بھی فرمادیتا ہے بلاشہدہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے۔

#### رشتہ داروں مسکینوں مسافروں پرخرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم فضول خرچی کی ممانعت

قف مديون گذشته آيات ميل مال باپ كساته حن سلوك كاهم فرماياس حن سلوك ميل مال فرج كرنا بهي آتا جاب ان آيات ميل والدين كے علاوہ دوسر برشته دارول كے حقوق اداكر في اور مسكين اور مسافر كوديخ كاهم فرمايا ، ذبى القربي ليحى رشته دارول كومله درى كے طور پر تو دينا بى چاہئے بھى بھى رشته دارول پر مال فرچ كرنا واجب بھى ہوجاتا جو بعن كى تفسيلات كتب فقه ميل فركور بيل، شند دارول اور مسكينول اور مسافرول پر خرچ كرنے كى فضيلت سورة بقره كى آيت كريم به كي تيك كريم كاف اور مسافرول پر خرچ كرنے كى فضيلت سورة بقره كى آيت كريم به كي تيك كريم كي كونيل ميل گذر چكى ہے۔

رشتدداروں مسکینوں اور مسافروں پر مال خرج کرنے کا تھم فرمانے کے بعد فضول خرچی اور بے جامال اڑانے سے منع فرمایا "خاوت تو شریعت اسلامیہ میں مجمود ہے لیکن مال کو ضائع کرنا ہے جا اڑا نا فضول خرچی کرنا ممنوع ہے 'بہت سے لوگ گنا ہوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور اس کے لئے اپ مرقر صفے تھو ہے دہتے ہیں اور اس کے لئے اپ مرقر صفے تھو ہے دہتے ہیں جن میں بعض مرتبہ سود کالین دین بھی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں السے لوگ آیت کر میمہ کے مضمون پر فور کریں۔ دیگر آیات میں فرمایا ہے و کا تُسُوفُو آ آ اِنَّ اللہ کَا یُجِبُّ الْمُسُوفِیْنَ (اور اسراف نہ کر وبلا شبہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتا) اور یہاں فضول خرچ کرنے والوں کی فرمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیلوگ شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان ہی ان سے فضول مال خرچ کرواتا ہے اور گنا ہوں میں لگواتا ہوئے اس کے بھائی ہیں لیکنی نافر مانی میں شیطان کی طرح سے ہیں۔

تفیرابن کیر (ص ۳۹ج ۳) میں حفرت ابن مسعود اور حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبم نے قل کیا ہے کہ تبذیر یہ ہے کہ تبذیر یہ ہے کہ تبذیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مساوا مال حق میں خرج کردے تو یہ تبذیر ہے۔ سارا مال حق میں خرج کردے تو یہ تبذیر ہے۔

مزيد فرمايا و كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (اورشيطان الناسرام)

جولوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں مال نضول اڑاتے ہیں وہ بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے مال دیانعتیں عطا فرمائیں ان کوسوچ سمجھ کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا لازم ہے فرائض و واجبات میں خرچ کرے نفلی صدقات دے اور گنا ہوں میں مال نہ لگائے 'یہ کتنی بڑی ہوقوفی ہے کہ اللہ تعالی شائ نے جو مال عطا فرمایا اسے گنا ہوں میں لگا دیایا پیجاخرچ کر دیا 'جس نے مال دیا اس کی نافرمانی کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر دانی ہے ہے ان نعمتوں کو قدر دانی ہے کہ ان نعمتوں کو فعمت دینے والے کے تھم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

بعض مرتبداليا موتا ہے كدذوى القربى اور مساكين اور مسافرين كودينے كے لئے اپنے پاس مال نہيں موتا يا ذرابهت ہوتا ہےا سے موقع پر بیاوگ امیدوار ہوتے ہیں لیکن ان کی مالی خدمت کرنے سے معذوری اور مجبوری ہوتی ہے مرساتھ بى خرچ كرنے والے كواللہ تعالى سے بياميد بھى بندھى ہوئى ہوتى ہے كەان شاءالله مال آجائے گا ايسے موقعہ يران لوگوں ے اچھے الفاظ میں اور زم کہے میں معذرت کر لی جائے ان کی سرزنش نہ کرے اور ایسے الفاط نہ کے جن سے انہیں دکھ يَنْجُ مُفْرابن كَثِر فَقُلُ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا كَاتْسِر كرت بوع لكت إلى اى عدهم وعدابسهولة ولين کھتے ہیں کہ حضرت بلال اور خباب ( نقرائے صحابہ ) بھی بھی اپنی ضرورت کے لئے آ مخضرت عظیمہ سے سوال کرلیا كرتے تھے بھی ايا بھی ہوتا تھا كہ آپ كے پاس ان كرينے كے لئے كھاند ہوتا تھا آپ ان كى طرف سے شرم كے مارے امراض فرما ليت تصرِّب في طور يركوني جوابيس ديت تصاس برآيت وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبِيعَاءَ (الآبي) نازل مولى-مُرْرَمَا يَا وَلَا تَجْعَلَ لِذَكَ مَعْلُوْلَةً الَّى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (اورتو این باتھ کوائی گردن کی طرف بائد ها ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے ور نہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رباً)اس آیت میں خرچ کرنے میں میاندروی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے جو کھاللہ نے دیا ہے اس میں سے مال خرچ كرتارى (كيكن گناہوں میں خرچ ندكرے) اور بالكل ہى ہاتھ روك كرند بيٹھ جائے كہ خرچ ہى ندكرے) اور جب خرچ كرنے لكے توبالكل يورى طرح ہاتھ ندكھول دے (كرسارا مال ختم كردے) كيونكداييا كرنے سے ملول بھى ہوگا اور محسور بھى ہوگا ملول کا معنی ہے ملامت کیا ہوا اور محسور کامعنی ہے رکا ہوا یعنی عاجز بنایا ہوا جب اینے یاس کچھ بھی ندرہے گا تو لوگ ملامت كري كي جن اوكوں يرخرچ كيا ہے وہ بھى كہن كيس كے كدابيا ب الاخرچ كرنے كى كياضرورت تقى سوچ سمجھ كرخرچ کرنا چاہیے ال حاجات بورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور مال کمانے کا ذریعہ بھی جب کچھندرہے گا تو حاجتیں بھی پوری نہ ہو سے اور آئندہ مال کمانے میں بھی بے بی ہوگی بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملوماً کاتعلق پہلی بات سے ہے جس کا معنی بیہ کور نے سے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے ورندلوگ ملامت کریں گے اور محسورًا کا تعلق دوسری بات سے ہاورمطلب میہ کورج کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود تنگدست ہو کر عاجز ہو کررہ جائے آیت کریمہ میں میاندروی کے ساتھ فرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور میاندروی ہمیشہ کام دیتی ہے حدیث شریف میں ہے الاقتصاد فی النفقة نصف المعيشة كرخرج من مياندروى آدهي معيشت إرمفكوة المصابيح ص ٢٠٠٠) يعنى معيشت كى يريثانيول كا آ دھاحل بیہ ہے کہ خرچہ میں میاندروی اختیار کی جائے اور آ دھاحل باقی دوسری تدبیروں میں ہے جوفر دیا جماعت اس سے غافل ہے وہ یا تو منجوی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذراسی مدت میں سارا مال خرچ کر کے عاجز ہو کر بیٹھ رہے گی پھر قرضوں پرنظر جائے گی قرضے چڑھ جائیں گے توان کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا غیرقوموں کی طرف تکیں گےان سے سودى قرض ليں كے سودورسود چر هتا چلا جائے گا جيسا كدونيا على موتا ہے اور موتار ما ہے۔

فا مکرہ: آیت بالا سے پورا مال خرج کردیے کی ممانعت معلوم ہوئی بیعام افراد کے لئے ہے جوخرچ کرکے پچھتانے لگیں اور پریشان ہوں اور پھر دوسروں سے مانگئے لگیں حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اہل تو کل جوخرچ کر کے نہ گھیرا کیں نہ تلملا کیں اور اللہ تعالیٰ پران کا پورا پورا بھروسہ ہوا کیے حضرات کو اجازت ہے کہ اپنا پورا مال اللہ تعالیٰ کی رضائے گئے خرچ کردیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ عظیمی ہے ہے کہ کیا باقی رکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عض کیا تعالیٰ عنہ سارا ہی مال لے آئے آپ نے سوال فرمایا کہ تم نے گھر والوں کے لئے کیا باقی رکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عض کیا کہ ابقیت اللّه ورسوله (کہ پین ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھا) (مشکوۃ المصابح ص ۵۵۱ از تر نہ ی وابود ؤ د)

طرف سے کئے گئے دعدےاورانفاق فی سیبل اللہ کے اجر جزیل پر کال بھروسہ ہے دہ آیت سے مراذبیں ہیں) سیخ ملر فی ال انکاری میں موجود کی دوروں دیروں کے اور میں انکاری کی استان کے اور میں کال میں انکاری کی میں انکا

آخر مل فرمایا اِنَّ رَبَّکَ یَنْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقُلِرْ اِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیْرًا بَصِیْرًا (بلاشبہ تیراربجس کے لئے چاہرزق میں فراخی دیتا ہے اوروہ رزق میں تکی فرمادیتا ہے بلاشبہ دہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے )

اس آیت کریمہ میں ہمیں اللہ تعالی نے اپنا تکویی نظام بتایا ہے سب اس کے بندے ہیں وہ اپنی عمت کے مطابق کی کارزق زیادہ فرما تا ہے اور کی کے رزق میں تکی فرمادیتا ہے وہ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے سب کا صال اسے معلوم ہے اس کے ذمہ کی کا پچھوا جب بیں ہے جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے اسے پورا پورااختیار ہے بندے اپنا کام کریں میا نہ روی کے ساتھ اپنی جان پر اپنے اہل وعیال پر اور اقرباء پر اور فقراء و مساکین پرخرچ کریں تکوینی بندے اپنا کام کریں میا نہ روی کے لوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بحد اپنا کام کریں میا نہ روی کا تقاضا یہ ہے کہ پچھوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں اور پچھلوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بدے اور کی ماجتیں رکی رہیں اور پھلوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بندے احکام شرعیہ کے پابند ہیں ان کو تھی ہے کہ سارا مال خرچ کر کے اپنے کو پریٹانی میں نہ ڈالیں صاحب روح المعانی نے میں ۲۲ج ۱۵ میں آیت بالاکی ایک تفیر بتا تے ہوئے لکھا ہے۔ عملی معنی ان البسط و القبض امر ان مختصان معنی ہواللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتر ک ماھو مختص بہ جل و علا ۔ (اس معنی پر کہ کشار گی و تگی ایسے امر ہیں جو اللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتر ک ماھو مختص بہ جل و علا ۔ (اس معنی پر کہ کشار گی و تگی ایسے امر ہیں جو اللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتر ک ماھو مختص ہے خور وادر میانہ روی اختیار کرو

 خِطاً كِيرُا ﴿ وَلا تَقْرُبُواالِزِ نَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَكُ وَسَاءَ سَبِيلُا ﴿ وَلا تَقْتُلُوا لَكِي اللهُ الريالُحِقِ وَمَنْ قَتِلَ مَظُلُوماً فَقَلْ جَعَلْنَا لُولِيّهِ النَّفْسِ الْرَقِي حَرَّمَ اللهُ الريالُحِقِ وَمَنْ قَتِلَ مَظُلُوماً فَقَلْ جَعَلْنَا لُولِيّهِ النَّفْسِ الرَقِي حَرَّمَ اللهُ الريالُحِقِ وَمَنْ قَتِلَ مَظُلُوماً فَقَلْ جَعَلْنَا لُولِيّهِ عِنْ النَّفْسِ الرّقِي حَرَّمَ اللهُ الريالُحِقِ وَمَنْ قَتِلَ مَظْمِهِ وَنَا مَعْلُوماً فَقَلْ جَعَلَنَا لُولِيّةِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْ وَفُوا بِالْقَلْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللل

#### ا بنی اولا دکونل نه کرؤ زناکے قریب نه جاوُ مسی جان کو بلاشرع حکم کے تل نه کرو' نتیموں کا مال نه کھاؤ

ہے تو زمین چھوٹی پڑجائے گی اور کھانے پینے کی چیزوں کی کفایت ندہوگی لہذا ایسی کوششیں جاری کردی گئی ہیں جوان کے خیال میں بچوں کی پیدائش رو کنے والی ہیں اس کے لئے گئی گئی طرح سے پروپیگنڈہ ہور ہا ہے بھاری بھاری رقیس خرج کی جارتی ہیں اور بجیب بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو پچھ کہد دیتے ہیں مسلمان صاحب افتد اراسے سلیم کر لیتے ہیں قرآن و مدیث کی تھریجات کو بالکل نہیں دیکھتے قرآن نے اس جہالت کا پہلے ہی جواب دے دیا اور فرما دیا منحن کُنور آفی ہُم وَ اِنگائی ہیں دیکھتے قرآن نے اس جہالت کا پہلے ہی جواب دے دیا اور فرما دیا کہ خون کُنور آفی ہُم وَ اِنگائی ہیں دور کی رسال استحقاد کی تھیں کی کرون کی رسال اللہ عقاد کی تھیں کی اللہ کی تعلیل اولا دے لئے جاری کئے ہیں یہ سب اللہ کی تفاو کو رزق دینے کا شمید دیا ہے در حقیقت جتے بھی طریقے تقلیل اولا دے لئے جاری کئے ہیں یہ سب اللہ کی تفاو دور کے اللہ عقاد ہیں ہو میں اللہ عقاد ہو میں کا نماز کر اللہ علی ہو میں میں تیا مت کے دن تک بھی جانسی پیدا ہونے والی ہیں وہ مؤرد نہیدا ہو کہ کا ارشاد ہے مما مین نہ میں اور لدو افدا اور داخل میں میں ہیں کہ کر رہیں گی اور ایک حدیث میں ہے کہ درسول اللہ عقاد ہی ہو کہ اور جب اللہ کی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے ہیں تو اسے کوئی چیز رو کئے والی ہیں (مشکلو المصائے میں 20 کی کے کہ مردو گورت والا دی کو اور کے خوال میں استعال کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی کو تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے کے لئے کئی طرح کی چیز میں استعال کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی کو تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے باور دوراستقر ار ہوجوا تا ہے اور اولا دیدا ہوجواتی ہے۔

آنے دالے انسانوں کے بہی خیرخواہ جوان کی آمداور پیدائش کو روکئے کے لئے زورلگارہے ہیں انہیں وقت سے پہلے آنے دالوں کی روزی کی تو فکر ہے لیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کا فکرنہیں انہیں جگہ جگہ قبل کرتے ہیں اور قبل کرواتے ہیں اور السے ایسے آلے تارکر رکھے ہیں جودہ چارمنٹ میں ہی پورے عالم کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔

دوسراتکم یون دیا وَلا تَـفُر بُوا الِزَننَی اِنَّهٔ کَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِیلًا (اورزناکے پاس بھی مت بھکو بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے) اس میں زنا کی ممانعت فرمائی اور یون فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت پھکواورا سے بحیائی اور بری راہ سے تعییر فرمایا زنا ایسا برائمل ہے اور الی لعنت کی چیز ہے جو بھی بھی کسی نبی کی شریعت میں حلال نہ تھی بلکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے ادیان بیں فربی طور پروہ بھی اسے منوع سجھتے بیں گونس وشیطان کے ابھار کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

آج جب کہ یورپ اور امریکہ میں بے حیائی کو ہنراور حیا کوعیب سمجھا جانے لگاوہاں زنا کاری بہت عام ہو چکی ہے جولوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپناتعلق ظاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحد پار کر بچے ہیں اور چونکہ ان کے پادری ہر اتوار کو حاضرین کے ہرگناہ کو معاف کر دیتے ہیں اس لئے خوب دھڑ لے سے عوام وخواص زنا کرتے ہیں جومسلمان وہاں جاکر بہتے ہیں وہ بھی ان بے حیائی چیل بچک ہے کہ جاکر بہتے ہیں وہ بھی ان بے حیائی چیل بچک ہے کہ

یویاں ہوتے ہوئے زنا کاری میں جتلا ہوتے ہیں اور شوہر کی رضا مندی سے ایک شخص کی بیوی دوسر ہے خض کے ساتھ رات گذارتی ہے رسول اللہ علیہ کارشاد ہے کہ جب جھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گذراجن کی کھالیں آگ کی قیچیوں سے کاٹی جارہی تھیں۔ میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کی قینے پور سے کاٹی جارہی تھیں۔ میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا تھیں میں کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزراجس میں بہت بخت آ دازیں آ رہی تھیں میں نے کہا جرئیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لئے حلال نہیں۔ (الترغیب والتر ھیب ص ا ۵ جس)

یں بوب سے بیان کے گئے شریعت مطہرہ نے بدنظری تک سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آ تکھیں بھی زنا کرتے ہیں اور اس گناہ کی دنیاوی سزایہ رکھی ہے کہ غیر شادی شدہ مردیا ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور اس گناہ کی دنیاوی سزایہ رکھی ہے کہ غیر شادی شدہ مردیا عورت زنا کر لیقو اس کوسوکوڑے مارے جا ئیں اور شادی شدہ مردیا عورت زنا کر لیقو اس کوسوکوڑے مارے جا ئیں اور شادی شدہ مردیا عورت زنا کر لیقو اس کوسکسار کیا جائے بعنی پھر مار مار کہلاک کردیا جائے دنیا میں جو میں بنا کا رک کا میں ہونا بھی ہیں اور ان گناہوں میں زنا کاری کا عام ہونا بھی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے گی قوا بھی دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے گی قوا بھی دوایت کے گا اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگا رعب کے ذریعے ان کی گرفت ہوگی (لیعنی دلوں پُرعب طاری ہوجائے گا اور دشمنوں سے ڈریے رہیں گے ) حضرت ابن عباس اور این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ درسول اللہ علیمی نے ارشاد فرمایا کہ جب کی قوم میں (ایک روایت میں این میں میں کی کاعذاب نازل کرلیا۔

ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں ) زنا اور سود کا ظہور ہوجائے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں پر اللہ تعالی کاعذاب نازل کرلیا۔

ہے کہ جب کی بہتی میں ) زنا اور سود کا ظہور ہوجائے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں پر اللہ تعالی کاعذاب نازل کرلیا۔

(الترغیب والتر هیہ والتر هیہ میں کا حسم سے کا دی سے کا دی میں دور سے سے کا دیت ہوں کی اس کر ایک ہوجائے سے کا دی سے کا دی سے کا دیل میں دیا تھیں۔ والتر هیہ میں (ایک روایت میں کر دیل کر دیل

جب زناعام ہوجاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہوجاتی ہے نسب باتی نہیں رہتا کون کس کا بیٹا اور کس کا بھتیجایا بھانجا' ان سب باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔صلد رحی کا کوئی راستہیں رہتا۔اور انسان' حیوانِ تھن بن کررہ جاتا ہے۔ حلالی ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ حرامی ہونے ہی کومناسب سجھتے ہیں اور اس پرفخر کرتے ہیں یورپ کے رہنے والوں پر یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔

حضرت میموندرض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر پررہے گی جب تک ان میں زنا کی اولا دکی کثرت نہ ہوجائے سوجب ان میں زنا کی اولا دکی گؤ عنقریب الله تعالی ان کو عام عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اور آیک حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظاہر ہوجائے گا تو شکدتی اور ذلت کاظہور ہوگا۔ (الترغیب والتر ہیب ص ۲۷۷ جس)

صیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رسول اللہ علقے کا ایک خواب مروی ہے (حضرات

انبیاء کرام علیم السلام کاخواب چاہوتا ہے) جس سے بہت ی چیزوں کا تذکرہ ہان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا گذرایک ایسے سوراخ پر ہوا جو تنور کی طرح تھا۔ اس میں جوجھا تک کردیکھا تو اس میں نظیم داور نگی عورتیں نظر آئیں ان کے نیچ سے آگ کی لیٹ آتی تھی جب وہ لیٹ اوپر آتی تھیں تو وہ چیختے چلاتے اور فریاد کرتے تھے آپ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا (جن میں ایک جبریل اور ایک میکائیل تھے) یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیزنا کارم داور زنا کارعورتین میں صحیح بخاری سے ۱۰ اوھونی المشکل ق سے ۳۹۵

جب زنا کی عادت پڑجاتی ہے تو بڑھا ہے میں بھی زنا کرتے رہتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا (۱) زنا کار بوڑھا (۲) جھوٹا بادشاہ (۳) تنگدست متنگر۔اور ایک حدیث میں ہے کہ تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے ان میں زنا کار بوڑھے کو بھی شارفر مایا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تین شخصوں سے اللہ کو بغض ہان میں سے ایک زنا کار بوڑھا بھی ہے (الترغیب ص ۲۷۵ج ۳)

حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیے نے ارشاد فرمایا کہ جو خص کسی ایسی عورت کے بستر پر بدیٹا جس کا شوہر گھر پڑئیں ہے (اوراس کے غائب ہونے کواس نے زنا کا ذریعہ بنالیا) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس پرایک اثر دھامسلط فرمائے گا (التر غیب والتر ھیب ص ۲۵ج ۳) شوہر گھر پر نہ ہوتو عورت مردی ضرورت محسوس کرتی ہے زنا کاری کا مزاج رکھنے والے ایسی عورت سے جوڑ بٹھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو فذکورہ بالا وعید سنائی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہرا گر کی ہواور دیوے ہوتو اس کی اجازت سے گناہ طال ہوجائے گازنا ہر حال میں حرام ہے۔

اسلام عفت اور عصمت والا دین ہے۔ اس میں فواحش اور منکرات اور زنا کاری اور اس کے اسباب اور دوائی ناچ رنگ عریانی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بورپ کے شہوت پرست انسان نما حیوا نوں میں زنا کاری عام ہے محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں قانو نامر دوں کومر دوں سے شہوت پوری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدترین امراض میں جتلا ہیں۔

ایک صدیث میں بربادی کے اسباب میں سے بیھی بتایا جاتا ہے اکتفی الرجال بالرجال و النساء بالنساء کم دمردوں سے شہوت پوری کرنے لگیں اور تورتیں عورتوں سے (الترغیب والتر هیب ص۲۶۷ج ۳)

یورپ والوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کے کرتو توں کے ساتھی بنتے جارہ ہیں اور شہوت پرستوں کوان کے مقاصد میں کامیاب بنارہ ہیں سورة نساء میں فرمایا و الله گئریکد اُن یَتُون بَ عَلَیْکُمُ وَیُویْدُ الَّذِیْنَ یَتَّبِعُونَ الشَّهُوَاتِ مَقاصد میں کامیاب بنارہ ہیں سورة نساء میں فرمایا و الله گئریکد اُن یَتُون بَ عَلَیْکُمُ وَیُویْدُ الَّذِیْنَ یَتَبِعُونَ الشَّهُوَاتِ اَنْ تَسَمِیلُوا مَیْدُ اُلَّا یَا بَاع کرتے ہیں وہ چاہے اُن تَسَمِیلُوا مَیْدُ کُلُون کی میں یہ جاؤ)۔

بعض زنا کارعورتوں کی ہیہ بات سننے میں آئی ہے کہ میرابدن ہے میں جس طرح چاہوں استعال کروں۔ بیتو کفریہ بات ہے قرآن کا مقابلہ ہے۔ اس کامعنی ہیہ ہے (العیاذ باللہ) زنا کاری سے قرآن کامنع فرمانا سیح نہیں درحقیقت بہت سے لوگوں نے سیمجھا ہی نہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالی خالق ہے اور مالک ہے سارے بندے اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں مملوک کو کیاحق ہے کہاپئی ذات کواپنے بارے میں اوراپنے جسم و جان کے بارے میں خودکومختار سمجھے۔

یں وی کے سیال کی مرد ہوت ہے۔ کہ زنابالجبرتو منع ہے کین اگر رضا مندی ہے کوئی مرد عورت سے زنا کر لے تو اس پرنہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ کوئی مرزا۔ بہت ہے وہ مما لک جن کے اصحاب اقتد ارمسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے ملک میں بھی یہ قانون نافذ ہے اور دشمنوں کے سمجھانے سے یہ قانون پاس کردیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت روسی ہے کین دوستیانیاں جتنی چاہر کھ سکتا ہے۔ زناکاری کوعام کردینا انجام کے اعتبار سے کیارنگ لائے گا اس کے بارے میں بالکل کوئی قرنہیں مسلمان مما لک کے ذمہ دار دشمنوں کے سامنے اس بات سے جھینیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ عورتیں نکاح میں رکھنے کا قانون پاس کر دیں۔ مسلمان کوکا فرسے کیا جھینینا؟ اسے تو قرآن و حدیث کے قوانین نافذ کرنالازم ہے۔

آخريس ايك حديث كاترجمه كهرريمضمون خم كياجا تاب-

حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنهمانے بیان فر مایا که رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا که اے مہاجرین کی جماعت پانچ چزیں ایسی میں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤگے اور الله کرے کہ تم ان چیزوں کو نہ پاؤ (تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں ابتلاء ہوگا)۔

- (۱) جس قوم میں تھلم کھلاطریقہ پر بے حیائی کارواج ہوجائے گاان لوگوں میں طاعون تھلے گااورا یسے امراض میں مبتلا ہوں گے جوان کے اسلاف میں نہیں تھے۔
- (۲) اور جولوگ ناپ تول میں کمی کریں گےان کو قحط کے ذریعیہ پکڑا جائے گا اور سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہو نگے۔
- (٣) اور جولوگ اپنے مالوں کی زکوۃ کوروک لیس گےان سے بارش روک لی جائے گی اور اگر جانور نہ ہوں تو (بالکل ہی) بارش نہ ہو۔
- (۴) اور جولوگ اللہ کے عہد کواور اس کے رسول کے عہد کوتو ڑویں گے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جائے گا وہ ان کے بعض اموال لے لے گا۔
- (۵) اورجس قوم کے اصحاب اقتر اراللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلے نہ کریں گے اور اللہ نے جو چیز نازل فرمائی اس کواختیار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایسی مخالفت پیدا فرما دے جس کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہیں گے (رواہ

ابن ماجه في باب العقو بات ص١١١)

تیسراتھم بیفرمایا کہ اللہ نے جس جان کوئل کرنے ہے منع فرمایا ہے اسے قبل مت کرو۔ جس کسی جان کا قبل کرنا شریعت اسلامیہ میں حلال نہیں ہے اس کا قبل کردینا کمیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ اور اس بارے میں سخت وعیدیں وار د ہوئی بیل قبل کی بعض صورتوں میں ویت ہے اس کی تفصیلات سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں اور بیل کی بعض صورتوں میں ویت ہے اس کی تفصیلات سورہ بقرہ کے کیسویں رکوع میں اور ورۃ نساء کے تیر ہویں رکوع میں اور سورۃ ما کدہ کے ساتویں رکوع میں گزر چکی ہیں۔ (انوار البیان ج اس ح سے سورۃ نساء میں قبل کی وعیدیں بھی ذکور ہیں۔ وہاں ہم نے متعددا حادیث کا ترجم بھی لکھ دیا ہے قبل نفس کی حرمت سورۃ نساء میں قبل کی وعیدیں بھی ذکور ہیں۔ وہاں ہم نے متعددا حادیث کا ترجم بھی لکھ دیا ہے قبل نفس کی حرمت

سورة نساء ميں قبل كى وعيدي بھى فدكور ہيں۔ وہاں ہم نے متعددا حاديث كا ترجمہ بھى لكھ ديا ہے قبل نفس كى حرمت بيان كرنے كے بعدار شاد فرمايا وَ مَن قُتِ لَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهٖ سُلُطَانًا فَلا يُسُوفَ فِى الْفَتُلِ (اور جو شخص ظلماً قبل كيا كيا كيا اس كے ولى كے لئے ہم نے اختيار ركھا ہے سودہ قبل كرنے ميں حدسة كے نہ بڑھى كى كے قبل كرديئے پر جوعذاب ہے وہ آخرت سے متعلق ہے۔ اور دنيا ميں جواس كے بارے ميں شرعی احكام ہيں ان كے مطابق مقتول كے ولى كو يہ اختيار ديا كيا ہے كہ وہ شرى اصول كے مطابق قبل كا ثبوت ہو جانے پر انہيں حدود پر رہے جو حدود اس كے لئے مقرد كردى كئى ہيں مثلاً قبل خطا ميں ديت كے بجائے قاتل كو قبل نہ كرے اور قبل عير ميں جو شريعت نے قساص لينے كا اختيار ديا ہے اسے قاتل تك ہى محدود ركھا جائے جو ش انتقام ميں قاتل كے سواكى دوسر شے خض كو اس كے اعزہ واقر با ميں سے قبل نہ كردے ۔ نيز قاتل كے قبل كرنے ميں زيادتی نہ كرے ۔ مثلاً اس كے ہاتھ ياؤں ئاك كو اون نہ كائے ہے ہیں۔

الله تعالی منصورًا (بلاشبه مقول کے ولی کی مددہوگی) یعنی ولی مقول حدثری کے اندرر ہے ہوئے قصاص کے گاتو الله تعالی کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی شریعت اسلامیداس کی مددگار ہوگی۔ اور اہل ایمان اصحاب اقتدار قصاص دلانے کے لئے راہ ہموار کریں گے اسے قصاص دلائیں گے۔اس کا دوسرارخ بھی بھے لینا چاہئے اوروہ یہ کہ اگرولی مقول حدے بڑھ گیا تو اب بین طالم ہوگا اور معاملہ برعس ہوجائے گا۔ اور اب شری قانون میں اس کا مواخذہ ہوگا۔

چوتھا: علم بدفرمایا کہ بتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ گر ایسے طریقے پر جوستحن ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پینے جائے اس بارے میں سورہ نساء کی تفسیر میں تفصیل سے تکھا جا چکا ہے۔ (انو ارالبیان ۲۰)

پا کچوال: علم بددیا کے عہد کو پورا کرواور ساتھ میں بی فرمایا کہ اِنَّ الْمَعَهُدَ کَانَ مَسُؤُلًا (لیخن عہد کی بازیرسہوگی)

عہدت سے لوگ عہد تو کر لیتے ہیں کین اس کی ذمداری محسون نہیں کرتے اور قصد اُعہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وفع الوقتی

کے طور پر وعدہ کر لیتے ہیں اور عین معاہدہ کرتے وقت بھی دل میں عہد تو ڑنے اور دعا دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس طرح کے لوگوں کو تنبید فرمائی کہ عہد کی باز پرس ہوگی۔ قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں عہد پورا کرنے کا تھم دیا ہے سورہ

بقرہ کی آیت وَالْمُو فُونَ بِعَهُدِهِمُ إِذَا عَا هَدُوا اور سورة مائدہ کی پہلی آیت یا آیا اللّٰ اللّٰ فِینَ الْمَدُوا إِلَّا الْعُقُودِ اور

سورة فحل كى آيت وَ أَوْفُوا بِعَهُدِ اللهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ كَوْيِل مِن جَوْجِهِ مَ نِلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ إذَا عَاهَدَتُمْ كَوْيل مِن جَوْجِهِ مَ نِلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ إذَا عَاهَدَتُمْ كَوْيل مِن جَوْلًا مَن اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ

پول المرای داری کی می الم المراد کام پڑل کرنا بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے انجی چیز ہے۔ آخر میں فرمایا دالیک خیر و اُنحسنُ تأویلا کہ احکام پڑل کرنا بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے انجی کی چیز ہے۔ آیات بالا میں جو احکام ذکور ہوئے سورۃ انعام کے رکوع نمبر ۱۳ میں بھی ذکر فرمائے گئے ہیں وہاں بھی ملاحظہ فرمالیس (انو ارالبیان جس)

وکرتفی ماکیس کے پہ علی استہ والبصر والفؤاد کل اور آکھ اور دل ان سے اور تو اس کے پیچے نہ پر جس کا بچے علم نہ ہو بلا شبہ کان اور آکھ اور دل ان سے عن کہ مسئو کو گئیش فی الرئی مرکا آلک کن تغیری الارض وکئ تبلغ برے عن موال ہوگا اور تو زمین میں اتراتا ہوا مت چل بے شک تو برگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور برگز پھاڑوں کی الحیکال کھو گڑھ ذلک کان سیتے کا عندن ریباک مکرو ھا۔

الجیکال کھو گڑھ نہیں سکتا ہے سب برے کام تیرے رب کے زدیک تابندیدہ بیں سب برے کام تیرے رب کے زدیک تابندیدہ بیں

## جس بات کا پہنہیں اس کے پیچھے پڑنے اور زمین پراتراتے ہوئے چلنے سے ممانعت

قفعه ميں: يتن آيات بيں بہلی آيت بيں اب بت بين اب الله بين الله الله بين ال

انوار البيان جلائجم

قتاده لا تـقل رايت ولم ترسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه وقال مجاهد لا ترم احدا بماليس لك به علم والمنتيي المنتبع الحدس والظن وهو في اللغة اتباع الاثر يقال قفوت فلانا اقفوه وقفيته واقفيته اذا اتبعت المر \_ (حضرت قاده رحمة الله علي فرمات بي جبتم في ندد يكها بوتويون نهكوكميس في ديكها بهاورجب ندسنا بوتو يول ندكهوكه ميل في سنا ب اوربينه كهوكه مير علم ميل ب جبكة تبهار علم ميل نه بو حضرت مجابد رحمة الله عليه فرمات بيل جس چیز کا تجھے علم نہ ہوکسی کواس کے ساتھ منسوب نہ کرو تینی کہتے ہیں اندازے اور گمان سے اس کا پیچھانہ کراور وہ لغت میں نقش قدم کی پیروی کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے قفوت فلانا اقفوہ وقفیته واقفیته جب کرتونے اس کے قش قدم کی پیروی کی ہو)

يمرار شادفر مايا إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا كان اور آ كُماوردل ان سبك بارے میں بازیری ہوگی اللہ تعالی شانۂ نے جو بیاعضادیئے ہیں یوں ہی نہیں دیئے کہ ان کوجیسے جا ہیں اور جہاں جا ہیں استعال كريں جس ذات ياك نے عطافر مائے ہيں اس نے ان سب كے استعال كرنے كے مواقع بھى بتائے ہيں اوروہ اعمال بھى بتائے ہیں جن سے ان کو محفوظ رکھنالا زم ہے کہال دیکھے اور کیابات سے اورایی قوت فکریکو کہال خرچ کرے ان سب کی تفصیلات احادیث شریفه میں موجود بین کسی نے چوری کرلی کسی کوظلماً مارا حساب غلط لکھ کریا جھوٹا بل بنا کرخیانت کردی یا کسی ایسے مردیا كسى عورت سے مصافحہ كرلياجس سے مصافحہ كرنا جائز نبيس تواس نے اپنے ہاتھ پاؤل كوغير شرى امور ميں استعال كيا بائيس ہاتھ سے کھایا اور دائے ہاتھ سے استنجا کیا ریکھی ہاتھ کا غلط استعال ہے زبان سے کوئی بیجا بات کی کفر کاکلمہ کہاکسی کی غیبت کی کسی پر تهمت دهرى كالى دى جھوف بولايدسب زبان كاغلط استعال موائكس مخص فى كاناسناباجوں كى آواز كى طرف كان لكا ياغيبتين سنتا رہا یکان کا غلط استعمال ہوا کسی خص نے الی جگر ڈالی جہاں دیکھنانظر ڈالناممنوع تھا بدنظری سے کسی کو دیکھ لیاکسی کے ستریر نظرد الى آئكهول كوكسى بهى طرح كنابول مين استعال كيا توبيسب آئكهون كاغير جكداستعال بوگاجهان استعال كرناممنوع تها كونى مخص كناه كے لئے كہيں چل كركيا تواس نے اپنے پاؤں كاغلط استعال كيا مديث شريف ميں ہے كم تكھيں زناكرتي ميں اوراك زناويكها نظركرنا باوركان بهى زناكرتي بين ان كازناسننا باورزبان بهى زناكرتى باس كازنابات كرنا باور باته بهى ذنا كرتا باسكازنا پلزنا باورياؤل بھى زناكرتا باسكازنا چل كرجانا جاوردل خوائش كرتا باور كنابول كى آرزوكرتا ہادراس کی شرمگاہ اس کی تقدیق یا تکذیب کردیتی ہے یعنی موقعہ لگ جاتا ہے توشرم گاہ گناہوں میں استعال ہوجاتی ہےورنہ شرم گاہ کا زنا ہوئیں یا تالیکن اس سے پہلے دوسرے اعضاء زنا کر چکے ہوتے ہیں اوران کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ پڑجا تا ہے كيونكرانيس اى في استعال كياب (مشكوة المصابيح ٢٢)

حضرت عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم میرے لئے چھ چیزوں کے ضامن بن جاؤمیں تہمارے لئے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں (۱) جب بات کروتو سے بولو(۲) وعدہ کروتو پورا کرو (٣) جبتمهارے پاس امانت رکھ دی جائے تو اسے ادا کرو (٣) اپن شرمگا ہوں کی حفاظت کرو (۵) اپنی آئکھوں کو نیجی رکھو (١) اين باتھوں كو (ب جااستعال سے) روكر كھوم مشكلوة المصابح ص١٥٨

فُسوَ ١٥ : دل كوكهت بين ميكمي الله تعالى كاعطيه باوربهت براعطيه بجوزندگي كاذربعه بيسورة الملك مين فرمايا

دوسری آیت میں اتر اکراوراکڑ مکڑ کرچلے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا وَلا تَسَمُسْ فِی الْاَرْضِ مَوَحًا (کووز مین میں اتر اتا ہوا مت چل) اِنگ کُنین کوئیس پھاڑسکا اور پہاڑوں کی لمبائی کوئیس پھاڑ سکتا اور پہاڑوں کی لمبائی کوئیس پھنچ سکتا) یعنی ایک چپال جی اند چل جس سے تکبراورغرور ظاہر ہوتا ہو کیونکہ بیا کی ایمی ایمی ایک چپال جی ایک ایک چپال جی ایک ایک چپال جی ایک ایک کوئیس بھی کچھ ہوں حالانکہ اللہ کی گلوق میں اس سے بڑی بڑی چپزیں موجود ہیں زمین ہی کو دکھ لو کہ وہ انسان اسے کہ میں بھی کچھ ہوں حالانکہ اللہ کی گلوق میں اس سے بڑی بڑی چپزیں موجود ہیں زمین ہی کو دکھ لو کہ وہ انسان کے قد سے بہت او پنجے اور کی اس اتر اکر وہ کھا کہ کہ وہ انسان کے قد سے بہت او پنجے اور کیا شان دکھا اسے اور کیا شان دکھا تسمی اور ایک کو بڑا تیجے والا در اللہ کا بیجٹ کُل مُختَدلٍ فَحُورُ (اور تو زمین میں اتر اتا ہوانہ چل بلا شبہ اللہ ہراس شخص کودوست نہیں رکھتا جواجے کو بڑا تیجے والا ہو فخر کرنے والا ہو) تکبر انسان کے کے زیا نہیں جو دیل پائی جو تر خر میں مرد فخش ہو کے لئے زیا نہیں جو دیل پائی ہے بیدا ہوا جس نے مال کے پیٹ میں چی کے دون سے غذا پائی جو تر خر میں مرد فخش ہو کے دیا جو ایک گا اللہ کے گا وق کو تھی جو اللہ وہ کوئی ہو کے قرایا کی جو تر میں میں دوچا دریں پہنے ہوئے تا زک انداز میں چل رہا تھا خود پندی اختیار کئے ہوئے تھا اللہ نے اسے نمین میں دھیا در یہ پہنے ہوئے تھا اللہ نے اسے نمین میں دھنادیا

وه قيامت تك زمين مين دهنتا جلا جائے گا۔ (صحيح البخاري ص ٢٩٠ وص ١٢٨ كتاب اللباس والزينة)

تیسری آیت میں فدکورہ بالا برائیوں کی شناعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مُحُلُّ ذلِک کانَ سَیِنَهُ عِن مَیْنَد رَبِیکَ مَکُرُوهُ الله الله برے کام تیرے دب کے نزدیک ٹالپندیدہ ہیں )صاحب معالم النزیل فرماتے ہیں کہ وَقَضَی رَبُککَ اَن لَّا تَعُبُدُوا اِلَّا إِیَّاہُ سے یہاں تک جوامور خیر فدکور ہوئے ان کورک کرنا اور جن امور سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان کار تکاب کرنا میسب بری با تیں ہیں تبہارے دب جل شانۂ کے نزدیک مکروہ ہیں نالپندیدہ ہیں جس نے وجود بخشا پرورش کے اسباب پیدا فرمائے جوا عمال اس کے نزدیک ٹالپندیدہ ہیں ان کواختیار کرنا عقلا بھی فتھ ہے جورب جل شانۂ کور بنہیں مانے وہی افعال شنیعہ اور اعمال سیدے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

# اللہ کے ساتھ معبود کھہرانے والوں کے لئے جہنم ہے اوراس کے لئے اولا و تجویز کرنا بہت بڑی بات ہے

قصم المحمد المحمد من جواحكام بيان بوئ اول وال كبار من رسول الشفالة كوناطب كرتے بوئ ارشاد فرمایا كر بيروى كور ليج بيرى من الافعال المحكمة التى تقتضيها حكمة الله عزوجل فى عباده و حلقها لهم من محاسن الاخلاق والحكمة و قوانين المعانى المحكمة والافعال الفاضلة (تفير قرطبى ١٠٢٧٣)

یعنی بیدہ محکم افعال ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بندے انہیں اختیار کریں اور بیدہ محاسن اخلاق ہیں اور محکم قوانین ہیں اور افعال فاضلہ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بندوں کے لئے مشروع فرمایا ہے۔

اس کے بعد یوں فرمایا ہے اے خاطب اللہ کے سواکوئی معبود تجویز نہ کروور نہ طامت کیا ہواراندہ کیا ہوادوز خ میں ڈالا جائے گایہ خطاب ساری امت دعوت اور ساری امت اجابت کو ہے جوکوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا مستحق طامت ہوگا اور قیامت کے دن دوز خ میں دھیل دیا جائے گا' مدحور لغت کے اعتبار سے وہ ہے جوذ کیل ہواور اس پر پیشکار پڑی ہوجس کی وجہ سے دور کر دیا گیا ہو چونکہ فَتُ لُقی فِی جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدُ حُورًا فرمایا ہے اس لئے محاورہ کا ترجہ یوں کیا گیا کہ طامت کیا ہواراندہ کیا ہوادوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔

 نے اولا داختیار کرلی ہے تم نے بیالی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کھی بعید نہیں کہ آسان پھٹ پڑیں اور زمین کے عکر ساور پہاڑٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ بیلوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولا دکی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ وہ اولا داختیار کرے)

الله تعالی وحدہ لاشریک ہے شرک کر نیوالوں کی باتوں سے پاک ہے ساتوں آسان اور زمین اور ہر چیز اس کی تبیج وتحمید میں مشغول ہے

قصف میں ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ ہم نے قرآن مجید میں جوبا تیں بیان کی ہیں (جن میں تو حید کی دعوت ہے اور اس کے دلائل ہیں شرک کی خدمت اور آخرت کی یقین دہائی ہے اور افعال خیر کی ترغیب ہے اور برے اعمال کی وعیدیں ہیں ) ان کوطرح طرح سے بیان فر مایا تا کہ تا طبین غور کریں ہوچیں اور بجھیں کیر فر مایا و مَا یَزِیدُ هُمْ اِلَّا نُفُوراً اور اور حال یہ ہے کہ اس قرآن کے بیان سے متاثر نہیں ہوتے وہ تو اور زیادہ متنفر ہوتے جاتے ہیں کہی قرآن جوغور وفکر اور قد برالوں کے لئے ذریعہ ہوایت بن گیا معاندین کے لئے بُعد اور نظرت کا ذریعہ بن رہا ہے جن لوگوں کو تق سے بیر ہے دو قرآن حکیم کو سنتے ہیں لیکن اس کے بیان سے اثر نہیں لیتے حالانکہ مختلف وجوہ سے ان کو سمجھایا جا تا اور طرح طرح سے راہ حتی کی دعوت دی جاتی ہے۔

اس کے بعد مشرکین کی تر دید فرمائی اور فرمایا کہتم جواللہ تعالی کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کرتے ہواپنی اس احتمانہ بات کے بارے میں یوں سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ بھی زور دار ہوتے اور اپنے زور کو استعال کر لیت اور اللہ تعالیٰ شاخہ جوعرش والا ہے اس تک چیخے کا انہوں نے بھی کا راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا لیتی راستہ تا اش کر کے عرش والے تک پہنے جاتے پھر آپس میں لڑائی ہوتی اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تلوق کا نظام در هم ہوجاتا سب دکھورہے ہیں کہ ہزاروں سال سے ایک خاص محکم نظام کے ساتھ سارے عالم کا نظام رواں اور دواں ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سب بگڑ کر رہ جاتا جب کوئی بھی معارض اور مقابل نہیں ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ معبود حقیقی ایک ہی ہوا درہ قتی ایک ہوا درہ قتی ایک ہوا درہ شرک سے بالا تر ہو وہ وہ دہ لاشریک ہوگ جوشر کیہ بات کرتے ہیں وہ ان باتوں سے پاک ہوا داللہ باطل جو بھی پھی ہوئی کی کھی ہے ہیں اس سے بلندو بالا ہے پھر فرمایا تسمینے کہ السّم مؤات السّب نے وَ الاَدُوْ صُل وَ مَن فِن فِی ہُنَ (الآیہ) باطل جو بھی پھی ہوئی کہ اندر جو پھھان کے اندر ہے بیسب اللہ کی بیان کرتے ہیں لینی وہ اس بات کے علاوہ ہو سب اللہ کی تلوق ہواں کا کوئی شرکی ہو ہو گھان کے اندر جو پھھاں کے علاوہ ہو سب اللہ کی تلوق ہواں کی تبیجے بتانے کے لئے اس اور زمین اور ان کے اندر جو پھھا ہوئی ہی چیزائی تین ہوائی ہوئی ہی ان کی تبیج بتانے کے لئے اس اور نو میں اور ان کی آئی ہو بیان نہ کرتی ہو اور اس اور نو میں اس کے علاوہ ہے سب اللہ کی تلوق ہواں کی تبیجے بیان نہ کرتی ہو اور اس اور خواللہ پاک کی تبیج بتان نہ کرتی ہو اور ہو کھے اور جو پھھاں کے علاوہ ہے سب اللہ کی تلوق ہواں کی تبیج بتانے کے لئے اس اور نو میں ہو کہ کی تبیج بیان نہ کرتی ہو کہ اور مین مور اور کی تبی ہوں بھی فرایا کی تبیج بیان نہ کرتی تو کی تبیع بیان نہ کرتی ہو کہ اور کی تبیع بیان کی تبیع بیان نہ کرتی تو کی تبیع بیان نہ کرتی تو کی تبیع بیان نہ کرتی تو کو کوئی تو کوئی تو کی تبیع بیان کی تبیع بیان نہ کرتی تھی بیان نہ کرتی ہوں اور کی کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی ہی ہیز ایک تبیع کوئی تو کی تبیع بیان نہ کرتی تو کوئی کوئی تو ک

الله تعالیٰ کی مخلوق کچھ تو اسی ہے جو ذی حیات ہے جسے زندہ کہا جاتا ہے ان میں فرشتے اور انسان و جنات ہیں یہ اصحاب فہم ہیں اللہ پاک نے ان کو بچھ عطا فرمائی ہے اور پچھ چیزیں اسی ہیں جو زندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے لیکن فہم زیادہ نہیں ہے جسے حیوانات اور چرند پرندان میں اتن بچھ ہے کہ ضرورت کے لئے کھا کیں پیکس بچوں کی پرورش کریں حملہ آور سے بچاؤ کریں اپنے مجازی مالک کی ہدایت پر چلیں ورخت بھی زندہ چیزوں میں شار کیا جاتا ہے ان میں زندگی تو ہے اور انداز سے معلوم ہوتا ہے بچھ بھی ہے کین حیوانات کی بنسبت ان میں کم سجھ ہے۔

اس تفصیل کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب جھنا چاہئے کہ ہر مخلوق کی زبانیں ہیں خود انسانوں کی سیکٹروں زبانیں ہیں ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقہ کی زبان ہیں جھتے فرشتوں کی بھی زبان ہے جس سے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں اور انسانوں کی زبانوں میں سے جوزبانیں انہیں بتائی گئی ہوں لامحالہ وہ اسے بھی جانتے ہیں بظاہر جنات کی بھی کوئی زبان ہوگی اگر چہ دہ انسانوں کی بھی زبانیں سجھتے ہیں۔

ای طرح حیوانات کی زبان میں ہیں بیل اپنی زبان میں بولتا ہے اوراونٹ اپنی زبان میں شیر گدھا' کتا' طوطا' چڑیا' کوا' دریائی جانوران کی اپنی اپنی زبانیں ہیں۔

فرشتے 'انسان' جنات اپنی اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے ہیں گوانسانوں کی تجھ میں شرآئے۔

حصرت ابو ہریے سے روایت ہے کہ نبیول میں سے ایک نی کوایک چیونی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چیونی کی پوری

بستی کوجلانے کا تھم دیا اللہ جل شاخہ نے وی بھیجی کہ مہیں ایک چیونٹی نے کا ٹااور تم نے ایک ایسی امت کوجلایا جو تھیج پڑھتی تھی (مفکلو قالمصانیح ص ۳۱۱)

تفیرروح المعانی میں حضرت ابن عمرضی الله عند نقل کیا ہے کدرسول الله الله الله فی نیزک کے قل کرنے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے اور حضرت علی رضی الله عنهما سے منقول ہے کدرسول الله الله فی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جب میں ہوتی ہے قریزندے اپنے رب کی تبیع بیان کرتے ہیں اللہ سے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں۔ (روح المعانی ص۸۲ج ۱۵)

اوربعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بظاہر ہمارے دیکھنے میں حیات نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان میں بھی اوراک ہے زمین اور پہاڑ اور وہ سب چیزیں جنہیں جمادات کہا جاتا ہے ان کے شعور وادراک کو ہم نہیں بچھتے کیونک وہ ہم سے بات نہیں کرتے لیکن ان کا اپنے خالق سے خلوق اور مملوک ہونے کا تعلق ہے وہ اپنے رب کی تبیح خواں ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَانَّ مِنَ الْمِحِجَارَةِ لَمَا یَهُیطُ مِنْ حَشُیلَةِ اللهِ (اور بلاشہ بعض پھرا ایسے ہیں جواللہ کے ڈرسے گریڑتے ہیں)

فرشتے اور مومن انسان اور مومن جنات تو اللہ کی تبیع پڑھتے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس کوسب جانتے اور مان اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں ان میں جو کسی بھی دین کے مانے والے ہیں (یہودی العرافی برصف مند و آتیش پرست وغیرہم) یہ سب بھی خالق جل مجد و کی خالقیت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے کو اس کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کے سواجن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں اور بہ جانتے ہیں کہ بہوگ اللہ تعالیٰ سے لو اور اللہ کے سامنے عاجز محض ہیں اور ای لئے جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو گئے ہیں اور ای لئے جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو گئے ہیں اور ای لئے جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو گئے واللہ مُخیلے میں اور مرف اس سے ماجنے گئے ہیں اس بات کو سور ہ لقمان میں یوں بیان فر مایا والح مَا مَن مَن اللہ کو احد خالق مانا اور ساری مخلوق پر اس کی قدرت کو تسلیم کرنا یہ اللہ کی تیج و سی ہے تھی جسلی اور کا مرد ورس کا سردار ہے اس نے مردود ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور دَبِ بوسارے کافروں کا سردار ہے اس نے مردود ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور دَبِ بس کہ بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور دَبِ بس کے میکن میں بین جو نظا ہرخالق کا نات جا میں کہ ہونا اور متنظر ہونا کی مدود داور معدوم ہونا اور متنظر ہونا کی صور کو تیں میں میں دور اور معدوم ہونا اور متنظر ہونا کی صور کو تیر دن کا موجود داور معدوم ہونا اور متنظر ہونا کی صور داد اس کے میں کہ دیا کہ کی در ہونا کو مقدر داد در معدوم ہونا اور متنظر ہونا کی دیں ہونا در متنظر ہونا کی دور دور اور معدوم ہونا اور متنظر ہونا کی دور دور ہونے کی دور اور معدوم ہونا اور متنظر ہونا کی دور دیں کی موجود داور معدوم ہونا اور متنظر ہونا کی دور دور ہونے کی ہونا دور متنظر ہونا کی دور دور ہونے کے اس میں کو دیا کی دور دور ہونے کو تو میں دور ہونے کی میں کو دور ہونے کو تعرف کی موجود داور معدوم ہونا اور متنظر ہونا کی دور ہونے کی میں کی دور ہونے کی میں کی دور ہونے کی

جبان سے پوچھاجا تا ہے کہ زمین زم کیوں ہے پہاڑ شخت کیوں ہے اور فلاں بہاڑ فلاں جگہ ہی کیوں پیدا ہوااور فلاں عورت کے نریند اولا دکیوں نہیں ہوتی اور فلاں عورت با نجھ فلاں عورت کے نریند اولا دکیوں نہیں ہوتی اور فلاں عورت با نجھ کیوں ہے اور مقناطیس صرف او ہے کو کیوں کھنچتا ہے پیتل کو کیوں نہیں کھنچتا اور فلاں درخت کا پھل فلاں شکل وصورت کا

سوره بنى اسرآءيل

کیوں نہ ہوا پھران سب چیزوں کے مزے الگ الگ کیوں ہیں گاڑی پیٹرول سے کیوں چلتی ہے اور دوسرے سیال مادہ سے کیوں نہیں چلتی انسانوں کی صورتیں مختلف کیوں ہیں بکری چھوٹی اور اوٹٹی بڑے قد کی کیوں ہے دودھاورخون اندر

آپس میں کیوں نہیں مل جاتے تھنوں سے دورھ ہی کیوں نکلتا ہے بال مونڈنے کے بعدد وبارہ کہاں ہے آجاتے ہیں یانی سے بھی معدہ پر ہوجا تا ہے کیکن بیروٹی چاول کا کام کیوں نہیں دیتا اوراس طرح کے ہزاروں سوالات ہیں جن کا جواب

دينے سے مادہ پرست دہر بےاور طحد عاجز بين ان كابي عاجز ہونائى اس امركى دليل ہے كدوہ خالق اور مالك جل مجده كى

قدرت کو مانتے ہیں گوزبان سے نہیں مانتے اور اس عنوان سے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالی خالق ہے یہ عاجز ہونا ہی ماننا ہادر پہ خالق و مالک کی تبیج وتحمیہ ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیچ کی دوصورتیں ہیں ایک تبیج حالی دوسری تبیج مقالی تبیج حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر

چیز کا اپنامستقل وجود ہے اور اس کے اپنے ذاتی احوال ہیں جواس پر گزرتے ہیں بیاس بات پر دلالت کررہے ہیں کہ وہ اپ وجود میں اپنے باقی رہنے میں اور اپنے احوال کے مقلب ہونے میں کسی صاحب قدرت ذات یاک کے تالع میں

وجوداورا حوال کی شہادت خالق کا نئات جل مجدہ کی شہیج ہے اس عموم کے اعتبار سے کا نئات کا ہر ذرہ ذرہ ذی روح ہویا جمادہ و شجر ہو یا حجر ہؤمون ہو یا منکرسب کے وجود سے اللہ تعالی کی تبیج وتحمید ظاہر ہور ہی ہے دوسری قتم یعن تبیج مقالی وہ

ہے جوالفاظ وحروف وکلمات کے ذریعہ ہویہ وہ تنہیج ہے جس میں بیضروری نہیں کہ انسان بھی انہیں سمجھ جائے اور س لے آپس کی زبا نیں نہیں سمجھ یاتے تو جانوروں کی زبانیں کیا سمجھیں گےاور جمادات کی سبیج کیا سنیں اور سمجھیں گے۔

سوره ص ميل حضرت داؤ دعليد السلام كالذكره كرت موئ ارشادفر مايا ب إنَّا سَحَّدُ نَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشُواقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلَّ لَّهُ أَوَّابٌ بَم ن بِهِارُ ول وَكُم كردكما تفاكران كما تعشام اور في تبيح کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہوجاتے تھے جن کی وجہ سے مشغول ذکررہتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ بہاڑ اور پرندے تیجیج کرتے تھے بھے بخاری میں ہے کہ رسول الله عليسة نے ارشاد فرمايا كه احداليا بهار به جوہم سے محبت كرتا ہے اور ہم اس سے محبت كرتے ہيں (مشكوة المصابيح ص ۱۲ ز بخاری اصحیحمسلم ج ۲ص ۲۳۵)

حضرت جابر بن سمره رضى الله عندروايت فرمات بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كه بلاشبه مكه مكرمه مين ايك پھر ہے میں اسے پہچا تا ہوں میری بعثت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا مجمع الزوا کدمیں بحوالہ طبر انی نقل ہے حضرت ابن مسعود سفق کیا ہے کدایک بہاڑ دوسرے بہاڑ کا نام لیکرآ واز دیتا ہےاور دریافت کرتا ہے کہا نے فلال کیا تھے پرکوئی ایسا هخص گزراہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ روسرا پہاڑ جواب دیتاہے کہ ہاں ایک هخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر

گررا ہاں پروہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے قبال الهیشمی روی الطبرانی و رجاله رجال الصحیح اه وهو فی حکم المرفوع کما فی حاشیة الحصن الحصین لانه لا یدرک بالرائی۔ (بیٹی فرماتے بیں اسطبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال سی کے رجال بیں اھاوروہ مرفوع کے کم میں ہے۔جیسا کہ حصن حصین کے حاشیہ میں ہے کونکہ بدرائے سے معلوم نہیں کیا جاسکتا)

حضرت ابودرداءرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ بے شک عالم کے لئے آسانوں والے اور زمین والے استغفار کرتے ہیں اور محیلیاں بھی یانی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں۔ (معیلو قالمصابی ص۳۳) صحیح بخاری (ص عوم) میں ہے کہ رسول الله علیہ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فر مایا کہتم یہودیوں سے جگ کروگا ورتمہیں ان پر غلبودے دیا جائے گا پھر بھی یوں کہیں گے کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے قاسی کردے البتہ غرقد کا درخت ایسانہ کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔

ادراستوانہ حنانہ کا قصہ تو معروف ہی ہے کہ جب رسول اللہ عظیمہ مبر پرخطبہ دینے کے لئے تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تناجس کے پاس کھڑے ہوکر آپ خطبہ دیا کرتے تھے بچے کی طرح رونے لگا آپ منبر سے اترے اوراسے چہٹایا تو وہ بچہ کی طرح رون رون رون کرنے لگا جسے بچہ چپکا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیاس وجہ سے رویا کہ اس کے پاس جو اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا اسے سنتا تھا (صحیح بخاری ص ۲۰۹) ان آیات اور روایات سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کو غیر ذی روح بھے ہیں اللہ کی شبح میں اور دعا میں ان کی مشغولیت رہتی ہے بیچیزیں ذکر اللہ سے مانوس ہوتی ہیں اہل علم کے لئے استغفار کرتی ہیں اور دشمنان اسلام کے کسی جگہ جھپ جانے کی خبر دینا بھی ان کے اعمال میں شامل ہے۔

قال القرطبى فى تفسيره (ج٠١ ص٢٦) فالصحيح ان الكل يسبح للاخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبيح تسبيح دلالة فاى تخصيص لداود و انما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والانطاق بالتسبيح كما ذكرنا وقد نصت السنة على مادل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شى فالقول به اولى والله اعلم. قلت لكن بقى الاشكال ان الملحدين لا يسبحون باللسان فلا يوجد منهم التسبيح المقالى ووجه الجواب اما بما ذكرنا من قبل واما تخصيصهم من العموم او تعميم التسبيح فيشمل الحالى والمقالى. ولعل الاولى فيه ان يلتزم حمل التسبيح على ما هو الاعم من الحالى والمقالى واجيب بان استثنا اولينك معلوم بقرينة السباق واللحاق. (علامقرطي التي تشير من فرات بين عمل ما ورايت كا وجب جواس بردالات كل بين الريدلالات عالى كن بي تولاد المن من الحالى والمقالى والمقالى والمقالى والمقالي والمؤلمة وال

اولی ہے۔ واللہ اعلم) میں کہتا ہوں کیکن بیاشکال ابھی باقی ہے کہ لحد لوگ زبان سے تیج نہیں کرتے لہذا زبانی تیج ان سے قونہ پائی گئی تو اس کا جواب یا تووہ ہے جوہم نے پہلے ذکر کیا ہے یا اس طرح ہے کہ وہ اس عوم سے مصوص ہیں یا اس طرح ہے کہ یہاں عام تیج مراد ہے جوحالی تیج کو بھی شامل ہے اور زبانی تیج کو بھی۔ شاید اس بارے میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ تیج کو اس صورت پر محمول کیا جائے جوحالی و مقالی دونوں کو شامل ہے اور بیر جواب بھی دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا استثناء توسیات وسیاق کے قرید ہے معلوم ہے )

آیت کے ختم پر فرمایا اِنَّهٔ کسانَ حَلیْمًا عَفُورًا (بلاشبدہ کلیم ہے غفورہے) اس میں مشرکین کے اس سوال کا جواب ہے کہ ہم غلط راہ پر ہیں تو ہم کوسرا کیوں نہیں فل جاتی 'الله تعالیٰ حلیم بردبارہ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرما تا حکمت کے مطابق جب چاہے گا دنیا میں بھی سزادے گا اور آخرت کی سزاتو مشرکین کے لئے لازم ہی ہے وہ غفور بھی ہے اگر شرک ہے توبہ کرکے اس کا جمیع ہوادین قبول کرلوگے تو وہ سب معاف فرمادے گا۔

وَإِذَا قُرَاتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكُ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ جِعَابًا

اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ حاکل کردیتے ہیں

مَّسْتُوْرًا ﴿ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مُرَاكِنَّا ۗ أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيَ اذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِذَا

اور ان کے دلوں پر بردے ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اس کو بھیل اور ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں اور جب

ذُكُرُتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْانِ وَحْدَهُ وَلَوْاعَلَى آذِبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿ فَعُنُ أَعْلَمُ بِمَا

آبِ قرآن مِن مرف خِرب كاذكركت مِين أوره بنت مِير كنفرت كرته وعلى دية مِن جن وتت وه آپ كافرف كان لگاتة مين أو م يستنج هو ف يه إذ يستم هو ف إليك وإذ هم بَجُورَى إذ يَقُولُ الظّلِمونَ إِنْ تَنْبِعُونَ

ہیں کدہ کس غرض سے کان لگائے ہوئے ہیں جس وقت یادگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ہمیں اس کا بھی خوب علم ہے جبکہ طالم اوگ یوں کہتے ہیں کہتم

الريج لا مسعورًا ﴿ أَنْظُرُكِيفَ ضَرَبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَالُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الرَّهُمَالَ فَضَالُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْأَرْمُمَالَ فَضَالُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْأَرْمُمَالَ الْمُعَالِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

سَبِيْلُان

ہو نگے۔

جولوگ خرت کے منگر ہیں ان کے دلول پر بردہ اور کا نول میں ڈاٹ ہے آن کوبد نیتی سے سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہان پر جادو کر دیا گیا قفسید: مشرکین مکہ جوقہ حیدور سالت اور آخرت کے منکر تھاور قر آن کوئن کرنہ قد برکرتے تھاور نہ بھنے کی کوشش کرتے تھان کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ قر آن پڑھتے ہیں قوجم آپ کے اور ان کے درمیان پردہ حاکل کردیے ہیں اس پردہ کی وجہ سے وہ آپ کی باتوں کو اور آپ کے مرتبہ کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں (جب کو کی شخص بہرے بن کی وجہ سے بات نہیں من پاتا تو کہتے ہیں کہ پیقل ساعت کا مریض ہے اور اس کا بامحاورہ ترجہ ریکھا گیا کہ ہم ان کے کا نوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں)

جب انسان باربار کی یادد ہانی پر توجہ نہیں دینا کھلی کھی آیت اور واضح مجزات سامنے ہوتے ہوئے تق قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تق سنتے اور تبحیتے اور قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کوسورۃ صف میں فرمایا فَلَسَمَّا ذَاغُواْ اَذَا غَ اللهُ قُلُو بَهُمُ (سوجب وہ لوگٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا ہی کردیا ) دنیا میں جوشخص اپنے لئے ہدایت کو اختیار کرے گااس کی اسی پر مدد کی جائے گی اور اس کے مطابق اس کے لئے اس کی طرف سے آسانی فراہم ہوتی رہے گی اور جوشخص اپنے لئے گراہی کو اختیار کریگا اس کے لئے گراہی کے داستے کھلتے رہیں گے اور آخرت میں ہرخض اپنے عقائد واعمال کے اعتبار سے جنت یا دوز خیص چلا جائیگا۔

 القاب جويزكرتے بين بھى ساح بھى شاع بھى محوركہتے بين اور بھى مجنون بتاتے بين فَضَلُّوا (لبنداوه مگراه ہوگئے راه حق سے بھنگ گئے) فَلا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا (سويلوگ راه يابنين ہونگے) كيونك قبوليت كى استعداد ضائع كر چكے بين -

ٳٷڂڔؽڴٳ؋ٚٲٷڂڵڟٳڝؾٳڲڵڹۯٷٛڞؙۮۅۘڔڴؙڿٛڣڛۜؿٷڵۏڹڡڽؿۼؽؽٵٷڵٳڷڔؽ

يادېلياكونى دەرى كلوق الى كلوق مىس سىجوىن جادىجىم بارسىيۇل مىرىن معلىم بورى بۇلىن پەدەكىيى كىدەكۈن بىرى ئىلوق الى كلوق مىلى ئىرى ئىلىق ئىلىدى ئىلىرى ئىلىق ئىلىدى ئىلىرى ئىلىق ئىلىدى ئىلىرى ئى

فطركُ راو كَالْ مَرَّةِ فَسَينَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُ وَ يَقُولُونَ مَتَى هُو فَلْ عَسَى وى جس نِتْهِيں پَيْلِ بار پيدا فرمايا اس پروه آپ كى طرف اپ سرول كو بلائيں گے اور كہيں كے كہير ب بوگا؟ آپ فرماد يج

اَنْ يَكُوْنَ قَرِيْكِا ﴿ يَوْمَ يَنْ عُوْلُمْ فَتَسْتَجِيبُوْنَ بِحَلِهٌ وَتَظْنُوْنَ إِنْ لَيَثْتُمُ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿

كده عنقريب بوجاني بى والا ب جس دن تهميس بلائ كاسوتم اس كالعريف كرت بوئ اس يحظم كالتميل كرلوك اور يول خيال كروك كرتم بهت بى كم تفرير

منکرین بعث کا تعجب کرریزه ریزه موکر کیسے زنده مول گے ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا

قضوں نے اگر شتہ آیات میں مشرکین کے افکاروی کا تذکرہ تھااوران آیات میں ان کے افکار بعث کا تذکرہ ہے جب
کفار کے مامنے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور قبروں سے زندہ ہوکراٹھ کھڑے ہونے اور پیٹی اور حساب
قائم ہونے کی بات سامنے آئی تو اس کی تکذیب کرنے گے اور طرح طرح سے جیس نکالنے گے انہوں نے کئے جی
کرتے ہوئے یوں بھی کہا کہ جب قبروں میں صرف ہٹیاں ہی رہ جائیں گی اور چوراچوراہو چی ہوگئ تو کیا ہم دوبارہ نے
سرے سے زندہ ہونے اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات ہماری بھی میں نہیں آئی ان کی یہ بات اوپ و قالوا ا
اور خالما میں ذکر فرمائی اور اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پھر ہوجاؤیا لو بابن جاؤیا کوئی بھی الی چیز بن جاؤ
جس میں تنہار سے نزدیک زندگی آجانا بہت ہی بعید ہو پھی بن جاؤموت کے بعد ضرورا ٹھائے جاؤے ہٹیاں تو پھر بھی
جس میں تنہار سے نزدیک زندگی آجانا بہت ہی بعید ہو پھی بین جاؤموت کے بعد ضرورا ٹھائے جاؤے ہٹیاں تو پھر بھی
جس میں تنہار سے نزدیک زندگی آجانا بہت ہی بعید ہو پھی بین جاؤموت کے بعد ضرورا ٹھائے جاؤے گے ہٹیاں تو پھر بھی
جس میں تنہار سے نزد کی زندگی آجانا بہت ہی بعید ہو پھی تھی بین و تر ہوائی کا کروں بھی نزد کی جیات بالکل ہی نہیں اور ندائیوں قابل حیات بھے
جس میں تنہاں خواب میں فرمادیا فیل اللّہ نو کہ ہوں دوبارہ کون زندہ کریگا اس کے جواب میں فرمادیا فیل اللّہ نو کہ اللّہ نو کی قابلیت کی بات میں کروہ کہیں گے نہیں دوبارہ کون زندہ کریگا اس کے جواب میں فرمادیا فیل اللّہ نو کہ اللّہ جب ترون کیں سے دوبارہ کون زندہ کریگا اس کے جواب میں فرمادیا فیل اللّہ نو کہ اللّہ کے کہ اللہ کون کے تو بارہ کون زندہ کریگا اس کے جواب میں فرمادیا فیل اللّہ نوک

فَطَرَ كُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ (آ بِفرماد يَحَدُ كَرَجَس فَتَهمين بِهِلْ بار بيدافر ما يا تقاوى دوباره زنده فرماديگا) اس في تهمين منى كے نظف سے بيدا فرمايا تقاحية مانتے ہوتو اب اس كى قدرت كاكيوں انكاركرتے ہوجس في پہلى دفعہ بيدا فرمايا وه دوباه پيدا فرمانے پر بھى قادر ہے بلكہ انسانوں كى بجھ كے اعتبار سے سوچا جائے تو دوباره پيدافر مانا كہلى دفعہ بيداكر في سے آسان مونا چاہئے ہيك بيونٹرى بجھى كابت كرتے ہوكہ جس في پہلے پيدافر مايا وه دوباره پيداند كرسكے قال تعالىٰ وَهُوَ الَّذِى يَبْلَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ اَهُوَنُ عَلَيْهِ (سورة الروم)

سوره يسَ شريف مِن فرمايا وَضَوَبَ لَنَا مَفَلَا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنُ يُحُيى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيُمٌ (اور انسان نے ہماری شان مِن الْعِظامَ وَهِى رَمِيُمٌ (اور انسان نے ہماری شان مِن مثال بيان کردی اور اپن شان گلوقيت کو بھول گياوه کہنے لگا کہ ہڈيول کوکون زندہ کريگاجب کہوہ بوسيده ہموچکی ہوگی اس کے جواب مِن فرمايا قُل يُحُيهَا الَّذِئَ أَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ حَلْقٍ عَلِيْمٌ (آپ فرما ديجے که انہيں وہی زندہ کريگاجس نے انہيں پہلی بارزندہ فرمايا تھا اوروہ ہر طرح کا پيدا کرنا جانتا ہے)

یہاں سورہ اسراء میں فرمایا قُلُ عَسنَی اَنُ یَّکُونَ قَرِیبًا (آپفرماد یجئے کہوہ عنقریب ہوجائے ہی والاہے)
یعنی وقوع قیامت میں گو بظاہر دیر نگرہی ہے لیکن چونکہ اس کوآنا ہی ہے اس کاآنا بھنی ہے اس لئے وہ قریب ہی ہے جو
گزرگیاوہ دور ہوگیا اور جوآنے والا ہے وہ قریب ہے سورہ انعام میں فرمایا باقسما تُوعَدُونَ الاتِ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعُجِزِیْنَ (بلاشبہ جس چیزکاتم سے وعدہ کیا جارہ ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہوئی بھاگر کہیں نہیں جاسکتے)
آخر میں فرمایا یکوم یک نحو کہ فَتستَجِیبُونَ بِحَمْدِہ لیمن قیامت کا وقوع اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالی تہیں بلائے گا الحمد للہ کہتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے ( لیمن زندہ بھی ہوگے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہوگے اور حاضر بلائے گا الحمد للہ کہتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے ( لیمن زندہ بھی ہوگے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہوگے اور حاضر

ہوناہی پڑیگا)اوراللہ تعالیٰ شاخہ کی قدرت کا ملہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی بیان کرو گے صاحب روح المعانی نے عبد بن جمید نے قل کیا ہے کہ جب قبروں نے کلیں گے تو سُبُحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمُدِکَ پڑھتے ہوئے کلیں گے سے عبد بن جمید سے قل کیا ہے کہ بھی کا ساتھ کے استعمال کی اللہ کہ میں اسک کی ڈفعون میں کا

اور کا فروں کے منہ ہے بھی میں کلمات تکلیں گے اس وقت ان کے پڑھنے سے ان کوکوئی نفع نہ ہوگا۔ وَ تَظُنُّوُنَ إِنْ لَبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيُلًا (اور يوں خيال کرو گے کہتم بہت ہی کم تلم ہے ہو) لیعنی تم خيال کرو گے کہ قبر میں اور وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيُلًا (اور يوں خيال کرو گے کہتم بہت ہی کم تلم سے سے سے کہا ہے ہیں ہے سے

د نیامیں زیادہ دن نہیں رہے قیامت کادن جو ہولناک ہوگاوہ سابق زندگی کو بھلادیگااور بول مجھیں کے کہ بس اس سے پہلے تھوڑی سی بی زندگی گزاری ہے۔

وقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِي آخْسَنْ إِنَّ الشَّيْطَن يَنْزُغُ بَيْنَهُ مُرْانً

اورآپ مرے بندوں سے فرما دیجے کہ وہ ایس بات کہیں جو بہتر ہؤ بلاشبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے واقعی الشکیطن کان لِلْانسکانِ عَلْ قَا مَمْ بِینا ﴿ لَانْسَانِ عَلْ قَا مَمْ بِینا ﴿ لَانْسَانِ عَلْ قَا مَمْ بِینا

شیطان انسان کا کھلا ہوا وشمن ہے تہارا رب تہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے

اُوْ إِنْ يَتَنَا يُعَلِّ بَكُمْ وَمَا اَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلُ وَرَبُّكَ اَعْلَمْ مَنْ فِي الْمُوانِ يَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَكِيْلُ وَرَبُّكَ اعْلَمْ مَنْ فِي اللهِ عَلَيْهِمْ وَكِيدًا وَرَبُّكَ اعْلَمْ مَنْ فِي اللهِ عَلَيْهِمْ وَكِيدًا وَرَبُ عَلَيْهِمْ وَكِيدًا وَرَبُّكَ اعْلَمْ مَنْ عَلِيهُمْ وَكِيدًا وَرَبُّ عَلَيْهِمْ وَكُولُونَ فِي وَمِد وَارَبُنِ عَلَيْهِمْ وَكُولُونَ فِي اللهِ عَلَيْهِمْ وَكُولُونَ فِي وَمِد وَارْبُونُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيدًا وَمِنْ عَلَيْهُمْ وَكُولُونَ فِي وَمِد وَارْبُونُ وَلَيْكُ وَلَمْ عَلَيْهُمْ وَكُولُونُ وَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَكُولُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلَيْكُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلَيْكُ وَلِي لِكُولُونَ فِي وَمِنْ عَلِيهُمْ وَكُولُونُ وَلَيْكُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلَيْكُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُولُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عِلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي الْعَلَيْمُ عَلَيْكُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِي الْعُلْمُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِي الْمُعْلِقُونُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ و

التماوت والكروض ولقد فظلنابغض النبين على بغض و البيناداؤد زيولا

جو آسانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نیول کو بعض پر فضیات دی اور ہم نے داؤ د کو زبور عنایت کی

بندوں کواچھی باتیں کرنے کا حکم بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں اللہ تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السلام کوز بورعطا فر مائی

قف مديو: ان آيات ميں اول تو نبی اکرم عليہ کو خطاب کر کے بيگم ديا که آپ مير ہے بندوں سے فرماديں کہ وہ کا بات کہيں جو بہتر ہو بہتر کے عموم ميں فرم سے بات کرنا اور خيرخوائی کا طريقه اختيار کرنا اور حکمتُ موعظت کی وہ سب صورتيں واخل ہيں جن ميں مشركين اور كفارسے باتيں ہوتی تھے ہوں ہيں جن ميں مشركين اور كفارسے باتيں ہوتی تھے جن ميں سے اوپر کی آيوں ميں بعض ہوتی تھے جن ميں سے اوپر کی آيوں ميں بعض باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔

اوراس ہے مسلمانوں کوغصہ آجانے اوراسکی وجہ سے نامناسب صورتحال پیش آجانے کا حمّال تھااس لئے حکم دیا کہ

تبلغ کرنے میں اچھاطریقدا ختیار کریں بخی بھی فدہو بد کلامی بھی فدہو جے و جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ تِ تجیر فرمایا ہے جوسور و فحل کے آخری رکوع میں ہوہاں ہم نے حکمت و موعظت کے طریقے بیان کردیتے ہیں۔

ہے، وردہ سے اس کوروں یہ ہے دہاں ہے مت و وقعت عسر سے بیان ردیے ہیں۔
پھرفرمایا اِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْزُغُ بَیْنَهُمُ (بلاشبشیطانان کورمیان فسادڈال دیتا ہے) یعنی وہ فتظرر بتا ہے کہ کب کی بات کا بہانہ طے اور اسے مؤینن اور کافرین کے درمیان ایسے بگاڑ کا ذریعہ بنادے جس سے کافرین اور زیادہ بدول ہوجا کیں اور ایمان سے مزید دورہ ہوتے جاکیں قال صاحب الروح ای یفسد و یہیج الشربین المومنین والمشرکین ایمان سے مزید دورہ ہوتے جاکیں قال صاحب الروح ای یفسد و یہیج الشربین المومنین والمشرکین بالمحاشنة فلعل ذلک یؤدی الی تاکدالعناد و تمادی الفساء ۔ (صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں یعنی وہ فسادڈ اللہ ہوارمؤمنین وشرکین کے درمیان شرکوا بھارتا ہے۔ شاید کہ بیمشرکین کے عناداور کورتوں کے اتر اہم کواور زیادہ مضبوط کرے) بات الشَّیْطان کی اُن الشَّیْطان کی کان لِلاِنسانِ عَدُوًّا مُبِینًا (بلاشبر شیطان انسان کا کھلا ہوادش ہے) جب اس کا بیمال ہو فسادڈ النے سے کے وکے گا۔
فسادڈ النے سے کے وکے گا۔

پھرفرمایا رَبُّکُمُ اَعُلَمُ بِکُمُ اِنُ یَشَایُوْ حَمُکُمُ اَوُ اِنُ یَشَایُعَذِبْکُمُ کِی تبهاراربِتهیں خوب جانا ہے اگر چاہے تم پررم فرمائے یا اگر چاہے تم کوعذاب دے صاحب روح المعانی فرمائے ہیں کہ سلمان مشرکین سے یہ بات کہیں کہ ایمان کی توفیق دیکررم فرمانا یا کفر پر موت دیکر عذاب دینا یہ سب تبہارے رب کی مشیت کے تت ہے یہ ایک عموی بات کا فروں اور مشرکوں سے کہی جائے تو وہ اس میں غور کریں گے اگر بالضرح کیوں کہوگے کہ تم دوز خی ہوتو ممکن ہے کہ وہ مزید دور کرنے کا فروں اور مشرکوں سے کہی جائے عام صفموں مونین اور کا فرین کے لئے ہواس میں کوئی بعد نہیں۔

پھرفرمایا وَمَا اَرْسَلْنَکَ عَلَیْهِمْ وَکِیلا (اورہم نے آپ کوان پرذمدار بنا کرنیں بھیجا) صاحب روح المعانی اس کی تغییر کرتے ہوئے لکھے ہیں کہ آپ کا کام بات پہنچانا ہے ذہری بات منوانا اور اسلام قبول کروانا آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی مدارات ہے کام لیں اور ان سے جو تکلیفیں پہنچیں انہیں برداشت کریں ٹم قال صاحب الروح ھندا قبل نزول آیة السیف او و هذا لا یحتاج الیه فی هذا المقام لان اللین و المداراة موغوب فی مقام المدعوة و الارشاد (پھرصاحب روح المعانی فرماتے ہیں بی قال والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا اھاور اس مقام میں اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ زی و مدارات دعوت و اصلاح کے میدان میں پندیدہ ہے) اور بعض میں اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ زی و مدارات دعوت و اصلاح کے میدان میں پندیدہ ہے) اور بعض مضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں اہل ایمان کو خطاب ہے کہ آپ میں میں میں میں میں میں اور خوال کرنے کاموقعہ نہ دیں (ذکرہ القرطبی جواس کے کہ)

اس کے بعد فرمایا وَ رَبُّکَ اَعْلَمُ بِمَنُ فِی السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ (اورآپ کارب ان سب کوخوب جانتا ہے جوآسان میں ہیں اور زمین میں ہیں) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ این ابی طالب کا بیتم تو نبی بن جائے جبکہ اس کے ساتھوں کے بدن پر کپڑ ابھی نہیں اور پیٹ میں روٹی نہیں اور روساً این الی طالب کا بیتم تو نبی بن جائے جبکہ اس کے ساتھوں کے بدن پر کپڑ ابھی نہیں اور پیٹ میں روٹی نہیں اور روساً اور اکا براور سردار (جن کے پاس دولت ویڑوت ہے) وہ نبوت سے محروم رہ جائیں سے بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ آسانوں میں اور زمین میں سب ہماری مخلوق ہے ہمیں ان کے احوالی ظاہرہ اور احوال

علامہ بغوی معالم التزیل (ج ۱۲۰/۳) میں لکھتے ہیں کہ زبورایک سو بچاس سورتوں پر شتمل تھی جو دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثناء اور تبجید پر شتمل تھی اس میں فرائض وحدود اور طلال وحرام کے احکام نہیں سے اصل زبورتو اب سامنے نہیں جس کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں بقینی طور پر پچھ کہا جا سے ممکن ہے کہ اس میں پچھا دکام ہوں اور اکثر کتاب دعاو ثناء پر مشتمل ہو حضرت داؤ دعلیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھا ور حضرت ابنیاء بنی اسرائیل علیہ السلام شریعت موسویہ کے پابند تھے تی کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں انہوں نے بھی شریعت موسویہ کے پابند تھے تی کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو بنی السور زقو وَلاُ حِلَّ لَکُمُ بَعُضَ الَّذِی حُورِ مَ عَلَیْکُمُ بنی اس سے معلوم ہور ہا ہے کہ انہوں نے بعض احکام الی تغیر کی تھی اور عام احکام ان کی شریعت میں وہی تھے جو شریعت موسویہ میں بنے اس بات کوسا منے رکھا جائے تو اس بات کے بیجھنے میں کوئی بُعد نہیں رہتا کہ زبور شریف میں احکام اور صدود و فرائض نہوں۔

## في الْكِتْبِ مَسْطُولُا

كتاب ميں كسى ہوئى ہے

# اللہ تعالیٰ کے سواجومعبود بنار کھے ہیں وہ کوئی ذراسی تکلیف بھی دورنہیں کرسکتے کوئی بستی الیی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہی ہلاک نہ کریں یاعذاب نہ دیں

قضعه بیق: مشرکین اللہ تعالی کے سواجن کی پرستش کرتے تھے اور کرتے ہیں ان میں سے بہت سے تو بتوں کے پرستار سے انہوں نے شیاطین کی صور تیں دکھ کر مجسے بنالئے تھے اور بہت سے لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو معبود مانے تھے جن کی عبادت کی جاتے نفع کے لئے اور دفع مصرت کے لئے پکارا جا تا ہے۔

آیت بالا میں فر مایا کہتم جن کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہوتم ہاری کوئی تکلیف دکھ در دو تجلیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آیک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف پہنچا کر سکتے کہ آیک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف پہنچا دیں جن جنات ہوں یا فرشتے حصرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ یا کوئی بھی دیوی دیوتا ہو آئیں کسی ضرر اور شرکے دفع کر نے اور کوئی بھی نفع پہنچا نے کی تجھ بھی قدرت نہیں ہے۔ نفع وضر رپنچا نے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

کر نے اور کوئی بھی نفع پہنچا نے کی تجھ بھی قدرت نہیں ہے۔ نفع وضر رپنچا نے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

جن لوگوں کو اللہ کے سوانقع وضرراور حصول منفعت کے لئے پیکارتے ہووہ تو خود اللہ کے بیاں وہ اپنے رب کی طرف قریب ہونے کا ذریعیہ ملاش کرتے ہیں طاعت وعبادت میں گئے رہتے ہیں اور انہیں یفکر رہتی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوجائیں (اس سے قرب معنوی مراد ہے) وہ اللہ کی رحمت کے امید وار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں پھر جولوگ خود ہی اپنے کو خالق جل مجدہ کامختاج سمجھتے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس ذات پاک سے وہ مانگتے ہیں اس سے تم بھی مانگو۔

صیح بخاری (ج۲/ ۱۸۵) میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے قل کیا ہے کہ انسانوں میں سے پچھلوگ ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے وہ جنات تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کی عبادت کرنے والے برابران ہی کی عبادت میں گئے رہے اور اپنادین باطل نہیں چھوڑ ااس پرییآیت نازل ہوئی۔

بتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ غیر ذی روح ہیں وہ کسی کی کیا مدد کرسکتے ہیں جو بندے صاحب عقل وفہم ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہے وہ بھی کوئی دفع مصرت نہیں کرسکتے۔

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ حَى كروه آئي جانول ويمي ولَى نفع ونقصال بين ينج اسكة كما قال الله تعالى قُل لا آمُلِك

لِنَفْسِیُ نَفُعًا وَ لا ضَوَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ (آپ فرماد بجئے میں اپنی جان کے لئے کسی نفع اور ضرر کاما لک نہیں مگر جواللہ چاہے)

اِنَّ عَدَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحُدُورًا (بلاشبہ آپ کے رب کاعذاب ایسا ہے جس سے ڈراجائے) کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے علیہم السلام اور حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی راہ پر چلنے والے ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس لئے وہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور بیجا نتے اور بجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہئے۔

صاحب روح المعانى لكصة بين كمه وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ معلوم مواكر عبادت وطاعت مين مشغول ہوتے ہوئے امیداورخوف دونوں برابرساتھ رہنے جا ہمیں پھر لکھا ہے کہ علاء نے فرمایا ہے کہ بیصور تحال موت کے وقت سے يہلے ہونی جا ہے اور جب موت آنے لگے تواپنی اميد کوخوف پر غالب کرلے نيز ريجي لکھا كرآيت بالا سے معلوم ہوا كرعبادت كرتے ہوئے عذاب سے بحینے اور رحمت كى اميد باند سے كاجذبہ ونا كمال عبادت كے خلاف نہيں ہے اور وہ جو بعض عابدين نے کہا ہے کہ میں جنت کی امیداور دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا اس کا میم مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہر حال میں مستحق عبادت سار جنت اوردوز خنه وت تب بهي اس كاعبادت كرنالازم بوتا والحق التفصيل وهو ان من قاله اظهارا للاستغناء عن فضل الله تعالى ورحمته فهو مخطئي كافر ومن قاله لاعتقاد أن الله عزوجل أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن هناك جنة ولا نار لكان اهلا لان يعبد فهو محقق عارف كمالا يخفى (اوراق بيب کہ اس میں یفصیل ہے کہ جس نے بیہ بات اللہ تعالی کے فضل اور رحت سے بے پروائی کی بنیاد بر کھی وہ خطاء کاراور کا فرہے اورجوبه بات اس اعتقاد کی وجہ سے کہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں ہی عبادت کامتحق ہے تی کہ اگر جنت وجہنم نہ ہوتی تو بھی الله تعالی اس کامستی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ آ دم محقق عارف ہے جیسا کہ واضح ہے) (روح المعانی ص٠٠ اج١٥) اس ك بعد فرمايا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهُلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيْدًا (اور کوئی بستی الی نہیں ہے جے ہم قیامت ہے پہلے ہلاک نہ کردیں یا اسے شخت عذاب نددیں) آیت کامفہوم ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے بہت ی بستیاں ہلاک ہونگی لینی ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت پرمر جا کیں گے اور بہت ی بستیاں اس طرح ہلاک ہوں گی کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جائے گا جائے سے ہلاک ہوں اورخوا ومختلف قتم کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو کر قیامت کے دن صور پھو نکے جانے سے جو ہلاگتیں ہوں گی وہ بھی اس ذیل میں آ مسلم البذابيه بات عمومي طور پراور مجموعي حيثيت سے ثابت ہوگئي كەكوئى بھی بستی اليمنبيس ہے جو بلاعذاب كے باعذاب كے ذريع بلاك نبهو كُلُّ مَفْس ذَانِقَةُ الْمَوْتِ مِن بِي مِضمون بي كربرجان كوموت آجانالازم بموت توسبكوآني ہی ہے البتہ اہل كفراہل معصيت كوبعض مرتبہ عذاب ميں مبتلا كركے ہلاك كرديا جاتا ہے۔

س بہت ہیں رسی بستیاں ہوں گی البتہ بعض بستیوں کی ہلاکت کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے ایک مدیث میں سنتیاں ہوں گی البتہ بعض بستیوں کی ہلاکت کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ دالوں کوچھوڑے رکھو جب تک کہ وہ مہیں چھوڑے رہیں کیونکہ کعبہ کا خزانہ حبشہ بی کا ایک شخص نکالے گاجس کی چھوٹی چنڈلیاں ہوں گی (رواہ ابوداؤ دباب ذکر البحثة کتاب الملاحم)

اورایک صدیث میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا گویا میں اس کا لے محض کود مکھ رہا ہوں جس کی ٹائکس کجی کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہول گا کہ دوہ کعبہ شریف کا ایک ایک پھر کر کے اکھاڑ رہا ہے نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بستیوں میں جوسب سے آخری بستی و ریان ہوگی وہ مدین منورہ ہے (مشکل قالمصانی ۲۲۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ دیں گے (اس میں کوئی بھی ندر ہے گا) اور اس میں صرف جانور اور در ندے رہ جا کیں گے جورز ق کی تلاش کرتے بھرتے ہو نگے اور سب سے آخر میں بنی مزید کے دوج وا ہے لائے جا کیں گے وہ اپنی بگریاں لے کر چیخ رہے ہوں گان کا پیشر مدینہ کے اداوہ ہے ہوگامہ ید میں آ کیں گے تو الداع میں پہنچیں کا پیشو مدینہ کے اداوہ ہے ہوگامہ ید میں آ کیں گے تو اسے خالی میدان یا کیں گے یہاں تک کہ جب شدیة الوداع میں پہنچیں گائے جہرے کے بل گر پڑیں گے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ اس میں در ندوں کو یا کیں گے۔ (صحیح بخاری س ۲۵۲) شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ یہ واقعہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ہوگا پھر فرمایا کان ذلاک شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ یہ واقعہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ہوگا پھر فرمایا کان ذلاک فی السکھ کا بوئی ہونا ہی ہونا ہی ہونا ہوں میں خلف نہیں ہوسکتا۔

#### ومامنعنا آن نُرسِل بِالْايتِ إِلَّا آن كُنْ بِهِا الْاَوْلُونُ وَاتَيْنَا ثُمُود التَّاقَةَ اورآیات بیج ہے ہیں مرف بی بات مانع ہے کہ پہلے لوگ اس کی عذیب کر پچے ہیں اور ہم نے قوم مود کو اوْنی دی تی مُبْصِرَةً فَظُلَمُوْ إِبِهَا وْمَانْزُسِلُ بِالْأَيْتِ الَّا تَعْنُو يَفًا @

ج بصيرت كاذر ليتقى وانبول في اس كرما تعظم كاموالمدكيا اورام آيات كورف ذراف كے لئے بھيجا كرتے بي

#### فرمائشی معجزات ہم صرف اس کئے ہیں جھیجے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی

معالم النز بل (ج۱۲۱/۳) اورروح المعانی (ص۱۰۱ج۱۵) بحوالہ حاکم واحدونها فی طرانی حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے نقل کیا ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ صفا پہاڑ کوسونا بنا دیجئے اور مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیجئے تا کہ ہمیں بھیتی کرنے کاموقعہ ل جائے (اگرابیا ہوجائے تو ہم آپ کی رسالت پرایمان لے آئیں گے) اس پراللہ تعالی شاخہ نے اپنے رسول علیہ پروی بھیجی کہ آپ چاہیں تو میں ان کو ڈھیل دے دوں اور اگر چاہیں تو ان کا سوال پوراکر دول پھراگرا کیان نہ لائے والے پر) مجزات خاصہ طلب دول پھراگرا کیان نہ لائے تو انہیں ہلاک کردول گا۔ جیسے ان سے پہلے (ایمان نہ لانے والے پر) مجزات خاصہ طلب کرنے والوں کو ہلاک کردیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ تا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ڈھیل دے

دیں۔(ممکن ہے ان میں سے کچھلوگ ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے نی جا کیں) اس پراللہ جل شانۂ نے آیت بالا نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ بیلوگ جو فرمائش مجزات کا مطالبہ کرتے ہیں ایسے مجزات ظاہر کرنے پر قدرت ہے لیکن اس لئے ظاہر نہیں کرتے کہ جیسے پہلی امتوں نے فرمائش مجز سے طلب کئے پھر وہ ظہور میں آگئے تو اس پر بھی ایمان نہ لائے اور ہلاک کردیے گئے اگر اس امت کے سامنے بھی فرمائش مجزات ظاہر کردیے جائیں پھرایمان نہ لائیں تو تکوینی قانون کے مطابق یہ بھی ہلاک کردیے جائیں گھرائیاں نہ لائیں تو تکوینی قانون کے مطابق یہ بھی ہلاک کردیے جائیں گے جیسا کہ ساتھ امتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے (جومجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں طالب جن کے لئے وہ کافی ہیں) اور یہ امت محمد یہ ایک نے ہیں جائے گئے جائیں دی جارہی ہفر مائش مجزات ظاہر نہیں کئے جاتے تا کہ تکذیب کے جرم میں جلدی ہلاک نہ ہوجائیں۔

اس کے بعد بطور مثال قوم شمود کی اونٹن کا تذکرہ فرمایا وَ اتّینَا قَمُو دُ النَّاقَةَ مُبُصِرَةً فَظُلَمُوُا بِهَا (اور ہم نے قوم شمود کو اونٹنی دی جوبصیرت کا ذریعے تھی سوان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا) قوم شمود نے اپنے پینجبر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑ ہے اونٹنی نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے جب ان کی فرمائش کے مطابق پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ پائی پیئے گی اور ایک دن تمہارے مولیقی پائی پیئیں گے تو ان لوگوں نے اس اونٹنی نکل آئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ پائی پیئے گی اور ایک دن تمہارے مولیقی پائی پیئیں گے تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کور کی گئی اور ایمان کی فرمائش پوری کئی اور پہاڑ سے اونٹی نکل آئی تو فور آ ایمان لے آئے "چونکہ شمود عرب ہی میں سے متھ اور ان کے مکانات (جو انہوں نے پہاڑ وں میں بنار کھے تھے) ملک شام کو جاتے ہوئے قریش مکہ کی نظروں کے سامنے آئے دہتے تھاس لئے فرمائشی مججز ہ طلب کرکے ہلاک ہونے والوں کی مثال میں ان کا تذکرہ فرمایا۔

آخر میں فرمایا و مَا نُوسِلُ بِالأَیَاتِ اِلَّا تَخُویِفًا (اورجم آیات کوسرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں) یعی فرمائتی مجزات جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئے ہیں ان کامقصود ڈرانا تھا کہ دیکھو مجز ہ ظاہر ہوگا اور فرمائش کرنے والے ایمان نہاں میں گے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور ہلاک کردیئے جاتے تھے اور چونکہ اس امت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا اس لئے ان کی فرمائش کے مطابق مجزات ظاہر نہیں کئے جاتے قال صاحب الروح (جہ ۱۰۵/۵۰) والمدواد بھا اما المحقت وحة فالت خویف ب الاست میں سال لا نذار ھا به فی عادہ اللہ تعالیٰ ای ما نوسلھا الا تحویفا من العذاب المست اصل کے الطیاحة له فان لم یخافوا فعل بھم ما فعل (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس سے مرادیا تو عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ان کو ہلاک کردیے والے عزاب سے ڈرانے ہیں بینی ہم اسے نہیں جیجے مگر ہلاک کردیے والے عذاب سے ڈرانے کے لئے اوراگروہ نہ ڈریو ان کے ساتھ ہوگا جو ہوگا)

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آخری جملہ سے بیعام چیزیں مراد ہیں جو بھی بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں جیسے چاند اورسورج کا گربمن ہونا اور گرج اور بحلی کا ظاہر ہونا اور آندھیوں کا آنا اورزلزلوں کا پیش آجانا وغیرہ وغیرہ ان حضرات کے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عام طور سے جو ہم نشانیاں جیسج ہیں ان کامقصود ڈرانا ہی ہوتا ہے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور حق قبول کریں اور حق پر جے رہیں۔

#### وَلِذُقُلْنَالُكَ إِنَّ رَبِّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّذِي آرَيْنَكَ الْكَوْتُنَاةً

اور جب ہم نے آپ سے کہابلاشبہ آپ کارب سب لوگول کومچھ ہے اور ہم نے جود کھلا دا آپ کود کھلا یا اور وہ درخت جے قرآن میں ملعون بتایا

#### لِلتَّاسِ وَالشَّجَرَّةُ الْمُلْغُونَةَ فِي الْقُرْالِ وَنُعَوِفُهُ مْ فَمَا يَزِيْلُ هُمْ الدَّطْغَيا كَا كِيثِرًا ﴿

بدونوں چیزیں صرف اس کے تھیں کہلوگوں کو آ زمائش میں ڈالا جائے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں بیڈراناان کی سرکشی میں اضاف ہی کرتا ہے

## آپ کے رب کاعلم سب کومحیط ہے آپ کی رؤیا اور شجرہ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں

قصف مدود اس آیت میں اول تو الله تعالی نے اپ نی ایک کوخطاب کر کے بول فر مایا کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کو بیر بتایا کہ آپ کارب اپ علم کا عتبارے سبالوگوں کوا عاطہ کئے ہوئے ہا ہے سب احوال ظاہرہ و باطنہ گزشتہ موجودہ اور آئندہ سب کاعلم ہے انہیں احوال میں سے ریجی ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہ لائیں گے اور بہت سےلوگ ایمان لا کربعض آ ز مائش کی باتوں میں مبتلا ہوکرایمان پر جھنے کی بجائے ایمان سے پھر جا کئیں گے۔

اس کے بعد یوں فر مایا کہ ہم نے جو کچھآ پ کو عجیب چیزیں دکھا کیں اور قر آن میں جوایک ملعون درخت کا ذکر کیا ہے دونوں چیزیں لوگوں کی آنر ماکش کے لئے ہیں کہان کوئن کرکون ایمان قبول کرتا ہے اورکون کفر ہی پر جمار ہتا ہے اور کون ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں واپس چلا جاتا ہے۔

لفظدؤياع كبي زبان ميس رئساى سيرى سے فُعُلْى كاوزن بي سيصيغدعام طور سے خواب كے لئے استعال موتا ہے اور بعض مرتبہ بیداری میں دیکھنے کے لئے مجھی مستعمل ہوا ہے۔ آیت بالامیں جولفظ رؤیا آیا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا که اس سے بیداری میں آتکھوں ہے دیکھنا مراد ہےاور الشَّبَحِيرَ ۃ الْمَمْلُعُوْلَةَ سےزقوم کادرخت مرادبے (صیح بخاری ۲۶)

جیہا کہ پہلے گزر چکا ہے رسول اللہ عظیمی کو بیداری میں معراج ہوئی مجدحرام ہے مجد انصیٰ تک پنچے وہاں حضرات انبیاءکرام علیہم السلام کونمازیژهائی پھرآ سانوں پرتشریف لے گئے وہاں حضرات انبیاءکرام علیہم الصلو ۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا سدرۃ المنتہی کو دیکھا وغیرہ وغیرہ پھرای رات میں واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے رائے میں قریش کا ایک قافلہ بھی ملاجب آپ نے صبح کواپنے سفر کا تذکرہ فرمایا اور سفر کے مرئیات اور مشاہرات بیان فر مائے تو بعض وہ لوگ جوا بمان قبول کر چکے تھے مرتد ہو گئے اور قریش مکہ کو بڑا تھر ہوا کہ ایک رات میں کوئی شخص اتنی دور جا کرکیے واپس آسکتا ہے الہذا انہوں نے تکذیب کردی پھر بیت المقدس کی نشانیاں آپ سے معلوم کرنے اور شافی جواب

یں دان دیا جا ہے جو اس درخت کا تذکرہ فرمایا تو قریش کہ خدات الرانے گے الوجہل نے کہا کہ ان کودیکھو یہ جب رسول اللہ عظافہ نے اس درخت کا تذکرہ فرمایا تو قریش کہ خدات الرانے کے الوجہل نے کہا کہ ان کودیکھو یہ کہتے ہیں کہتم دوز خ میں ڈالے جاؤے اور کہتے ہیں کہاس میں الی آگہوگی جو پھر وں کوجلا دے گی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہاس میں سے درخت بھی نظا جو کہاں عبداللہ بن زلعری بھی تھا جو اس وقت مشرک تھا اس نے کہا کہ جم عظافہ ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں ہمار بے زد کی تو زقوم یہی کھون اور مجبور ہے ابوجہل کہنے لگا کہ الے لونڈی ہمیں زقوم کھلا دے وہ کھون اور مجبوریں لے آئی تو کہنے لگا آؤلو از قوم کھا لوجس سے جم عظافہ ہمیں زقوم کھلا دے وہ کھون اور مجبوریں لے آئی تو کہنے لگا آؤلو از قوم کھا لوجس سے جم عظافہ ہمیں ڈرار ہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے زقوم کی کیفیت سورہ صفّت میں بیان فرمائی (ذکرہ البغوی فی معالم المتز میل ہے البترا واقع میں کہ درخت کو جس کو درخت کو جس کے درخت کو جس فرید کی تقریب کے کہا تذکرہ بھی لوگوں اور کھی لوگوں کے لئے موجب فقت بی گیا۔

درخت زقوم کوجوملعون فرمایاس کے بارے میں علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ اہل عرب کھانے کی ہر مکروہ چیز کو طعام ملعون کتے تھے لیڈاز تو مکوشجر ملعونہ فرمادیا۔

آخر میں فرمایا وَنُحَوِفُهُمُ فَمَا يَزِيْدُهُمُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (لِعِيْ بَمَ ان كُوڈراتے ہیں آخرت كے عذاب كی خریں سناتے ہیں لیكن وہ الٹااثر لیتے ہیں اور ان كی سرشی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے)

ولذُقُلْنَا لِلْمَلِيِّكَةِ النَّجِلُ وَالْحَمْ فَسَجِلُ وَالْآ الْبِلِيسُ قَالَ الْمَجْكُ بْنَ خَلَقْتَ طِينَا الْ الْبِلِيسُ قَالَ الْمَجْكُ بْنَ خَلَقْتَ طِينًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جب شیطان نے بی آ دم کو بہکانے کی تتم کھالی تو اللہ جل شائہ نے فرمایا کہ جااپی کوششیں کر لینا جولوگ تیرے پیچیے لَكِيل كَوه اورتوسب كوجهم مين داخل كردول كاسورة صَنفت مين فرمايا لَامُلَفَقَ جَهَدَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكُ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ (بيبات ضروري ہے كةواور تيرے بيچيے چلنے والےسب كودوزخ ميں بحردوں كا)اور يهان سورة اسراء ميں فرمايا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآوُ كُمُ جَزَآءً مَّوُ فُورًا (تواورجولوگ تيرااتباع كريسب كيسراجهم بييرزابوري اور بر بورموك) الله جل ثلنه في مزيد فرمايا وَاسْتَفُوزُ مَنِ اسْتَطَعُتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجُلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ كَه تجھے جو کچھ ہو سکے اپنی کوشش کر لیناان کے بہکانے اور ورغلانے کے لئے آ واز نگانا ان پر سوار اور پیادے چڑھا کر لے آنا (پی عرب كامحادره تهاجب كى پر بورى قوت كے ساتھ كوئى تخف حملية ورموتا تو كہاجا تا تھا كەاس نے اپنے سواراور بياد لے كيكر چڑھائى كردى أتفير قرطبي مين اول توميعني لكصاب اجسمع عليهم كلما تقدر عليهم من مكائدك ليني جيني بجي فريب اورمكر تجھ سے ہوسکیں مب کواختیار کر لینااور پھرابن عباس رضی التدعنها نے قل کیا ہے کہ جو بھی گھوڑ ے اللہ کی معصیت میں چلیں اور جو بھی کوئی قدم اللہ کی نافر مانی میں اٹھے اور جو بھی حرام مال ال جائے اور جو بھی حرام کی اولا دہوسب شیطانی چیزیں ہیں۔ قال الراغب في مفرداته قوله تعالىٰ ( لَا حُتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيُّلا ) يجوزان يكون من قولهم حنكت الدابة اصبت حنكها باللجام والرسن فيكون نحو قولك لالجمن فلانا ولارسنه ويجوز ان يكون من قولهم احتك البجراد الارض اي استولى بحنكه عليها فاكلها واستاصلها فيكون معناه عليهم استيلاله على ذلك \_ ( امامراغباصنهاني إلى كتاب مفردات القرآن مين فرمات مين الله تعالى كاقول لأختب كسن فرويت في الا قليلا يميم موسكات كدير حكت الدابة سي موكديس في است لكام ورى سي بانده لياتو كاريد لالجمن فلانا والارسننه كى طرح بوگااوريهى بوسكتا بكه احتنك الجراد الارض سے بولينى وه اپ كتكر كماتهاس يرجها كن اسكهايا ورخم كردياتب اسكامعنى موكاس كان يرغالب آجانا)

فى روح السمعانى واستفززاى واستحف يقال استفزه اذا استخفه فحدعه واوقعه فيما اداده منه اهر وفى تفسير القرطبى واستغززاى استنزل واستخف واصله القطع والمعنى استزله بقطعك اياه عن الحق. (روح المعانى ش ب واستفزز يعنى واستخف كهاجاتا ب استفزه جب كراح تقير بحكرات دهوكا ديا بواورات اس ش مثاكر ديا بوجواس كى اس سفرض بوراورتفير قرطبى ش ب واستفززيتى پسلااور لمكامجهواس كااصل معنى بكاشا ور استزله كامتنى بساسة ت سكاشا)

علامة قرطی اپن تفیر (جا/ ۲۸۸) و استفنوز من استطعت مِنهُم بِصَوْتِکَ کے ذیل میں کھتے ہیں کہ ہروہ آواز جواللہ کی نافر مانی کی طرف بلائے وہ سب شیطان کی آ واز ہے۔اور حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہدرضی اللہ عنهم سنقل کیا ہے کہ گانا بجانا اور گانے بجانے کی آ وازیں بیسب شیطان کی آ وازیں ہیں لوگوں کو بہکانے اور ورغلانے اور وراہ حق سے ہٹانے اور نماز وذکر سے غافل کرنے کے طریقے جو شیطان اختیار کرتا ہے ان میں گانا بجانا بھی ہے جن لوگوں کو شیطانی کام پند ہوتے ہیں ان کو گانے بجانے سے بہت محبت ہوتی ہے اور شیطانی کاموں میں ایسی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے ہندوؤں کے مندروں اور عیسائیوں کے گرجوں میں گانا بجانے کی چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کوئی مداری تماشاد کھا تا ہے جب کوئی مداری تماشاد کھا تا ہے تو گانے بجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی وی پر اور دیڈیو پر گانے بجانے کے پر وگرام مداری تماشاد کھا تا ہے تو گانے بجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی وی پر اور دیڈیو پر گانے بجانے کے پر وگرام میں اور ٹی وی پر اور دیڈیو پر گانے بجانے کے پر وگرام میں اور ٹی دی بیت خوش ہیں بچے پوڑھے جوان سب ہی گانے بجانے کے دلدادہ بن جاتے ہیں۔

بہت الوگرداتوں رات جاگے ہیں اور تو الی سنتے ہیں جس میں ہارمونیم وغیرہ استعال ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ کہ یوں کہتے ہیں کہ توالی کی مفل میں شریک ہونا تو اب ہے کیونکہ اس میں نعتیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں خداراانساف کریں کہ یہ راتوں کا جاگنا (پھر صبح کو فیمر کی نماز ضائع کر دینا) نعت نی سننے کے لئے ہے یانفس کو ساز اور ہارمونیم کے ذریعے حام غذادیئے کے لئے اور شیطان کوخوش کرنے کے لئے ہے حضور عظیم نے فرمایا ہے احسونسی دبی بسمحق السمعاز ف والممز امیر والاو ثان والصلب واحر المجاهلیه (مشکو قالمصائے ص ۱۹۸۸) یعنی میر سرب نے جھے کم فرمایا ہے کہا نول کو اور بتوں کو اور متوں کو اور جنے میں اور جا ہلیت کے کاموں کو مٹا دوں ۔

مزمایا ہے کہانے بجانے کے آلات کو اور بتوں کو اور صلیب کو (جسے میسائی پوجتے ہیں) اور جا ہلیت کے کاموں کو مٹا دوں ۔

کسی نادانی کی بات ہے کہ حضور اقد سے تیا تی چیزوں کے مٹانے کے لئے تشریف لائے ان ہی چیزوں کو حضور اقد سے تیان سوشیطان نے ایسا کی امید بھی رکھتے ہیں نفس و شیطان نے ایسا حضور اقد سے میسائی ہور سے تو اب کی امید بھی رکھتے ہیں نفس و شیطان نے ایسا کو اور اقد سے ایسائی کو سندے کے لئے استعال کرتے ہیں بھراو پر سے تو اب کی امید بھی رکھتے ہیں نفس و شیطان نے ایسا کی است کے گئے استعال کرتے ہیں بھراو پر سے تو اب کی امید بھی رکھتے ہیں نفس و شیطان نے ایسائی کی خور اقد سے خور اقد سے خور اقد سے کیا کی ایسائی کی بیت سے کہ خور اقد سے کیا کہ کو سیائی ہو جو کیا گئی کی کو سیائی کو خور اقد سے کا کو سیائی کو سیائی کی کو کی سیائی کو کی کو کی کو کی کو کھنے ہیں نفس و شیطان نے ایسائی کی کو کھنے میں نفس کو کھنے کی کو کھنے میں کو کھنے کی کو کھنے کی کھنے کو کھنے کے استعال کرتے ہیں بھی کو کھنے کی کو کھنے کی کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کو کو کھنے کی کو کھنے کے کہنے کی کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کو کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کو کھنے کی کو کو کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کو کھنے کی کو کھنے کے کھنے کے کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کو کھنے کی کو کھنے کی کو کھنے کی کو کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کو کھنے کے کے کھنے کی کو کھنے کے کھنے کی کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے

غلبہ پایا ہے کہ قرآن وحدیث بتانے والوں کی بات نا گوار معلوم ہونی ہیں۔

مزید فرمایا وَشَادِ کُهُمُ فِی الْاَمُوَالِ (اوران کے اموال میں شریک ہوجا) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو بی آدم کواس پر ابھارنا کہ وہ حرام مال کما ئیں اور حرام مواقع میں یعنی اللہ کی نافر مانیوں میں مال خرچ کریں اور اگر حلال مال کما لیس تو اسے اللہ کی نافر مانی میں خرچ کر دیں اور دومرام طلب یہ ہے کہ لوگوں کو الیی با تیں سمجھانا کہ وہ تیرے کہنے کے مطابق اپنے اموال میں تحریم اور تحلیل اختیار کریں جیسے مشرکین عرب نے مویشیوں میں بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے رکھا تھا اور بعض جانوروں کو اپنے باطل معبودوں کے نام پر ذرج کرتے تھے چونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے تھاس کے یہ سب مال شیطان کے صاب میں لگ گیا اور وہ ان مالوں میں ساجھی ہوگا۔ وَالْاَوُلَادِ (لِعِیْ توان کی اولا دیس شریک ہوجانا) اولا دیس شریک ہونے کا کیا مطلب ہاس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنصما سے دوبا تیں منقول ہیں ایک تو یہ کہ وہ تیرے کہنے سے اپنی اولا دکولل کریں گے اور اولا دکے بارے میں ایسے ایسے اعمال کریں گے جواللہ کی شریعت میں معاصی میں شار ہونگے دوسرا قول بیہے کہ اس سے عبدالحارث عبدالعل معبداللات اور عبدالشمس وغیرہ نام رکھنا مراد ہے۔

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اس سے بیمراد ہے کہ تو بنی آ دم کی اولادکوشرک اور کفر پر ڈال دینا لیعنی مال
باپ کو ایسی با تیں سمجھانا کہ وہ اپنی اولاد کو کفر سمجھا ئیں اور اس پر جمائیں ۔ اور حضرت مجاہدرضی اللہ عنہ نے
بوں فر مایا کہ جب کو کی شخص عورت سے جماع کرنے گئے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے عضو خاص کے ساتھ لیٹ جاتا
ہے اور اس کے ساتھ جماع کرتا ہے (اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس میں شیطان کی شرکت ہوجائیگی کیونکہ انسانی مرد کے
نطفے کے ساتھ اس کا نطفہ بھی رخم میں چلاگیا) یہ اقوال علام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کئے ہیں (۲۰۲۸)

حصرت عائشرض الله تعالی عنها نے بیان فر مایا کرسول الله علی فی ہے سے سوال فر مایا کیاتمہارے اندر مغوبون
دیکھے گئے ہیں میں نے عرض کیا مغوبون کون ہیں؟ فر مایا بیدہ الوگ ہیں جن میں جنات شریک ہوجاتے ہیں شریک ہونے کا
ایک مطلب تو وہی ہے جواو پر بیان ہوا اور ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ نے مرقات شرح مشکلوۃ میں ایک اور مطلب بھی لکھا ہے کہ
شیاطین انسانوں کوزنا کرنے کا حکم دیتے ہیں پھر اس زناسے جواولا دہوتی ہوہ چونکہ حرامی ہوتی ہے اسکا وجود اسباب ظاہرہ
کے اعتبار سے بوں ہی ہوتا ہے کہ وہ زنا پر ابھارتا ہے اس کے اس اولا دمیں اس کی شرکت ہوگی (مرقاق ج ۸/ ۲۷۷)

آ کام الرجان جا/ 22 میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے قتل کیا ہے کہ مخنث (پیدائش بیجوے) جنات کی اولاد ہوتے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ الله تعالی اور اس کے رسول (علیقیہ ) نے حالت حیض میں جماع کرنے ہے منع فرمایا ہے سواگر کوئی شخص حالت حیض میں جماع کرلے تو اس سے پہلے شیطان جماع کر لیتا ہے پھراس سے جوحمل ہوجاتا ہے اس سے مخنث پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کو کی شخص اپنی بیوں کے باس آنے کاارادہ کرے (بعنی جماع کرنا جا ہے) اور اس سے پہلے یہ پڑھے بسٹم اللہ اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان مارز فتنا (میں الله کانام کیکر یہ کام کرتا ہوں اے اللہ بمیں شیطان سے بچا اور جو اولا دقو ہم کودے اس سے (بھی) شیطان کودور رکھ ) تو اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہمبستری سے جو اولا دپیرا ہوگی شیطان اسے کہم ضرر شدہ پنجا سے گا (بخاری وسلم)

یہ جوفر مایا کہ اگر ندکورہ بالا دعا پڑھ لی جائے اور اس وقت کا جماع حمل قرار ہونے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے جو اولا دبیدا ہوگی اسے شیطان بھی ضرر نہ دے سکے گا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک مطلب بیہ ہے کہ بچے مرگ سے اور دیوائی سے محفوظ رہے گا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شیطان اس نومولود کے دین پر
حملہ نہ کر سکے گا اس کی زندگی مسلمانوں والی ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا (مرقا ۃ المفاتی شرح مشکل ۃ المصابح)
پھر فرمایا وَعِدُهُمْ یہ بھی ابلیس کو خطاب ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو بن آ دم سے وعدے کرنا مثلاً بہ بتانا کہ باطل معبود سفارش کر دیں گے اور یہ کہ اللہ تعالی کی اطاعت کئے بغیر نسب سے کام چل جائے گا اور یہ کہ کا فرمشرک کا داخلہ دوز رخ ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا اور یہ کہ دنیا کی زندگی بہت بڑی ہے اس میں گے رہو بڑھا پے میں اعمال صالحہ کود یکھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے (وغیرہ وغیرہ) ضروری نہیں کہ شیطان سب سے ایک بی قتم کے وعدے کرتا ہو جس طرح موقعہ دیکھتا ہے الگ الگ وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے اور راہ جی سے بٹاتا ہے کا فرون کے بہمانے اور کفنے اور اعمال صالحہ بھائے رکھنے کے طریقے دوسرے ہیں۔

بھائے رکھنے کے طریقے اور ہیں اور اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے اور فرائف و واجبات سے خافل رکھنے اور اعمال صالحہ سے دور رکھنے کے طریقے دوسرے ہیں۔

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الجي سلسلة خطاب جارى بيجملم عرض بمطلب يدكدى آدم سعشيطان جوبھی وعدے کرتا ہے اس کے بیسب وعدے صرف دھوکے کے وعدے ہیں بنی آ دم اس کی طرف سے چو کنے رہیں۔ پر فرمایا که إنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ سُلُطَانٌ بیر کھی اللیس کوخطاب ہے مطلب بیرے کرتو بی آ دم کو بہکانے ورغلانے اور راہ حق سے ہٹانے کی وہ سب تدبیریں کر لینا جوتو کرسکتا ہے کین مجھے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا جارہا ہے کہ تو انسانوں کواپی قوت سے مجور کر کے کوئی کام کرالے تیری ساری تدبیروں اور شرارتوں کے باوجود وہ سب اپنے عمل میں مختار ر بی گے (اوراس اختیار کی وجہ سے ان کاموافدہ وکا ) سورۃ جریس فرمایا ہے کہ إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطَانَ إلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ (بلاشبرير، بندول پرتيراتسلطْبيل بوگاسوائة ان گرابول كے جوتيراا تباع كري)ال ہے معلوم ہوا کہ جولوگ شیطان کے پیچھے گیس اور اپنے اختیار کو استعمال نہ کریں تو پھران پر شیطان کا تسلط ہوجا تا ہے جس کی وجه این حال بن جاتا ہے کہ شیطان کے پھندہ سے ند نکلتے ہیں اور ند نکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھاورا ختیار دیا تھا اسے ایک نقصان ہی میں استعال کرتے ہیں و تکفی بِرَبِّکَ وَ کِیلًا (اور تیرارب کافی ہے کارساز) جولوگ الله تعالی پر بجروسه كرتے بيں اخلاص كے سامنے اعمال كرتے رہتے ہيں اللہ تعالی آئبيں شيطان كے كيدو كر سے محفوظ ركھتا ہے اوروہ ان ك ليح كافى ب قال القرطبي اى عاصما من القبول من ابليس وحافظا من كيده وسوء مكره (علامقرطبي الله عنه على المعامن فرماتے ہیں یعنی ابلیس کی بات کو قبول کرنے سے بچانے کے لئے اوراس کی ہرتد بیر برائی اور کرسے محفوظ رکھنے کے لئے) فا كده: مفسرين في فرمايا بكرالله تعالى في جوابليس سے بيفرمايا كم جاتوايا ايساكر لينابيان چيزول كى اباحت اوراجازت کے طور پڑہیں ہے جن کا یہاں ذکر ہواہے کیونکہ اللہ تعالی شانہ منکرات اور فواحش اور کفروشرک کی اجازت نہیں دیتاابلیس سے جو کچھ خطاب فرمایا ہے جو تہدید کے طور پر ہے مطلب میہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں اس نی مخلوت کی ذریت پر قابو پالوں گا تو اپنی شقادت میں ترقی کرتے ہوئے جو چاہے کر لینا تو ان سب کا مزہ چکھ لے گا جیسا کہ سورۃ ص میں فرمایا لَامْلَتَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجُمَعِينَ (تواورتيرااتباع كرفي والسب ع جَبْم كومرول كا)

رَكِبُكُمُ الَّذِي كُنْ بِي كُلُمُ الْفُلُكِ فِي الْبَعْرِ لِتَنْتَعُوُّا مِنْ فَضْلِهُ إِنَّهُ كَانَ بِ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے۔ تاکہ تم اسکا فضل تلاش کرو۔ بلا شبہ وہ تم پر رَحِيْمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَكْرِضَلَّ مَنْ تَكْغُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَتَا نَجْلُمُ یان ہاور جب جمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پینچ جاتی ہے واس کے علاوہ جن کوتم پکارتے ہودہ سب غائب ہوجاتے ہیں کچروہ جب جمہیں خشکی کی طرف نجات إِلَى الْبَرِّ اَغْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞ ٱفَأَمِنْتُمْ آنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرّ مدیتا ہے تو روگر دانی کرتے ہو۔اورانسان بڑا ناشکراہے۔ کیاتم اس بات سے بےفکر ہوکہ و تمہیں خشکی کی جانب میں لا کرز مین میں دھنسادے۔ ٳۘۏۑؙۯڛڶۼڵؽڬؙۿڂٳڝؠٵؿؙۼۘڒڵۼۘڋۯۏٳڵڴۄ۫ۅڮؽٳڒۿٵڡٚٲڡٟٮ۬ٛؾؙڡٝٳؘڹؿؖۼؽؚڮڰ<u>ڎۏؽ</u>ٳ؞ یاتم پرکوئی سخت آندھی بھیج دے جوکنگر برسانے والی ہو پھرتم اپنے لئے کسی کو کارسازنہ پاؤ گے۔ یاتم اس سے بےفکر ہو کہ وہ مہیں دوبارہ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرُ ثُمَّ لَا تَجَدُوْا مندر میں لوٹا دے۔ پھرتم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے پھرتمہیں تمہارے کفر کی دجہ سے غرق کر دے۔ پھرتمہیں کوئی ایسا نہ <u>مل</u> لَكُمْ عَكَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿ وَلَقَالُ كَتِّمُنَا بِنِيَّ أَدُمُ وَكُلَّهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُنْهُمْ جو ہارا پیچھا کرنے والا ہو۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے بنی آ دم کوعزت دی اور انہیں خشکی میں اور سمندر میں صِّنَ الطَّيِّبِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِّنَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا هُ سوار کیا۔اور انہیں عمدہ چیزیں عطافر مائیں اور ہم نے انہیں اپنی بہت ی مخلوقات برفضیلت دی۔

الله تعالی تمهارے کئے سمندر میں کشتیاں جاری فرما تاہے وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنساڈے یاسخت ہوا بھیج دیے نبی آ دم کوہم نے عزت دی بحروبر میں سفر کرایا 'یا کیزہ کھانے کیا ہے جیزیں دیں اوران کو بہت سی مخلوق برفضیلت دی

قسفه مدیس اس آیات میں اللہ جل شاند نے اپنے بعض ان انعامات کا تذکرہ فرمایا جو بنی آدم پر ہیں اور انسانوں کی ناشکری کا بھی تذکرہ فرمایا اور پی بھی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کواپئی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اول تو تشتیوں کا ذکر فرمایا کہ تمہار ارب دریا میں تشتیوں کو چلاتا ہے بعنی الیمی ہوائیں چلاتا ہے جو کشتیوں کولے کر چلتی ہیں۔اور ہوانہ ہوتو تم خود بھی کشتیوں کواپئی تدبیروں سے چلا لیتے ہوجواللد تعالی نے الہام فرمائی ہیں کشتیوں کے ذریعے سمندروں میں سفر کر کے اور سمندروں کوعبور کر کے اللہ تعالی کا فضل تلاش کرتے ہواور سمندر کے اندر بھی الی چیزیں ہیں جو بنی آ دم کے کام آتی ہیں۔

سمندر میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں۔اورائی چیزیں بھی ہیں جودواؤں میں استعال ہوتی ہیں۔اور بہت ہی چیزیں
الی ہیں جن کوسمندروں سے نکال کرفروخت کرتے ہیں جو خصیل مال کا ذریعہ ہیں نیز سمندر میں الی چیزیں بھی ہیں جن
سے زیور بناتے ہیں لِنَبُتَ هُوُّ ا مِنُ فَصُلِه کے عموم میں بیسب چیزیں آ جاتی ہیں نیز سمندروں کو پار کر کے ایک کنارہ سے
دوسرے کنارہ پر چینچے ہیں مال تجارت لے جاتے ہیں بیاللہ تعالی کافضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے انہ کان بھم رحیماً
(بلاشبروہ تم پر مہر بان ہے) اس نے خشکی میں اور سمندر میں تہارے لئے رزق پیدا فرمادیا پھر تہمیں اس کے حاصل کرنے
پر قدرت دی۔

اس کے بعدانسانوں کو تنبیفر مائی کہ سمندر کی مصیبت سے نکل کر جوئم مطمئن ہو گئے اور باطل معبودوں کے پھر سے پجاری بن گئے ہوتو کیاتم یہ بچھ کرمطمئن ہو گئے ہو کہ خشکی میں اللہ تعالی تہمیں ہلاک نہیں کرسکتا۔ سمندر سے باسلامت نکل کر پجاری بن گئے ہوتو کیاتم یہ کہ جانے سے تو بہی واضح ہوتا ہے کہ اب تم بالکل بے خوف ہو گئے تہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تہماری پیوتو فی ہے اللہ تعالی کو جیسے سمندر میں غرق کر دینے کی قدرت ہے۔ ایسے ہی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ تہمیں خشکی میں لاکر زمین میں دھنسادے۔ اور یہ بھی قدرت ہے کہ تم پر الی سخت ہوا بھیج جو پھر پر سمانے والی ہواورا سے یہ بھی قدرت ہے کہ تم تمہیں غرق متمہیں دوبارہ سمندر میں واپس کردے پھر وہ وہ ہاں تمہارے او پر ہواکا سخت طوفان بھیج کر تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق

کردے۔وہ مہیں ہلاک کرے تو تم اس کے سواکوئی کارساز نہیں پاسکتے۔ (فُمَّ لَا تَجِدُوُا لَکُمْ وَ کِینُلا) اوروہ ہلاک کر دے تو کوئی بھی اییا نہیں جواس کا پیچھا کر سے یعنی اس کی گرفت کر سکے اور اس سے بدلہ لے سکے (فُمَّ لَا تَحِدُوُا لَکُمُ عَلَیْنَا بِهِ تَبِیْعًا) للذا بمیشہ کے لئے شرک کوچھوڑ دواور اپنے خالق سے ڈرتے رہواوردین تو حیدکواختیار کرلو۔

قوله تعالى ثُمَّ لا تَجِلُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا . اى نصيرا كما روى عن ابن عباس او ثاثرا يطلبنا بما فعلنا انتصارا منا أو دركا او للثار من جهتنا فهو كقوله تعالى فَسَوَّاهَا وَلا يَخَافُ عُقْبًا هَا كما روى عن مجاهد (يعنى مدكار جيسا كرحزت ابن عباس ضى الدُّرت الحالى ثم الدير المعالى عبار المعالى عبار المعالى مدكار جيسا كرحزت ابن عباس ضى الدُّرت المعالى عبار المعالى المدكار جيسا كرحز المعالى المدين المناز المعالى المدين المعالى المدين المعالى المعالى المدين المدين المعالى المدين المعالى المدين المدين المعالى المدين المعالى المدين المعالى المدين المعالى المدين المعالى المدين المعالى المدين المد

اس كے بعد تكريم بنى آ دم كا تذكره فر مايا۔ ارشاد ب وَلَقَدُ كُومْنَا بَنِنَى ادَمَ (اور جمَ نے انسان كوئزت دى) وَحَمَدُنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْدِ (اور جم نے انہیں فشكی میں اور سمندر میں سواركیا) وَدَزَقُنَهُمْ مِّنَ الطَّيِبَاتِ اور جم نے انہیں پاكیزہ چیزیں عطافر ماكیں وَفَطَّدُنَهُمْ عَلَى كَثِیْدٍ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِینًا لا (اور جم نے آئیں اپنی بہت ی مُحلوقات

برفضیلت دی)۔

اس آیت میں اول تو اجمالی طور پر بنی آ دم کی تکریم بیان فرمائی کہ دہ ان صفات سے متصف ہے جواس کے ساتھ خاص ہیں ۔ قوت گویائی عطا کیا جانا فسیح بلیغ ہونا مختلف اسالیب سے بیان کرنا کتابت کے ذریعیہ مفہوم ادا کرنا احسن تکویم سے زینت پانا خوبصورت ہونا قد کامتنقیم ہونا قوت ملکہ سے متصف ہونا اس کے ذریعہ چیز وں کو پچپاننا خبیث اور طیب میں امتیاز کرنا 'بہت ی مخلوقات کا اس کے لئے مسخر ہونا عقل وہم کے ذریعہ ممتاز ہونا زمین اور زمین کے او پر جو پچھ ہے اسے آباد کرنا زمین کو باغ و بہار بنانا طرح طرح کی محمارات بنانا اور ٹی ٹی مصنوعات ایماد کرنا اور اس سے منتفع ہونا سیارات میں سفر کرنا طیارات میں اڑنا بلندیوں میں جانے کے لئے راکٹ بنانا بیسب ایسی چیزیں ہیں جوانسان ہی کے ساتھ خاص میں اور ان سے انسان کا مکرم اور مشرف ہونا ظاہر ہے۔

اجمال کے بعد پھ تفصیل بنائی اور ارشاد فرمایا۔ وَ حَمَلُنهُمْ فِی الْبَوِّ وَالْبَحْوِ اورہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا خشکی میں ہوئے جہاز چلتے ہیں۔ جس میں انسان سفر بھی کر تیہیں اور بار براور کی میں بھی استعال کرتے ہیں۔ ایک براعظم کی چیزیں دوسرے براعظم میں چینچنے کا ذریعہ ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تکریم اور تشریف ہواور بیرمنافع اور فوائد انسان کی تکریم اور تشریف ہواور بیرمنافع اور فوائد انسان ہی کے ساتھ خاص ہیں۔

وَرَزَفُنهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ اورجم نے بی آ دم کوعدہ چیزی عطافرہ کیں۔اللہ تعالی نے انسان کواس طرح بھی مشرف و کرم فرمایا کراسے پاکیزہ عمدہ اور نفیس چیزیں عطافرہ کیں۔ان میں ایتھے ایتھے کھانے اور نفیس لباس اور عمدہ مفروشات (بچھانے کی چیزیں) اور طرح طرح کی استعالی چیزیں ہیں۔لفظ السطیبات جمع ہے طیب کی اس کے معنی میں حلال ہونا ، عمدہ ہونا' اچھا ہونا' نفیس ہونا' سب کچھا آ جا تا ہے۔اور یہاں چونکہ خاص کر ما کولات کا ذکر نہیں ہےاس لئے دیگر نعمتوں کو بھی پیلفظ الطیبات شامل ہے۔

وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَفِيْدٍ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيَّلا (اورجم نے آئیں اپنی بہت ی گلوقات پرفضیات دی) کریم کے بعد تفضیل کامتقل تذکرہ فرمایا۔ اس میں فضیات جسمانی اورروحانی اخروی ودنیاوی اشتغال بعبادة الله و التقرب المستقل تذکرہ فرمایا۔ اس میں فضیات بہت بڑی بات بہت کرانسانوں ہی میں سے حضرات انبیاء کرا علیم السلام مبعوث المسلسسه اور برخیردافل ہے اور ایک بہت بڑی بات بیاء کرام علیم السلاق والسلام ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ اور بی میں افضل الانبیاء بھی ہیں (علیق ) اور تمام انبیاء کرام علیم السلاق والسلام ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ اور بیا انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی جنس میں افضل الخلائق وجود میں آئے۔

چونکہ آیت شریفہ میں بنہیں ہے کہ بن آ دم کے ہر ہر فردکودوسری تخلوق پر فضیلت دی گئی اس لئے بیاشکال پیدانہیں ہوتا کہ انسانوں میں کا فربھی ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے انہیں کون ہی فضیلت حاصل ہوئی کھر چونکہ تفضیل عام ہے دنیاوی نعمتوں کو بھی شامل ہے اس لئے ال نعمتوں کے اعتبار سے تو بھی انسان دوسری مخلوق کے مقابلہ میں فضیلت پائے ہوئے ہیں۔ بینہیں فرمایا کہ بن آ دم ساری مخلوق سے افضل ہیں بلکہ بیفر مایا کہ بہت ی مخلوق پر انہیں فضیلت دی ہے لہذا فرشتے جو عامة المسلمین سے افضل ہیں اس بربھی اشکال وار دنہیں ہوتا۔

بن آدم میں جوائیان والے ہیں ان میں اور فرشتوں میں باہمی کیا تفاضل ہے اس تفضیل کی تفصیل عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے۔

يؤمَنَ نُعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أَوْتِي كِتْبُ فِيمِيْنِهِ فَأُولِيكَ يَقْرُءُونَ

جس دن ہم سب لوگول کوان کے امام کے ساتھ بلائیں گے سوجس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامد دیا گیا سو بیلوگ اپنااعمال نامد

كِتْبُهُ مُوكِلَا يُطْلَبُونَ فَتِيْلًا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَالِهُ آعْلَى فَهُو فِي الْأَخِرَةِ آعْلَى

پڑھیں گے۔ اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا' جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا۔

وَأَصَلُّ سَبِيْلُا

اورزیاده راه کم کرده موگا۔

قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمالناہے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمالناہے پڑھ لیں گے جوشخص اس دنیا میں اندھاہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا

قصفه بيو: اوپردوآيون كاترجم لكها كيابي بالي آيت من اعمال نامون كي تفصيل اوردوسري آيت مين راه مدايت

سے منہ موڑنے والوں کا اور قصد ااندھا بننے والوں کا تذکرہ ہے۔ارشاد فرمایا کہ ہم سب لوگوں کوان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔قرآن مجید میں لفظ ''امام'' کی معنی کے لئے استعال ہوا ہے۔مفسرین قرطبی نے حضرت ابن عباس اور حسن اور قرادہ رضی الله عنہم سے یہاں بِاِ مَامِهِمُ کی تفیر' بکتابھم ہے'' نقل کی ہے۔

علامة رطبی لکھتے ہیں کہ والکتاب یسمی اماما لانہ یوجع الیہ فی تعرف اعمالهم (اور کتاب کوامام کہاجاتا ہے) افظ امام کا جومعنی اس جگہ حضرت ابن عباس رضی ہے اس لئے کہا جمال کی پہچان کے لئے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے) افظ امام کا جومعنی اس جگہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله علی خرادلیا ہے۔ قال القوطبی قول من قال امامهم بکتابهم ۔ (علامة رطبی فرماتے ہیں الله تعالیٰ کاقول فمن او تی کتابہ ہاس کے ول کو تقویت دیتا ہے۔ کہ امامهم سے مرادان کی کتاب ہے)

وَلَا يُنظُلُمُونَ فَتِيلًا اوران پرذراسا بھی ظلم نہ ہوگا تھجوری تھلی کے گڑھے میں جو تا گہوتا ہے اہل عرب اسے فتل کہتے تھے اور ذراس چیز بتانے کے لئے اسے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔ اس معنی کو بیان کرتے ہوئے وَلَا يُظُلُمُونَ فَتِينًا لا فرمایا۔

سورہ حاقہ میں ہے کہ بر بے لوگوں کے اعمال نا ہے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ اور سورہ انشقاق میں ہے کہ ان لوگوں کے اعمال نا ہے پیچے ہوتے ان لوگوں کے اعمال نا ہے پیتے ہے دیئے جائیں گے۔ مشکیں بندھی ہوئی ہونے کی صورت میں ہاتھ پیچے ہوتے ہیں الہذا بائیں ہاتھ میں اعمال نا مہ ملنا اور پشت کے پیچے ہے دیا جانا اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نا ہے دیئے جائیں گے۔ یک اور کا فروں گے اور کا فروں کو بھی نجات نہ ہوگ ۔ ہمیشد دائی عذا ب میں رہیں گے۔ لفظ بِاِم الم بیار میں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے ہرامت کا نبی مراد ہے۔ اور مطلب بیہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان کے انبیاء کے ساتھ ہوگی سورہ نساء کی آیت کے کئف اِذَا جِنْ نسا میں کے آئی ہوتی ہے۔ میں میں گئے اُمّاتی بِشَھی نید ہے اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

اور بامامهم کیاکی تفیریہ بے (واقلہ القرطبی عن ابن زید) کہاس سے ہرامت کی کتاب مراد بے۔اہل تورات

انوار البيان جلريجم

توراة 'كساتھ بلائے جائيں گے۔اور قرآن والے قرآن كساتھ بلائے جائيں گے۔اوران سے كہاجائے گا كرتم نے ائی کتاب پرکیاعمل کیا؟اس کے اوامر کوکتنا اپنایا اورجن چیزوں سے اس نے منع کیا تھا اس سے کتنے بیچر ہے؟

فا مره: بعض اوكون في باماهم كاترجمه بامهاتهم المايام المادة بعض الوكون في الماهم كاترجمه بامهاتهم المايام المادة لوگ ماؤں کے تام سے بلائے جائیں گے۔ یہ بات میج نہیں اول تو ام کی جمع امام نہیں آتی ، دوسرے احادیث میحدسے بیہ بات ثابت ہے کہ بابوں کے نام سے بلائے جائیں گے۔حفرت ابوالدرداء ففرماتے ہیں کہرسول اکرم فلے نے ارشاد فرمایا کتم قیامت کے روزایین ناموں کے ساتھ اور باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ کے البذاتم اپنے نام اچھے رکھو (رواه الوداؤ دفى كتاب الادب)

امام بخاری نے اپنی جامع سی یک باب ما یدعی الناس یوم القیامة بابائهم قائم کر کے سی مدیث سے ثابت کیا ہے کہ قیامت کے روز بابوں کے نام سے بلاوا ہوگا۔معالم النز مل میں ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارنے كے تين سبب بتائے گئے ہيں۔ليكن ميسب خودساخة ہيں جو مض روايت كى شهرت كى وجدسے تجويز كئے گئے ہيں۔ چنانچےصاحب،معالم النز یل نے تیموں اسباب ذکرکر کے فرمایا ہے کہ والاحــادیث الصـحیــحــــۃ ببحـلافــه لیعن صحیح ا حادیث اس مشہور قول کے خلاف ہیں۔

دوسرى آيت يل فرمايا جو خف اس دنيايس اندها بيوه آخرت ميل بھى اندها مو گااورزياده راه كم كرده موگا۔ الله تعالی شاند نے مخلوق کو پیدا فر مایا جس میں آسان بھی ہیں اور زمین بھی ہے جا ندسورج بھی ہیں لیل ونہار بھی ہیں اور پہاڑ بھی بہاروانہار بھی ہیں اورا شجار بھی ان سب چیزوں میں دلائل موجود ہیں جویہ بتاتے ہیں کہ خالق و مالک ایک ہی ہے۔ یہ دلائل تکویدیہ ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالی نے حضرت انبیاء کرام علیم السلام کومبعوث فرمایا ان پر کتابیں نازل فر مائیں انہوں نے تو حید کی دعوت دی۔اللہ تعالی نے ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لئے مجزات ظاہر فر مائے اور راہ حق کوخوب واضح فرما دیا۔لیکن بہت سے لوگ قصدُ ااور ارادة ولائل تکویدیہ کو دیکھ کر ایمان نہ لائے۔اور معجزات سامنے ہونے پر بھی متاثر نہ ہوئے۔جیسا کہ کفروشرک میں ڈوب ہوئے تھاسی طرح بدستور گراہی میں رہنا پیند کیا اور اسے آپ کواندھا بنالیا۔جس نے دنیا میں اپنے لئے گراہ ہونے کو پند کیا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ یعنی اسے وہاں كوئى راسته نجات كانبيس ملے گا۔ دنیا میں توبیجی ہوسکتا تھا كہ جب تك زندہ ہے توبہ كر لے اورا يمان قبول كر لے ليكن جب مركياتو توبهكا راستبهي بندموكيا اورمز يدكمراه اوربراه موكيا كيونكه اب نجات كاكوئي راسته ندر بإلهذا جودنيا ميس اندهابنا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔اوروہان بجات کاراستہ پانے کی کوئی تدبیر نہ ہوسکے گا۔

سوره ع من ارشادفر مايا أَفَلَمُ يَسِيبُ رُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا آوُ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنُ تَعُمَّى الْقُلُوبُ الَّتِيُ فِي الصُّدُّورِ (كيارِلوگ زين مين نيس چلے پھرے تاكہ ان کے ایے دل ہوتے جن کے ذریعے بھتے یا ایے کان ہوتے جن سے سنتے سوبلاشہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں کہوں ہے دیکھتے ہیں کھیرت سے کام نہیں ہوتی ہیں کیکن دلوں کی بھیرت سے کام نہیں لیتے تصداً اور ارادةً اندھے بنے رہتے ہیں۔

ائی سورت کے گیارہویں رکوع میں فرمایا وَ اَحْسُدُ هُمْ یَوُمَ الْقِیَامَةِ عَلَی وُجُوهِهِمْ عُمْیًا وَّبُکُمًا وَ صُمَّاً مَاوُهُمْ جَهَنَّمُ حُلَمَا خَبَتْ ذِ دُنَاهُمُ سَعِیُواً (اور قیامت کے دن ہم آئیں اس حالت میں محشور کریں گے کہ چہروں کے بال اندھ کو نظے اور بہرے ہونے کی حالت میں چل رہے ہوں گے ان کا ٹھکا نہ دوز خ ہے جب وہ دھیمی ہوجائے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے ) معلوم ہوا کہ شرکین و کفار جب محشور ہوں گے تو آئھوں سے اندھے اور زبانوں کے تو آئھوں سے اندھے اور زبانوں سے گونگے اور کا نوں سے بہرے ہوں گے البتہ بعد میں زبان کو گویائی دے دی جائے گی اور شرح بھر بھی واپس کردی جائیں گی دل کے اندھے ہو کر تو دنیا ہی سے گئے تھے ابتداء محشور ہوں گے تو اس وقت آئھوں سے بھی اندھے ہوں گے۔

#### وَإِنْ كَادُوْ الْيَعْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي آوَكِيْنَا اللَّهِ كَالِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اور پاؤگ آپ کواس چیز سے بٹانے ہی گئے تھے جس کی ہم نے آپ کی طرف وئی جیجی۔ تاک آپ ہماری طرف اس کے علاوہ دوسری بات کی نب سے کردیں۔ اور

تَّخَانُولِكَ خَلِيْلُ ﴿ وَلَوْلَا آنُ ثَبَّتُنَكَ لَقُلْ كِنْ سَّ تَرَكُنُ الِيُهِمْ شَيَّا قَلِيُلًا ﴿ إِذَا لَا ذَفَاكَ

اس صورت میں وہ آپ کواپنادوست بنالیتے اوراگر ہم آپ کو ثابت قدم ندر کھتے تو قریب تھا کہآپ ان کی طرف تھوڑے سے ماک ہوجاتے۔اس وقت

ضِعْفَ الْحَيْوةِ وَضِعْفَ الْمِيَاتِ ثُمَّ لِلنَّجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

ہم آپ کوزندگی میں اور موت کے بعد و ہراعذاب بچھاتے 'پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مدوگارنہ پاتے۔

## مشركين كى خوامش تقى كه آپ كوايني طرف كرليس اورا پنادوست بناليس

قفسي : ان آيات كاسب زول بيان كرتے ہوئے مفسرين نے گاروايات كلى بيں۔ان بين سے كوئى بھى قابل اعتار نہيں صحت كے قريب جوروايت ہے جے صاحب روح المعانی نے بحوالد ابن ابی حاتم جبير بن ففير سے نقل كيا ہے يك ہے كر قريش مكہ نے نبى اكرم علي ہے ہے حصاحب روح المعانی نے بحوالد ابن ابی حاتم جبير بن ففير سے نقل كيا ہے يك ہے كہ قريش مكہ نے نبى اكرم علي ہے ہے كہ آپ اگر ہمارى طرف رسول بنا كر بھيج كے بيں تو آپ ان لوگوں كو ہٹا ديں جو كر سے ہو گئے بيں۔ تاكہ ہم آپ كے اصحاب ميں شامل ہوجائيں۔ (اتنى بات آيت كريمہ وكا تكور وائد فرو الله بين كر كور النا بات آيت كريمہ وكا تكور وائد الله في ن دَا كُور كا ہماں كے بعد

و إِنْ كَادُوْ الْكِينْ تَعِنَّ وَنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُغُرْجُوْكُ مِنْهَا وَ إِذَا لَا يَلْبُنُونَ خِلْفَكَ اور قریب ها كدیا سرزین سے آپ عقدم اکھا دونے تا كه آپ اس سے نكال دیے اور اگر ایا ہوجا تا تو یوگ آپ کے بعد الاقلید لاق سنگة مَنْ قَلُ ارْسِلْنَا قَبُلْكُ مِنْ السِلِنَا وَكُولَةً مِنْ الْسِلِنَا وَكُولَةً مِنْ اللّهُ وَيُدَلّقَ اللّهُ وَيُدَلّقَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَيُدَا اللّهُ وَيُدُلّقَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

مشركين چاہتے منتھ كم آپ عليه كوز بردستى مكم مكر مدسے نكال وس قصصيد: حضرت مجاہداور قادة نظر مايا كمشركين نے آنخضرت مرورعالم عليه كومكم مدسے جلاوطن كرنے اور وہاں سے زبردى نكالنے كاراده كيا تھا۔ ليكن اللہ تعالی نے ان كواليا كرنے سے بازر كھااور آپ باذن اللی خود ہی

## اقِمِ الصَّالْوَةُ لِدُ الْوَالِيَ السَّمْسِ إلى عَسَقِ النَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَهُرِ إِنَّ قُرْانَ الْفَهُر كَانَ

آ فآب ڈھلنے کے بعد سے رات اندھرا ہونے تک نمازیں قائم کیجئے اور فجر کی نماز بھی بلا شبہ فجر کی نماز حاضر ہونے کا

مَنْهُوْدًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهِجُنُ بِمِنَا فِلَةً لَكَ عَلَى آنَ يَبْعَثُكُ رَبُّكُ مَقَامًا مُحُمُودًا

وقت ہے اور رات کے حصہ میں نماز تبجد پڑھا کیجے جوآپ کے لئے زائد چیز ہے عقریب آپ کارب آپ کومقام محمود میں جگدو سےگا۔

قضعه بين: صاحب روح المعانى لكھ بيل كەالله جل شاند نے كافروں كے كروفريب كوبيان فرما نے اور آپ كولى دينے كے بعد حكم ديا كر آپ الله تعالى كى عبادت پر متوجد ربيل آپ كونمازيں قائم كرنے كا حكم ديا اور ساتھ بى آپ سے بدوعدہ فرمايا كہ الله تعالى آپ كومقام محمود عطافر مائے گا بيا ايما مقام ہے كہ جس پراولين و آخرين سب رشك كريں كے پس جبكہ آپ كوا تنابز امقام ملنے والا ہے والل دنيا كى ايذاؤں پر صبر تيجئے ان كى طرف توجد نفر مائے۔

آیت شریفه میں دُلُوکِ الشَّمْسِ سے لے کَ غَسَقِ اللَّیْلِ تَک نماز پڑھنے کا تکم فرمایا ہے دلوک لفظ مشترک ہاس کا اصل معنی مائل ہونے کا ہے جمع البحار میں ہے الدلوک پر ادب و والمها عن وسط السماء وغروبها ایضا واصله المعیل حضرت عمراورا بن عمراورانس اور حضرت ابو برزه اسلمی اور حسن اور حفی اور عظاء اور مجابد رضی الله عنهم نے دُلُوکِ الشَّمْسِ سے زوال مش مرادلیا ہے اور حضرت علی اورا بن مسعود رضی الله عنهمانے فرمایا ہے کہ

اس سے غروب منس مراد ہے اور لفظ عن کے بارے میں صاحب قاموں لکھتے ہیں کہ ظلمہ اول اللیل اورامام راغب مفروات القران میں لکھتے ہیں غسق الملیل شدہ ظلمته ان دونوں باتوں سے معلوم ہواکہ عنق اللیل سے رات کی ایندائی اند میری بھی مراد کی جا اس کے بعد جوخوب زیادہ تاریکی آ جاتی ہے دہ بھی مراد کی جا سکتی ہے دلوک سے زوال مراد لینے کی صورت میں آیت کر یمہ میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ کیونکہ زوال آفاب سے لے کر رات کی خوب زیادہ تاریکی آئے تک نمازیں پڑھنے میں ظہر عصر اور مغرب وعشاء سب کا حکم آگیا اور فجرکی نماز کا ذکر مستقل کی خوب زیادہ تاریکی آئے تک نمازی پڑھنے میں ظہر عصر اور مغرب وعشاء سب کا حکم آگیا اور فجرکی نماز کا ذکر مستقل فحر و میں فرمادیا کیونکہ میدوقت نیند سے الحقے کا ہوتا ہے اس کے اس کومستقل طریقے پر ذکر فرمایا ہے۔

قبال البعوى في معالم التنزيل ص ١٢٨ ج٣ والحمل (اى حمل الدلوك) على الزوال اولى القولين لكثرة القائلين به الانا اذا حملناه عليه كانت الاية جامعة لمواقيت الصلاة كلها فدلوك الشمس يتناول صلاة الحظهر والعصر و السي غسق الليل بتناول المغرب والعشاء وقر آن الفجر هو صلاة الصبح (علام بغويٌ معالم المنظهر والعصر و السي غسق الليل بتناول المغرب والعشاء وقر آن الفجر سي دونون ولون من سياولي بهاس لئر بل من فرمات من المدلوك وزوال برحمول كرناس كقائلين كا مرت كي وجسد دونون ولون من سياولي بهاس لئر كرب دوك وزوال برحمول كري كو آيت تمام نمازول كاوقات كي جامع موكى لين دلوك المشمس ظهر عمركو المال مو كالمالي خسق الليل مغرب عثاء كي نمازكو ثمال بهاور قرآن الفجر سيم ادفح كي نماز ول سيناده الفخر منصوب اور المسلوة برمعطوف بادر قران الفجر سينماز فر من سينماز ول سيناده في القراءة برعطوف المالي عالى من تسمية الشئى باسم جزئه لان القراءة جزء منها و سينها سينه الشئى باسم جزئه لان القراءة جزء منها و

اِنَّ قُرُانَ الْفَجُوِ كَانَ مَشُهُوُداً (بلاشبه فَحرى نماز حاضر مونے كاوقت م) سنن ترندى (كتاب النفير) ميں م كدرسول الله عَلِيْ فَ اَسْ كَافْسِر مِي فر ماياكه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ليخي قرآن الفجركوشهوواس لئ فرمايا كداس ميں رات كفرشتے اور دن كفرشتے حاضر موتے ہيں۔ قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آئے بیچے آئے رہتے ہیں۔ اور نماز فجر اور نماز محمر میں جمع ہوجاتے ہیں چروہ فرشتے جورات کو تمہارے ساتھ رہے وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریا فت فرما تا ہے حالانکہ اپنے بندوں کو وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشغول تھاور جب ہم ان کے پاس گئے تھاس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھے (صبحے بخاری ص 24ج)

فرشة عمراور فجر دونول بى نمازول مل حاضر بوت بيل كن آيت كريمه مل خاص طور پر فجر كوفت كى حاضرى كاذكراس كن فر مايا كه نماز فجر ميل نيند چور كر حاضر بونانفول پرشاق بوتا به بندول كوبتاديا كه نيندكو چور و اورو بال حاضر بوجا و جهال فرشة بهى حاضر بيل و قال صاحب الروح ص ١٣٧ ج ١ و لا يخفى ما فى هذه الجملة من الترغيب والحدث على الاعتناء بامر صلاة الفجر لان العبدفى ذالك الوقت مشيع كراما ملتق كراما فينبغى ان يكون على احسن حال يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل هو وَمِن اللَّيْلِ فَتَهَجَدُ بِه نَا فِلْهُ لَكُن (صاحب روح المعانى فرمات بين اس جمله من فجرى نماز كا بهتمام كركة و ترغيب دوه يوشده فين نافِلَةً لَك (صاحب روح المعانى فرمات بين اس جمله من في في نماز كا بهتمام كركة و ترغيب ده يوشده فين

ہے کیونکہ بندہ اس وقت میں فرشتوں کوروانہ کررہا ہوتا ہے اور فرشتوں کوئل رہا ہوتا ہے پس چاہی کہوہ سب سے اچھی مات میں ہوکہ جو جانے والے فرشتے جا کربیان کریں اور آنے والے آ کردیکھیں) اور رات کے حصہ میں نماز تہجد پڑھا کی جو آپ کے لئے زائد چیز ہے۔
سیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے۔

لفظ تہجد بجود سے لیا گیا ہے بہودسونے کو کہتے ہیں اور تہجد ترک النوم یعنی سونے کے بعد الحصنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔

(لان النفعل للتجنب مبئل التاثم والتحنث) وقال بعضهم ان الهجود من الاضداد والمراد بالتهجد تكلف الهجود بمعنی المقطة ذكرہ صاحب الروح ۔ ( كيونگ تفعل تجب كے لئے ہوتا ہے جیسا كرتائم اور تحث اور بعض نے كہا ججود كالفظ اضداد ميں سے ہاور تہجد سے مراد جود بمعنی بيداری كا تكلف ہے۔ سے صاحب روح المعانی نے ذكر كيا ہے )

رات عبادت كے لئے مناسب ترين وقت ہے اس ميں جتنی بھی نماز پڑھی جائے ذكر و تبجے و تلاوت ميں وقت گذارا و بہت مبارك ہا اور بہت بوی فضیات كی بات ہے اگرسونے سے پہلے فل نماز پڑھ لئے ہیں بہت بڑے ثواب کی جو بہت ہو گا و است كی بات ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا بلا شبہ سے بیداری مشقت كی چیز ہے ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے كوئی شخص اول رات میں و تر پڑھ لے تواس كے بعددور کعتیں ( نفل ) پڑھ لے اور نفوں پر بھاری ہے سوجب تم میں سے كوئی شخص اول رات میں و تر پڑھ لے تواس كے بعددور کعتیں ( نفل ) پڑھ لے اس كے بعداگر رات كو كھڑ اہو كيا ( اور نماز پڑھ لی تو بیاس کے لئے بہتر ہوگا ) ورنہ وہ دور کعت (جوسونے سے پہلے پڑھی )

رات كے تيا م كے حیاب میں لگ جائے گی۔ ( رواہ الدار کی کما فی المشکل قص ۱۱۱۱)

رائے ہے یا ہے ساب سل من بات کے در در ان ماری ماں میں تکلیف زیادہ ہے۔ رسول اللہ علی کا عموماً لیکن تبجدوہی ہے جوسوکرا ٹھنے کے بعد نفلیں پڑھی جا کیں۔ کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ رسول اللہ علی گذاریں کہ بار بار سوجاتے تھے۔ اور در میان میں بار باراٹھ کرنماز پڑھتے تھے۔ اسی پڑکل تھا۔ بعض مارائی کی رائے تو یہ ہے کہ بظاہر آیت کر بمہیں نبی اکرم علی کے خطاب ہے اور ''نافلہ'' کے معنی زائدہ کے ہیں۔ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ نماز تبجد خاص کر آنخضرت علی فی فرض فر مائی تھی۔

اور چونکہ یہ پانچوں نمازوں سے زیادہ تھی اس لئے اسے نافلہ فرمایا۔ نافلہ اپنے معروف معنی میں نہیں ہے۔ پھرآ گے اس میں اختلاف ہے کہ آپ پراس کی فرضت باقی رہی یا آپ کے لئے بھی بعد میں نماز تہجد نفل قرار دے دی گئی۔
اس میں اختلاف ہے کہ آپ پراس کی فرضت باقی رہی یا آپ کی احت کو بھی خطاب ہے جیسا کہ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب بظاہر آئے خضرت علی ہے کہ انتداءً رسول اللہ علی کے کواور آپ کی احت کو نماز تہد کا تحمام دیا گیا اور دیگر مواقع میں بھی ایساہی ہے ان حضرات کا فرمانا ہے کہ ابتداءً رسول اللہ علی کے کواور آپ کی احت کو نماز تہد کا تحمام دیا گیا تھا اور پیسب پر فرض تھی پھرامت کے تن میں فرضیت منسوخ ہوگئی۔ اور آپ پر برابر فرض رہی۔

ا تحضرت علی پرنماز تبجد فرض ہوئی پر فرضت آخیر تک باتی رہی یا فرضت آپ کے حق میں بھی منسوخ ہوگئ۔جو بھی صورت ہو بہر حال آپ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ تبجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس میں مشغول رہتے تھے۔ اور آپ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ انبیاء سابقین علیم السلام اور ان کی امتوں کے صالحین مشغول رہتے تھے۔ اور آپ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ انبیاء سابقین علیم السلام اور ان کی امتوں کے صالحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ تم رات کے قیام کرنے کولازم پکڑلو۔ کیونکہ تم سے پہلے جوصالحین گذرہے ہیں۔ یان کی عبادت رہی ہے اور وہ تبہارے رب کی نزد کی کا سبب ہے اور تبہارے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور گنا ہوں سے روکنے والی ہے (رواہ التر خدی)

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب حضرت داؤ دعلیہ السلام کے روز بے ہیں۔ وہ محضرت داؤ دعلیہ السلام کے روز بیل ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے پھر باتی رات کو جو چھٹا حصدرہ گیا اس میں سوجاتے تھے اور ایک دن (نفل) روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے۔ (رواہ ابنخاری)

حضرت مغیرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے کئی نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کا گذشتہ اور آئندہ سب کھی بخش دیا گیا ہے آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں۔(رواہ البخاری ۱۰۲۰)

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوں وقت ہیں سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوں وقت ہیں اللہ کا ذر کریانہ حصہ ہو۔ سواگر جھے سے بیرہ سکے کہ اس وقت ہیں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہوجائے تو اس بڑمل کرلینا (رواہ التر فذی قال بذا حدیث حسن سمجے)

حضرت ابوامامدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا جو پچھلی رات کے درمیان ہواور فرض نمازوں کے بعد (رواہ الترفدی) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سناہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جورات کے درمیان ہو (مشکلو قالمصابح ص ۱۱۱)

حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ بلاشہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصد اندر سے اور اندر کا حصد باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے الله تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کئے ہیں جونری سے بات کریں اور کھانا کھلایا کریں اور لگا تارروزے رکھا کریں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں (رواہ البہقی فی شعب الایمان)

حضرت عائشرضی الله عنهانے بیان فرمایا که رسول الله علیہ رات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے ان میں وتر بھی تھے اور فجر کی دوسنتیں بھی تھیں (رواہ مسلم)

احادیث بالا سے نماز تہور کی فضیلت معلوم ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بالا کے علاوہ دیگر آیات میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِینُ فِی جَنْتٍ وَّعُیُونِ اخِدِیْنَ مَا اَتھُمُ رَبُّھُمُ اِنَّھُمُ کَانُوا فَضیلت آئی ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِینُ الْیُلِ مَا یَھُ جَعُونَ وَبِالْاسْحَارِ هُمُ یَسْتَغُفِرُونَ (بلاشہ مِقَ لوگ قَبُلُ ذَٰلِکَ مُحْسِنِیُنَ. کَانُوا قَلِیُلامِّنَ الیُلِ مَا یَھُجَعُونَ وَبِالْاسْحَارِ هُمُ یَسْتَغُفِرُونَ (بلاشہ مِقَ لوگ قَبُلُ ذَٰلِکَ مُحْسِنِیُنَ. کَانُوا قَلِیُلامِّنَ الیُلِ مَا یَھُجَعُونَ وَبِالْاسْحَارِ هُمُ یَسْتَغُفِرُونَ (بلاشہ مِقَ لوگ یک میں اور چشموں میں استغفار کرتے تھے) سورۃ الم سجدہ میں کام کرنے والے تھے وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں استغفار کرتے تھے) سورۃ الم سجدہ میں

فرمایا تَسَجَافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوُفًا وَّطَمَعًا وَّمِمًا رَزَقُتُهُمْ يُنفِقُونَ (ال كَهُمُ خَوُفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ يُنفِقُونَ (ال كَهُمُ خَوُفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ يُنفِقُونَ (ال كَهُمُ خُوفًا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فا مکرہ: رسول اللہ علیہ کی نماز تہجد نیند کے غلبہ یا کسی دکھ تکلیف کی وجہ سے رہ جاتی تھی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے رات کا کوئی وردنیند کی وجہ سے رہ گیا یا پڑھنے کی کوئی چیز چھوٹ گئی پھراسے فجر اورظہر کی نماز کے درٔمیان پڑھ لیا تو یہ ایسانی ہوگا جیسے رات کو پڑھا ہوتا۔ (دونوں روایتیں صحیح مسلم میں مروی ہیں)

قا کرہ: جس شخص کو تبجد پڑھنے کی عادت ہواورائے مضبوط امید ہو کہ رات کو ضرورا مٹھے گا وہ نماز وتر کو تبجد کی نماز کے بعد پڑھے بیافضل ہے اورا گر تبجد کوا ٹھنے کی پکی امید نہ ہوتو شروع رات ہی میں وتر پڑھ کر سوجائے۔شیطان بہت شریر ہے اس پر قابونہ دیں وہ شروع رات میں سیمجھا دیتا ہے کہ تبجد میں وتر پڑھ لینا اور نفس بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔پھر رات کو نہ نفس اٹھنے کی ہمت کرتا ہے اور نہ شیطان اٹھنے دیتا ہے۔بعض تبجد گذاروں کے ساتھ میہ معاملہ ہوتا رہتا ہے لہذا ہوشمندی کے ساتھ نیک بنیں۔

قا کدہ: بعض مفسرین نے مافِلَةً لَّکَ کامیمنی بھی لیا ہے کہ نماز تجد کے ذریعے آپ کوجو فاص فضیلت حاصل ہوگی وہ صرف آپ کے بئے جو نکہ آپ معصوم ہیں۔ اس لئے اس نماز کے ذریعہ آپ کے درجات رفیعہ میں مزید اضافہ دراضا فیہ وتارہے گا اور مزید در مزید قرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ رہاا مت کا معاملہ تو چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں اس لئے اس کے ذریعے ان کا کفارہ سیئات بھی ہوگا اور فرائض میں جوکوتا ہی ہے اس کی بھی تلافی ہوگا۔ (روح المعانی)

عَسنَى اَنُ يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودُا (آپكاربآپ كوعظريب مقام محوديس المحائكا) الى مِل آپ كوستى اَنُ يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودُا (آپكارب آپكوتكليف دے رہے ہیں بیاس بلندمرتبہ كے سامنے بے حقیقت ہے جومرتبہ آپكوقیامت كے دن عطاكیا جائے گا یعنی مقام محود پر پہنچایا جائے گا۔ اس مقام پر تمام انبیاء كرام ملیہم السلام اور تمام اولین و آخرین آپ كی تعریف كریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ قیامت کے دونسب لوگ مختلف جماعتوں میں ہے ہوں گے ہرامت اپنے اپنے نبی کے پیچے ہوگ۔ وہ عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجئے حتی کہ ہمارے نبی علیہ شفاعت کی فویت پہنچ جائے گی (جب دیگرا نبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام سفارش کرنے سے انکار کردیں گے تو نبی کریم علیہ ساری مخلوق کے لئے سفارش کریں گے ہواری میں محمود ہے جس پراللہ تعالی آپ کو پہنچادے گا (صحیح بخاری ص ۱۸۸۲) معلوق کے لئے سفارش کریں گے ) میدوہ مقام محمود ہے جس پراللہ تعالی آپ کو پہنچادے گا (صحیح بخاری ص ۱۸۸۲) اس حدیث میں بہت اجمال ہے۔ دوسری روایات میں تفصیل کے ساتھ شفاعت کا مضمون وارد ہوا ہے اور وہ ہیے کہ

قیامت کے دن جب لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں گے اور سورج قریب ہوجائے گااس بے چنی کے عالم میں کہیں گے کہ کسی سے سفارش کے لئے عرض کرو۔ پہلے آ دم علیہ السلام کے پاس پھرنوح علیہ السلام کے پاس پھرموئی علیہ السلام کے پاس پھرموئی علیہ السلام کے پاس پھرموئی علیہ السلام کے پاس پھرعیں علیہ السلام کے پاس سفارش کرنے کی درخواست کریں گے یہ سب حضرات انکاد کردیں گے تو سیدالا ولین والآخرین محدرسول اللہ عقیقہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے آپ عرش کے نیچ پہنچ کر سجدہ میں گرجا کی اللہ عقیقہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے آپ عرش کے نیچ پہنچ کر سجدہ میں گرجا کئیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کوا پی ایسی ایسی تعریفیں الہام فرمائے گا جواس سے پہلے کسی کے قلب میں نہیں ڈالی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے مجد سراٹھاؤ اور سوال کرو۔ سوال پورا کیا جائے گا۔ اور سفارش کروتہاری سفارش قبول کی جائے گی (رواہ البخاری وسلم)

حضرت الع بريره رضى الله تعالى عنه عدوايت بكرسول الله عليه في عَسَى أن يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَّحُمُو دًا كَاتْسِر مِن فرمايا كه الله عشاعت مرادب (رواه الترفدى في المتفسير، وفي حاشية قوله مَقَاماً مَّحُمُو دُا كَاتْسِر مِن فرمايا كه الله عنه على الحساب والاراحة من طول الوقوف اله ) الله تعالى كا مُحُمُو دُا الله على المحمدة فيه جميع المحلق لتعجيل الحساب والاراحة من طول الوقوف اله ) الله تعالى كا مُحَدِم مِن مُحَدِم وعطافر مائ كاليكن امت محمد يصلى الله على صاحبها وسلم كوبهي مقام محمودكي دعاكر في كاشرف عطا كيا بي ومقام محمودكي دعاكر في عالى بالله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على مقام محمودكي دعاكر في كاشرف عطا كيا بي والاراب دين كي بعدى جاتى ب

## قرآن مومنین کے لئے شفاء ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے

قف مدور نہ ہائی آیات ہیں جن کااوپر جمد کیا گیا ہے پہلی آیت سفر جرت کے بارے بس ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ بہما سے روایت ہے کہ بی اکرم عظیمہ معظمہ میں مقیم سے بھر جب آپ و بجرت کا تھم دیا گیا اس وقت آیت کریمہ وَ قُلُ لُرَّ بِ اَدْ حِلْنِی مُدْخُلَ صِدْقِ آ خرتک نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے آپ و تلقین فرمائی کہ آپ یوں وعاکریں کہ محصے بہترین وافل ہونے کی جگہ میں وافل فرما ہے اور میر اپ شہر سے نگلنا بھی میرے لئے اچھا بنا دیجئے (جس کا انجام مبارک ہو) اور میرے لئے اپنے باس سے ایسا غلب و بچئے جس میں آپ کی مدد بھی ہو (رواہ التر فدی فی النفیر) مثل مبارک ہو) اور میرے لئے اپنے پاس سے ایسا غلب و بچئے جس میں آپ کی مدد بھی ہو (رواہ التر فدی فی النفیر) مثل صدق سے جائے بجرت اور مخرج صدق سے مکہ معظمہ مراد ہے مطلب یہ کہ مکہ معظمہ سے احمالی ان کے ماتھ واضل جاؤں دیمن کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے اور دار المجرہ میں بھی خوبی کے ساتھ واضل ہوجائے اور پھرید واضلہ مبارک ہوجس کے بعد آپ کی طرف سے غلبہ بھی ہواور نصرت بھی ہو۔ اللہ تعالی شانہ نے بید وعات ناور پھرید واضل مراب پھرچند سال کے بعد مطرف سے غلبہ بھی ہواور نصرت بھی ہو۔ اللہ تعالی شانہ نے بید وعات نافرہ انکی پھر اس کوقبول فرمایا۔ پھرچند سال کے بعد آپ کی مدعظمہ میں فنح غلبہ اور نصرت اللی کے ساتھ واضل ہو گئے۔

مرف سے علم معظمہ میں فنح غلبہ اور نصرت اللی کے ساتھ واضل ہو گئے۔

اور میں پانسے بات المحقّ وَمَا یُندِئی الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیدُ سورہ ساک آیت ہاں میں بھی اللہ تعالی نے آپ وہم دیا ہے کہ آپ جس کے اللہ تعالی نے آپ کو ملم دیا ہے کہ آپ جس کے آپ اور باطل کے چلے جانے کا اعلان کردیں۔ چٹانچہ آپ نے بتوں کو گراتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آپ یہ پرجمی ممل کیا اور سورہ ساک آیت پرجمی ۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ ہم جوقر آن میں نازل کرتے ہیں یہ مونین کے لئے سرایا شفاء اور رحت ہے اور رہے فلام جوت پر بھی ظلم کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں تو یہ لوگ ت سے منہ موڑنے کی وجہ سے اپنے کوعذاب آخرت کے لئے تیار کرتے ہیں انکا جوطر یقد ہے وہ خودان کے تی میں بربادی اور خسارے کا سبب ہے۔ یہی قر آن جو اہل ایمان کے لئے شفاء اور رحمت ہے جولوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے یہی قر آن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے جیسے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے جیسے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ

پانچویں آیت بیں فرمایا فَسُلُ کُلِّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ (آپفرماد بیخ کر برخض اپنے طریقہ پرکام بیں لگاہوا
ہے) لفظ شاکلہ کا ترجمہ گی طرح ہے کیا گیا ہے علام قرطبی نے متعددا قوال قل کر کے اخیر میں لکھا ہے والمعنی ان
کیل احمد یعمل علی ما یشاکل اصلہ واحلاقہ التی الفھا (لیمنی برخض اپنی اپنی طبیعت کے موافق اوران
اخلاق کے مطابق عمل کرتا ہے جن سے وہ مالوف ہیں وہذا فع للکافر و مدح للمومن لیمن اس میں
کافروں کی برائی ہے (جو برے اخلاق اور برے دین سے مالوف ہیں اوراسی کے مطابق عمل کرتے ہیں) اور مؤمن
بندوں کی تعریف ہے وہ سیچ دین سے مالوف ہیں اوراسی کے مطابق عمل کرتے ہیں ونیا میں خیر کا طریقہ اختیار کرنے
بندوں کی تعریف ہے وہ سیچ دین سے مالوف ہیں اوراسی کے مطابق عمل کرتے ہیں ونیا میں خیر کا طریقہ اختیار کرنے
والے بھی ہیں ۔ اور شرسے الفت رکھنے والے بھی آئرت میں ابنا اپناعمل ہرا یک کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی کوسب کا
علم ہے جو ہدایت پر ہیں وہ آئیس بھی خوب جانتا ہے اور جو گرائی اختیار کئے ہوئے ہیں آئیس بھی جانتا ہے وہ سب کوا سیخ
علم ہے جو ہدایت پر ہیں وہ آئیس بھی خوب جانتا ہے اور جو گرائی اختیار کئے ہوئے ہیں آئیس بھی جانتا ہے وہ سب کوا سیخ

وينعُلُونك عن الروح في الروح ومن المركبة وما أوتيتُ من العِلْم الا قليلا الدوك وما أوتيتُ من العِلْم الا قليلا الدوك ومن الوردي من المرادية عن المرادة عن المرادية عن المرادي

روح کے بارے میں بہود بول کاسوال اوررسول اللہ علیہ کا جواب

قصد بین : حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے بیان فر مایا کہ میں ایک مرتبدر سول اللہ عظی کے ساتھ کھیتوں کے در میان سے گزر رہا تھا اس وقت آپ مجور کی ٹبنی پر فیک لگا کرتشریف لے جار ہے تھے دہاں سے یہودیوں کا گذر ہوا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے گئے کہ ان سے روخ کے بارے میں دریافت کیا آپ تھہر گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بچھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑ اہو گیا۔ اس وقت جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے آیت

ير هرسناني جواو پر فدكور ہے۔ (صحيح بخاري مسم ١٨٢)

سنن ترذی میں جھزت ابن عباس رضی اللہ عنہا کا بیان یول قل کیا کہ قریش نے یہود یوں سے کہا کہ میں کوئی بات بتا دوجو ہم ان سے پوچیس (جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) یہود یوں نے کہا کہ روح کے بارے میں دریافت کرو۔ لہذا انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کرلیا۔ جس پراللہ تعالیٰ نے آیت وَیَسُئُلُو نَکَ عَنِ الرُّوْحِ (آخرتک) انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کرلیا۔ جس پراللہ تعالیٰ نے آیت وَیَسُئُلُو نَکَ عَنِ الرُّوْحِ (آخرتک) نازل فر مائی دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہود یوں نے اوران کے مجھانے سے مکہ معظمہ میں قریش نے آخر میں کو خضرت آپی ہے اور کیا چیز ہے جس سے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے اور جس کے نکل جانے سے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے اور جس کے نکل جانے سے انسان پرموت طاری ہوجاتی ہے۔

قال القرطبي وذهب اكثر اهل التاويل الى انهم سالوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد

وقال اهل النظر منهم انما سالوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الانسان وكيفية امتزاجه بالجسم اتصال الحياة به وهذا الشيء لا يعلمه الاالله عزوجل - (قسرطني فرماتي بين اكثر

ب التحسم التصال الحیاہ به و هذه السیء و یسمه و مساور بن مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے اس روح کے بارے میں پوچھاتھا جس کے سبب سے جسم کی زندگی ہے اور محققین نے کہا ہے کہ انہوں نے روح کی کیفیت بدن انسانی میں اس کی راہ اور جسم کے ساتھ زندگی کی صورت میں امتزاح

یں سے جہ ہے ہوں اور سالی چیز ہے جے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا) کی کیفیت کے بارے میں پوچھاتھا اور سالیں چیز ہے جے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا)

#### 

## اگرتمام انسان اور جنات بھی جمع ہوجائیں تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کرنہیں لاسکتے

کتاب نازل قرمانی اور طمت اور آپ وو ه علوم عطافر مائے جواب ہیں جائے سے اور ان جید کا اعجازیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا گھنٹ آلین الجنس کو الجب ن السمن کر آل ہیں کر آلی ہیں کر آلی ہیں کو گئی جز سارے انسان اور سارے جنات آپ میں مل کر ایک دوسرے کے مددگارین کراگر یہ کوشش کریں کہ قرآن جیسی کوئی چیز سالرے انسان اور سارے جنات آپ میں مل کو آن مجید مجرہ ہواور سرا پامجرہ ہے اس کی تالیف وظم میں بلاغت کا وہ کا م ہے بنا کرلے آ و کہ منا ملہ کوئی نہیں کرسکتا قرآن کے عہد اول سے تمام نصحاء و بلغاء کو یہ چینے ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کرلے آ و کہ میں کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا قرآن کے عہد اول سے تمام نصحاء و بلغاء کو یہ چینے ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کرلے آ و کہ مراق کی تعلق ہوئی ہوئی ہوئی کہ میں اس کے آپ کو بہت ہے مجردات جو آپ کی حیات طیب میں کشر تعداد میں دیکھ و وی سارے انسانوں کے لئے ہاں لئے آپ کو بہت ہے مجردات جو آپ کی حیات طیب میں کشر تعداد میں دیکھ کے ان کے علاوہ آیک ایسام جر ہی دے دیا جو ہمیشہ کے لئے مجرد ہے اور وہ قرآن کر بھم نے قرآن میں ہرتم کے عمدہ مضامین مختلف طریقوں سے بیان کئے ہیں۔

اس میں عبر تیں بھی ہیں مواعظ بھی ہیں۔احکام بھی ہیں۔وعدے بھی ہیں وعیدیں بھی ہیں۔فقص بھی ہیں ترغیب و تر ہیب بھی ہے اور امر ونواہی بھی ہیں معاشرت کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اخلاق وآ داب کا بیان بھی ہے مابعد الموت کی خریں بھی ہیں ٔ حشر نشرگی تفصیلات بھی اور مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ لیکن اس سے باوجود اکثر لوگ اس کے انکار پر بھی تلے ہوئے ہیں۔ قول متعمالی من کل مثل قال صاحب الروح من کل معنی بدیع هو فی الحسن والغوابة واستجلاب النفوس کالمثل۔

## وَقَالُوْالَنْ نُوْمِنَ لَا حَتَّى تَغِمُ لَنَامِنَ الْرَضِ يَنْبُوْعًا اللَّهُ وَكُوْنَ لِكَ جَنَّاكُ مِنْ

اوران لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پرائیان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کردیں۔ یا خاص کر آپ کے لئے

تُخِيْلٍ وَعِنْبِ فَتُغَيِّرُ الْأَنْهُ رَخِلُهُ الْغَيْرُ الْأَنْهُ رَخِلُهُ الْغَيْرُ الْمُاوَتُسْقِطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُ

مجوروں اور انگوروں کا باغ ہو چرآپ اس باغ کے درمیان بہت ی نہریں جاری کر دیں یا آپ ہمارے او پرآسان کو کلووں کی

عَلَيْنَا لِسَفَّا أَوْتَا لِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلْبِكَةِ وَبِيلًا اللَّهِ الْوَيْكُونَ لَكَ بَيْتً مِنْ رُخُرُفٍ أَوْ

صورت میں گرادیں جیسا کہ آپ کا بیان ہے یا آپ اللہ کواور فرشتوں کوسامنے لے آئیں یا آپ کا گھر ہو جوخوب زینت والا ہویا

تَرْقْ فِي السَّمَا وْ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى ثُنِزِ لَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَقْرُونُ وَكُلْ سُبْعَانَ

آپ آسان میں چھ جائیں اور ہم آپ کے چھنے پر برگزیفین ندریں کے یہاں تک کمآپ ہمارے اوپرایک بھی ہوئی کمآب نازل کردیں جے ہم پڑھ لیں۔ آپ فرماد بجے کہ

رَبِي هَلُ لُنْتُ إِلَّا بِشَرًّا رَّسُولًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

میرارب پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں پیمبر ہوں۔

## قریش مکه کی ہٹ دھرمی اور فر مائشی معجزات کا مطالبہ

 مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور بھے پر کتاب نازل فر مائی ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اس کے قبول کرنے پر بشارتیں سناؤل اور مخالفت کے انجام سے ڈراؤل میں نے تمہیں پہنچادیا اور خیرخواہی کے ساتھ سمجھا دیا اگرتم اس کوقبول کرتے ہوتو بید دنیا و آخرت میں تمہارا نصیب ہوگا اور اگر اس کوئیس مانتے تو میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ پاک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔

وہ لوگ کہنے گئے تو پھرالیا کروکہ اپنے رب سے سوال کروکہ یہ پہاڑ مکہ کی سرز مین سے ہے ہے کیں جن کی وجہ سے ہماری جگہ تنگ ہورہی ہے اور ہمارے شہروں میں وسعت ہوجائے۔ جیسے شام وعراق میں نہریں ہیں اس طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہوجا کیں۔ اور ہمارے مردہ باپ دادول کو قبروں سے اٹھاؤ جن میں قصی بن کلاب بھی ہو۔ یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم مان لیس گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں میں ایسا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا کا جو فیصلہ ہوگا ہوجائے گا۔

وہ کہنے گے اگر الیانہیں کرتے تو اپنے رب سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کی تقدین کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے۔ اور یہ سوال کرو کہ آپ کو باغات اور محلات دے دے اور سونے چاندی کے فزانے دے دے۔ جن کی وجہ سے آپ غی ہو جائیں اور یہ آپ کی ظاہری حالت (جو مال کی کمی کی وجہ سے ہے) نہ رہے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلاش کرتے ہیں آپ نے فر مایا کہ میرایہ کا منہیں جھے تو اللہ تعالی نے نذیر بینا کر بھیجائے کہنے گے اچھاتم الیا کرو کہ ہم پر آسان کے گئرے گرادو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کواس پر قدرت ہے آگر قدرت ہے تو اس کا مظاہرہ ہوجائے۔ آپ نے فر مایا اللہ چاہے قو وہ تہمارے ساتھ الیا معاملہ کرسکتا ہے اس پر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اللہ کواور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں۔ ان باقوں کے بعد آپ دار ہمارے موجائے۔ آپ اللہ کا مینا عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بین ابی امیہ بھی تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑ اہوگیا۔ اس نے کہا اے میر عالیہ آپ کی تھو بھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بین ابی امیہ بھی تھا۔ وہ بھی ساتھ فرشتے بھی آئیں گئیں آپ نے کسی کو قب کے ساتھ کھڑ اہوگیا۔ اس نے کہا اے میر عالیہ آپ کی تھو ہو گئی باتیں چیش کیس آپ نے کسی کو قب کے ساتھ کھڑ اہوگیا۔ اس نے کہا اے میر عاصف آسان پر جڑھ جائیں اور ایک نوشتہ کہی ہوئی کتا ہے بھی لائیں اور میر سے سامنے آسان پر جڑھ جائیں اور ایک نوشتہ کہی تھی ہوئی کتا ہے بھی لائیں اور میر سے سامنے آسان کریں تو میں آپ کی تھی دیت کریں آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تھی تھی تا کہ بیت کی تھی دیت کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تھی دیت کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تھی دیت کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تھی دیت کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تھی دیت کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تھی دیت کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تھی دیت کریں گئی ہو تو کی تو اس کی تو اس کی تو میں کی تو میں کو کی تو کو کو کے دور کے اس کی تھی کی تو کی تو کی کو کی تو کو کی تو کی تو کیا کو کی تو کی تو کی کی تو کی تو

یہ باتیں کررسول اللہ علیہ علین ہوئے اورائی حالت میں سے کہ اللہ تعالی شانہ نے آیات بالا نازل فرمائیں اوورآپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرمادیں سبحسان دہسی (کمیرارب پاک ہے تبہارے طلب کردہ مجزات سے عاجز نہیں ہے) اللہ چاہے تو فرمائش مجزات ظاہر فرمادے لیکن وہ کی کا پابند نہیں ہے جولوگوں کے لئے فرمائش مجزات ظاہر فرمائے۔

هَلُ كُنُتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (مين وايك بشرى مول ايك انسان مول بالديات ضرور بكرالله تعالى في مجھ

لوگاس کئے ایمان ہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد بجھتے ہیں اگرز مین میں تضاد بجھتے ہیں اگرز مین میں فرشتے رہتے ہوتے توان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجاجا تا تصدید: لوگوں کا پیطریقہ رہا ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام جب دین تن کی دعوت دیے اور میں تاتے

کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو ہوں کہ دیتے تھے کہ انسان کا رسول ہوتا ہم میں نہیں آتا۔ سور گاہراہیم میں ہے کہ انہیاء سابھیں علیہم السلام کی امتوں نے اپنے رسولوں کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے ہوں کہا مَن اَنْتُهُم اللّا اَسْسَرٌ مِنْ فَلْنَا کہُم تو ہماری طرح کے آدمی ہو رسول اللہ عظیم علی ہے ہیں ہمی مشرکین نے اس طرح کی بات ہی تھی۔ نبیوں اور رسولوں کا انسان ہونا جو حکمت کے بالکل موافق ہے لوگوں کے لئے ہوایت سے گریز کرنے اور ایمان قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالی مونا جو حکمت کے بالکل موافق ہو لوگوں کے لئے ہوایت سے گریز کرنے اور ایمان قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالی نبی نبی انسان میں خرشت میں انسان ہیت ہیں لہذا ان کے لئے انسانوں کو مبعوث کیا گیا اگر زمین میں فرشتے ہوئے ہوئے وہ ہو تے اور سکون واطمینان کے ساتھ یہیں رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم آسان میں کیونکہ ہم جنس سے رسول بنا کر بھیجے نے وہ بھی انسان ہیں کیونکہ ہم جنس سے رسول بنا کر بھیجے نے وہ بھی انسان ہیں کیونکہ ہم جنس سے استفادہ کرتا آسان ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف انسانوں کا مبعوث ہونا بیتو عین حکمت ہا ورسمجھ میں آنے والی بات ہوئی لوگوں نے ای کوا کمان سے دورار ہے کا ذریعہ بنالیا۔

قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ؟ بَيْنِيُ وَبَيْنَكُمُ (آپفرماد يَجَ كالله تعالى مير اورتهار درميان كافى گواه ب) تهار عاف حفى بِاللهِ شَهِيدًا ؟ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ (آپفرماد يَجَ كالله تعالى مير الله تعالى مير الله تعالى ما نويانه ما نويانه ما نوي نه تعلى تا يا تعلى الله تعالى كوسب بندول كاحوال وافعال كاعلم بوه باخبر بدانا بينا بها ي علم و حكمت كموافق مزاد كا-

ومن يته بالله فهو المهتن ومن يضلل فكن تجد له أولياء من دونه المالية فهو المهتن ومن دونه المالية فهو المهتن ومن يضلل فكن تجد له أولياء من دونه والمنه المالية المالية في الله المراء المالية المالية في الله المراء المنها المالية المالية في المحتمد المنها المالية في المحتمد المنها المالية في المحتمد المنها المنه

#### **الْأَلْفُوْرًا** ۞

بس انكارى كيا\_

# قیامت کے دن گراہ لوگ گونگے 'اندھے اور بہرے اٹھائے جائیں گے بیسزا جائیں گے بیسزا اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر نشر کی تکذیب کی اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر نشر کی تکذیب کی

قف سید: گذشته آیات مین عکرین کے عناداورک جمی کا تذکرہ تھاان آیات میں رسول الله علی کے لئے تسلی بھی ہے اور منکرین کے دور منکر سے وہ بعث بعد الموت اور حشر نشر کے بھی منکر سے ان کا ایک اعتراض نقل فرمایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔

ارشادفر مایا اللہ جے ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہوسکتا ہے اور اللہ جے گمراہ کرد ہے تو وہ گمراہ ہی رہےگا۔ اللہ کی طرف سے جب تک ہدایت نہ ہوتو کوئی ہدایت یاب نہیں ہوسکتا اور اللہ کے سوااس کا کوئی مددگار نہیں ہوسکتا۔ پھر فر مایا کہ ان منکر وں کو قیامت کے دن ہم چروں کے بل چلائیں گے۔اس وقت اند ھے بھی ہونگے اور بہر ہے بھی اور گونگے بھی۔ یعنی عین حشر کے وقت ان کی بیر حالت ہوگی گو بعد میں ویجے اور بولے اور سننے کی قوتیں دے دی جائیں گی۔ دوسری آیات سے ان کا دیکھنا اور بولنا قابت ہے ان لوگوں کے جن میں دوزخ میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گا بیرحال ہوگا جب دوزخ میں جائیں گا اور دہی ان کو اور زیادہ مجڑکا دے گا۔

پھرفر مایا ذلک جنز آئ ہم (الآیة) ان لوگوں کی پر سزااس لئے ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور حشر نشر کی بات سن کراعتر اض اور تکذیب کے پیرائے میں یوں کہا کہ ہم قبروں میں گل جا کیں گے صرف ہٹریاں رہ جا کیں گی اور ان کا بھی چورا بن جائے گا تو اس وقت کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے بیق سمجھ میں آنے والی بات نہیں! ان کے جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کا انکار اور استہزاء بے کل ہاس بات کا تو آئیں اقر ارب کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا جس نے آئی بوی مخلوق پیدا کردی وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہاروا تو باقی رہتی ہی جی اور اس اس میں کوئی بات نہیں جو عقل یا فہم کے خلاف ہو ہاں آئی بات ہے کہ قیامت کے دن کے لئے ایک میدا مقرر فرمار کی ہے جس میں کوئی بات نہیں ہے جب وقت موجود آجائے گا تو قیامت آجائے گی مردے کے لئے ایک میدا مقرر فرمار کی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جب وقت موجود آجائے گا تو قیامت آجائے گی مردے زندہ ہوجا کیں گیا دیا میں وا نکار کی وجہ سے مقرر ہو کے اور قبروں سے اٹھ کرمحشر کی طرف جمع ہوں گے۔ لوگوں کی تکذیب اور اعتراض وا نکار کی وجہ سے مقرر ہو

طور پر بخیل کم دلا اورنخ چاواقع ہواہے۔

اجل سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی اس بات کونے دیکھیں کُر عرصد دراز ہوگیا قیامت نہیں آئی جود لاکل پیش کئے جارہے میں ان میں غور کریں دلاکل میں تو غور کرتے نہیں تن کو مانے نہیں کفر ہی پراڑے ہوئے اوراس کواپنے لئے پیند کرتے ہیں فَابَی الظّلِمُونَ اِلَّا کُفُورًا (سوظالموں نے بس انکارہی کیا)

## قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَهْلِكُوْنَ خَزَايِنَ رَحْمَةً رَبِّنَ إِذًا لِاَمْسَكُنُّمْ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ وَكَانَ

آپ فرماد بیجے کداگرتم میرے دب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تواس صورت میں خرج ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ روک لیتے اور

#### الْإِنْسَانُ فَتُوْرًاهُ

انسان خرچ کرنے میں بڑا تگ دل ہے

## اگرتمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ روک لیتے 'انسان بڑا تنگ دل ہے

ولقائ النبناموسى تشعرالية التيني فَنْعُلْ بَنِي الْمَرْآءِيل اذْ جَاءَهُمْ فَقَال لَهُ اور بات واقع به كريم في مول وفا بال عطا يمن موآب في الرائل عديد بجيد بمول ال عياسة عقو في الرك فريمون النبي المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف في المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف في المؤلف المؤلف في المؤلف في المؤلف في المؤلف المؤلف في المؤلف المؤلفة المؤلف

موسیٰ الطین کوہم نے کھلی ہوئی نونشانیاں دیں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھے والے کہ میں میں رہو ہو

قصف بیس : ابتدائے سورت میں واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کے بعض واقعات بیان فرمائے اوران سے فرمایا ان انحسن نُشُنَّم اَحْسَنَتُم اَحْسَنَتُ اَحْسَنَتُ اَحْسَنَ اور محاندین کے لئے عبرت ہے اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے مولی علیہ السلام کو کھلی کھلی واضح نونشانیاں عطاکیں منظم من اور محاندین کے لئے اور ان سے محترت ہے اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے مولی علیہ السلام کو کھلی کھلی واضح نونشانیاں عطاکیں اون شانوں کے فرعون کو نصحت کر واسے اور اس کی قوم کو تو حید کی دعوت دو اور زب کا نئات جل مجدہ کی عبادت کی طرف بلاؤ اور فرمایا کی اس کے چنگل سے چھڑ اکر مصر سے لے جاؤ' فرعون بہت بڑا جابر تھا اپنے آپ کو معبود کہ لوا تا اور منوا تا تھا حضرت مولی علیہ السلام نے جب اس سے بات گی اور راہ حق کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کے بار کے بیل فرمایا کہ انہیں حضرت مولی علیہ السلام کو جادوگر بتایا پھر جادوگر محر سے جھڑ و دیے میں ساتھ لے جا تا ہوں تو فرعون نے بڑی جابلانہ باتیں کیس اور حضرت مولی علیہ السلام کو جادوگر بتایا پھر جادوگر جایا پھر جادوگر

بلائے اور مقابلہ کرایا جادوگر ہار گئے اور مسلمان ہو گئے جس کا تفصیلی واقعہ سورۃ انعام کے رکوع ۱۱۴ورسورۃ طلہ کے دوسرے تیسرے رکوع میں ندکور ہے۔

حضرت موی علیهالسلام کوفرعون نے ساحر لیعنی جاد و گرتو بتایا ہی تھامسحور بھی بتانیا اور کہنے لگا کہ اے مویٰ میں تو پیسجھتا مول كرتي يرجادوكرديا كيا ہے اى جادوكى وجه سے توالي باتيل كرر باہے معالم النزيل ميں محد بن جرير سے محور كاايك ترجمه معطسي علم المسحونقل كيام جس كامعنى بيرے كه تجتے جادوكافن درديا كيا ہے اس كے ذريع بيعجائب تیرے ہاتھوں سے ظاہر ہور ہے ہیں حفرت موی علیہ السلام نے بردی جرأت سے جواب دیا کہ تیرا دل جانتا ہے کہ بید چیزیں سامنے آرہی ہیں اور میرے ہاتھوں ظاہر ہورہی ہیں بیصرف الله تعالیٰ نے نازل فر مائی ہیں اور یہ بصیرت کی چیزیں ہیں تو عناد کرتا ہے تن سے بھا گنا ہے اس کابراانجام تیرے سامنے آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کراب تیری شامت ہی آگئ اب تو ہلاک ہی ہوکرر ہے گا، فرعون نے ساری سی اکن سی کردی اور سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوااور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیچیفر مایا تھا و صحیح ثابت ہوابعض اکابرنے فر مایا ہے کہ فرعون پہلے تو حضرت موی علیہ السلام کے تقاضے پر ہی بنی اسرائیل کومصرے نکلنے کی اجازت نہیں دیتالیکن جب اس نے بیدد یکھا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کی طاقت بڑھ رہی ہے اور بن اسرائیل ان کی طرف متوجه مورج میں تواندیشم محسوں کیا کدان کی جماعت زور پکڑ کر کہیں مصری تو م کی بربادی کا سبب نہ بن جائے لبذااس نے بنی اسرائیل کومصری سرز مین سے تکال دینے کار وگرام بنایاس بات کو فار اد اُن یستفو و هم میں بیان فر مایا ہاورروح المعانی میں مِنَ الاَرْضِ كي تفسير ميں ايك قول نقل كيا ہے كدان سب كوايك ايك كر ح قل كرديا جائے ي بھی زمين سے مثاوين كى ايك صورت بسورة اعراف ميل فرمايا بے كفرعون نے كما سَنَقَتِلُ اَبْنَاءَ هُمُ وَنَسْتَحَى نِسَاءَ هُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَاهِرُونَ (كهم ال كمردول كوخوب كثرت كما تعقل كردي كادران كى ورتول كوزنده چھوڑ دیں گے اور ہمیں ان پرغلبہ حاصل ہے) اس کے پیش نظریہ دوسرامعنی اظہر ہے فرعون اگر بنی اسرائیل کوجلا وطن کرنے پر راضی ہوتا تو بنی اسرائیل کوراتوں رات مصر سے راہ فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی 'علامہ قرطبی نے بھی اُنَ يَّسْتَفِزَ هُمَّ مِّنَ الْأَرْضِ كَومْعَىٰ لَكَ مِين دونول مِين سے جومعیٰ بھی لياجائے بہر حال فرعون كاراده اور مروتد بير سب کاالٹ ہوااللہ جل شانہ نے فرعون کواوراس کے ساتھیوں کوسمندر میں ڈبودیا اور بنی اسرائیل یار ہوکر دوسرے کبنارہ پر بیخ گئے جس کا دافعہ سورہُ بقرہ سورہُ اعراف میں گزرچکا ہے۔

فرعون مصرے بھی انکا حکومت بھی ہاتھ سے گی اور زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور غرق ہونے کی ذلت میں جتال ہوا اس کوفر مایا فَاغُورَ فُنَاهُ وَمَنُ مَّعَهُ جَمِيعًا (سوہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کوسب کوغرق کردیا) وَقُلْنَا مِنُ ؟ بَعُدِه لِبَنِنَی ٓ اِسُورَ آیِسُلُ اسْکُنُوا الْاَرُضَ (اور ہم نے بی اسرائیل سے کہا کہاس کے بعد زمین میں رہو ہو) علام قرطبی کھے بیں ای اوض الشام و مصر یعنی معراور شام کی زمین میں رہوجس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی بربادی کے بعد بنی اسرائیل کواختیارد بے دیا گیا خواہ مصر میں رہواورخواہ اپنے آبائی وطن یعنی شام (فلسطین) میں جاکر آبادہ وجا کہ لیکن انہوں نے شام میں رہنا پیند کیا 'پند تو کرلیا لیکن اپن حرکتوں کی وجہ سے میدان سیمن گھو متے رہاور چالیس سال کے بعد فلسطین میں داخل ہو سکے (کمانی سورۃ المائدہ) فیافذا جَآءَ وَعُدُ الْاَحِوَ وَجُنْنَابِکُم لَفِیفًا (پھر جب آخرت لیعنی قیامت کا وعدہ آپنچے گا اور قیامت قائم ہوگی تو ہمتم کواس حالت میں اٹھالیس کے کہ سب لفیف ہوں گے) لیمن قبور سے اس حالت میں اٹھالیس کے کہ سب لفیف ہوں گے) لیمن قبور سے اس حالت میں آٹھیں گے کہ سب ملے جلے ہوں گے اور مختلف جہات سے اٹھ کر آئیں گے اور میدان میں جج کر لیئے جائیں گے بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ کا فرقبروں سے اٹھ کر جب بدحالی دیکھیں گے تو مومنوں کی جاعتوں میں گھس جائیں گے تاکہ ان کی لپیٹ میں فی جائیں جس پر اللہ تعالی کا فرمان ہوگا وَ امْدَ سازُ وا الْمُوم اَنْہُ اور مونین کی جاعتیں بن بن کردوز خیس جائیں گی اور مونین کی جاعتیں جنت میں چلی جائیں گی۔ کی جاعتیں جنت میں چلی جائیں گی۔

فا کرہ: اس رکوع کے شروع میں جویہ فرمایا کہ ہم نے موی کو کھی ہوئی نونشانیاں عطا کیں ان نشانیوں ہے کون سی نشانیاں مراد ہیں مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے یہ مجزات مراد ہیں (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) سمندر سے بی اسرائیل کو لے کر پار ہوجانا (۴) فرعون اور اس کی قوم کا قط میں جتلا ہوجانا (۵) اور پھلوں کا کم ہوجانا (۲۰) اور قوم فرعون پرٹڈیوں کا اور جووں کا عذاب آجانا (۸) اور مینڈکوں کے عذاب میں جتلا ہونا (۹) اور ان کے برتنوں اور پینے کے یانی میں خون کا موجود ہوجانا۔

چونکہ حضرت موسی علیہ السلام کے مجوزات اور بھی ہیں اس کئے بعض حضرات نے ان کو بھی اس ذیل میں ذکر فر مایا ہے مثلاً پھر سے چشموں کا جاری ہو جانا اور من وسلوئ نازل ہونا جو حضرات دوسر ہے جوزات کو ان نوم جوزات میں شار کرتے ہیں جن کا ذکر آیت بالا میں ہے وہ فدکورہ مجوزات میں بعض کونوع مجوزات والی گنتی میں نہیں لاتے ان کی جگہ دوسر سے مجزات کوشار میں لے لیتے ہیں۔

وَبِالْحِقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحِقِّ نَزَلُ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلْا مُبَيْسًرًا وَنَنِيرًا ﴿ وَقُرُانًا الرَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلُ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اللّا مَبَيْسًرًا وَنَذَالْ الرَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# وَيَقُولُونَ سُبُعَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمُفَعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَالِ يَبُكُونَ

اور کہتے ہیں کہ جمار ارب پاک ہے بلاشبہ جمارے رب کا وعدہ ضرور ہی پورا ہونے والا ہے اور وہ رونے کی حالت میں ٹھوڑ یوں کے بل گر پڑتے ہیں

#### ويزيل هُمْخُشُوعًا

اوربيقرآنان كاخشوع برهاديتاب

ہم نے قرآن کوئی کے ساتھ نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کے سامنے کھم سے فرآن کوئی کے سامنے کھم سے مربع میں کر بڑتے ہیں کھم کھم کھم کھم کر بڑھیں سابقی کا منات ہیں تو سجدہ میں کر بڑتے ہیں تصفیع دور اللہ اللہ کا دور سول اللہ کا دور سول اللہ کا دور سول اللہ کا دور سول اللہ کی اور سول اللہ کیا دور سول اللہ کا دور سول اللہ کا دور سول اللہ کا دور سول اللہ کا دور سول اللہ کی سول کے ساتھ کی سول کے سول کی سول کی سول کے ساتھ کی سول کی سول کے سول کی ساتھ کی سول کی کر سول کی سول کی سول کی کر سول کی کر سول کی سول کی سول کی سول کی سول کی سول کی کر سول کی کر سول کی سول کی سول کی کر سول کر سول کی کر سول کر سول کر سول کی کر سول کر سول کر سول کر سول کر سول کر سول کر

معتقد میں اور میں ایک میں حاجب اللہ کی اور رسول اللہ اللہ کا کہ اس کا میں اور میں اور میں اور کر اس کی تعاوت سے متار مونے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور بیفر مایا کہ ہم نے قرآن کوئل کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حل ہی کے ساتھ نازل ہوا

ہے جیجنے والے نے حق کے ساتھ جیجا جس کے پاس آیا حق ہی کے ساتھ پہنچا درمیان میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا'

پھر نبی ا کرم علیہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف مبشراور نذیر بنا کر بھیجا ہے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور پیر نبی ا

اہل کفرکودوزخ کی وعیدسنانا آپ کا تناہی کام ہے جونہ مانے گاوہ اپناہی براکرے گا آپ کھمکین ہونے کی ضرورت نہیں۔

پھرفر مایا: وَقُدُ انّا فَوَقُنَا اِعَقُواَ انْ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُثِ (یعنی ہم نے قرآن کواس طرح نازل کیا کہاں میں جا بجافصل ہے ایک آیت ختم ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہوجاتی ہے اس میں آیات اوقاف فواصل اور سورتوں اور مضامین کا تنوع رکھا گیا ہے تا کہ آپ اس کولوگوں کے سامنے شرح مجھے کر پڑھیں تا کہ سننے والے سمجھ سکیں اور حفظ کرنے والے یاد کر سکیں مسلسل بیان کرنے میں جو بعض مرتبہ سننے والوں سے بعض با تیں رہ جاتی ہیں ان کے بیجھے میں اور یادکرنے میں جود قت ہوتی ہے اس کا سامنا نہ ہو عَلَی سننے والوں سے بعض با تیں رہ جاتی ہیں ان کے بیجھے میں اور یادکرنے میں جود قت ہوتی ہے اس کا سامنا نہ ہو عَلَی مُسلّی میں اور یادکرنے میں جود قت ہوتی ہے اس کا سامنا نہ ہو تی اس کے حروف فی گئیں اور کی کی بیشی نہ ہو و

فَوَقُنهُ كَايِمُعَىٰ جُوبِعضَمْفُرين نے اختيار كيا ہے۔ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما الله عنما الله عنما بيان كرديا ہے اور بعض حضرات كامعنی بول فقل كيا ہے كہ بين احلاله و حوامه كه بم نے اس ميں واضح طور پرطال اور حرام بيان كرديا ہے اور بعض حضرات نے اس كايم عنی ليا ہے كه فوقنا فيه بين الحق و المباطل ( ليمن بم نے اس ميں حق اور باطل كوجد اجداكر كے عليحد عليمه عليمه عليمه بيان كرديا ہو اور اور اور احكام اور مواعظ اور امثال اور قص كوواضح كرديا ہے (هذا يوجع الى ماذكر ناه اولا) و مَن وَلَيْ اور بم نے استے قور اتھور اتھور الكور اكركنا ل كيا روح المعانى س ١٨٨ ج١٥ ميں حضرت ابن عباس رضى الله عنها

نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے ماہ رمضان میں شب قدر میں آسان دنیا پر پورانازل کردیا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا کھر وہاں سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے حسب مصالح العباد بواسط حضرت جرئیل علیہ السلام تیس (۲۳) سال میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے سیدالا ولین والآخرین علیہ پرنازل ہوا الفظ تنزیل تسفعیل کاوزن ہے اور بیوزن اپنی بعض خاصیات کے اعتبار سے کی کام کے تھوڑ اتھوڑ اکر نے پردلالت کرتا ہے اس لئے مفسرین کرام نزلنہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارا قال فی المجلالین و نزلنا تنزیگلا شیا بعد شینی علی حسب المصالح (تفیر جالین میں ہے اور ہم نے مصلحوں کے مطابق تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارا)

اس کے بعد فرمایا قُلُ امِنُوا بِهِ اَوُلَا تُوَمِنُوا (الآیة) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بی عَلیْ کے تھے دیا ہے کہ خاطبین سے فرماد یجے کہ تم اس قرآن پرایمان لاوکیاندلاو ایمان کافا کدہ تمہیں بنچے گااورا نکار کا نقصان تمہیں بنچے گااورتم ارب ایمان ندلان سے میراکوئی ضرفین اور یہ سی تجھلوکہ قرآن کا بقاءاوراس کا دنیا جہان میں آ کے بڑھنااور پھیلناکوئی تم پرموقون نہیں جن لوگوں کوزول قرآن سے پہلے علم دے دیا گیا تھا انہوں نے اسلام قبول کرلیا جب قرآن مجیدان کے سامنے پڑھا جاتا ہے قو تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گریز ہے ہیں اوروہ کہتے ہیں کہ ہمارار بیاک ہوہ وعدہ خلافی نہیں کرسکتا اس نے جودعدہ فرمایاضرور پوراہ وکرد ہے گا۔

یہ لوگ جوٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گرتے ہیں روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن کا سناان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے صاحب معالم التز بل لکھے ہیں کہ اِنَّ اللّٰہ فِینَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ سے مونین اہل کتاب مراد ہیں ہوہ لوگ ہیں جورسول اللہ علیہ کے بعث سے پہلے دین تی کی تلاش میں تھا ور آپ کی بعثت کے منتظر تھے جب آپ کی بعثت کا علم ہوگیا تو آپ پرائیان لے آئے اور قرآن کو سنا اور پڑھا اس قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ کا شکر اداکرتے ہوئے بحدہ میں کر پڑتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان سے اور قرآن سے نواز اسے وہ روتے ہوئے بحدہ کرتے ہیں اور بیر آن ان کے اندر اور ذیادہ خشوع ہڑھنے کا سب بن جاتا ہے بطور مثال علامہ بغوی نے زید بن عمرو بن فیل اور سلمان فاری اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہم کا نام لکھا ہے اور علامہ قرطبی نے حضرت مجاہد ہے قبل کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے کے ہودی سے بھر مسلمان ہوگئے احتمال بار میں ہوئے ہے ہوں کے بارے میں کہودی سے بھر مسلمان ہوگئے احتمال کی جم سے برکیا جائے تو والڈ است میٹھوڑی لیا گیا ہے کہ اس سے دھوڑی کی ایک جس کے اور علی میٹوٹ کی ایک جس کے اور علی میٹوٹ کی لیا گئے ہوئے کر یہ ہو ہو ہے ہوئے کر یہ بی جس کی مراد ہیں بحدہ ہوئے کے بارے میں تو جہ شوڑی لیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس سے چہرے مراد ہیں بحدہ ہے کے طریقے پر کیا جائے تو کھوڑی نے نہیں بحدہ ہوئے کے اس کے تو کہ سے تعیم فرمایا۔

علامة قرطبی رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ ہرو ہخص جو صفت علم ہے متصف ہوا ہے اس مرتبے تک پہنچنا چا ہے کہ قرآن کریم سننے کے وقت اس کے دل میں خشوع ہواور متواضع ہو کر بیٹھے اور عاجز اند ہیئت اختیار کرے مند داری میں ابو محمتی کی اقول نقل کیا ہے کہ جے علم دیا گیا لیکن اس علم نے اسے رلایا نہیں تو وہ اس لائق ہے کہ اسے علم نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ شائنہ نے علماء کی بیصفت بیان فرمائی کہ کہ چبروں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

اس کے بعد علامة رطبی لکھتے ہیں کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز میں روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی سنن ابوداؤ دص ۱۳۰ جا میں ہے کہ مطرف بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن شیخر کا بیان قل کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آربی تھی جیسے چکی چلئے کی آواز ہوتی ہے میدیث سنن نسائی میں بھی ہے اس میں بوں ہے کہ آپ کے اندر سے ایسی آواز آربی تھی جیسے ہائھی کی گئے گئے کا دار ہوتی ہے (ص ۹ کا جا جا)

اللہ کے خوف سے رونا الل ایمان کی خاص صفات میں سے بے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کی بھی موٹن بندہ کی آتھوں سے آنونکل جا ئیں آگر چہ تھی کے سرکے برابر ہوں اور یہ آنووں کا لکلنا اللہ ی نے فوف سے ہو پھر بہآ نسواس کے چہرہ پر گرجا ئیں آواللہ اس کو آگر پر حرام فر مادے گا (رواہ ابن ماجہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ دوآ تھے ہیں کہ ان کو آگر ہیں چھوئے گی ایک تو وہ آ تھے جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آ تھے جس نے اللہ کی راہ میں تکرانی کی لیمنی جہاد کے موقع پر رات کو جا گار ہا کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے (رواہ التر فدی) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ عبات کس چیز میں ہے آپ نے فر مایا کہ اپنی زبان کو (بری با توں سے) روکے رکھاور اپنے گھر میں اپنی جگر میں اپنی جگر میں اپنی جگر میں میں رہ بلا ضرورت با ہر نہ نکل) اور اپنے گنا ہوں پر رویا کر (مشکلو ق المصابی میں ۱۲ از احمدوتر فدی)

زور کی آواز سے پڑھیئے اور نہ چیکے چیکے پڑھیئے اور دونوں کے درمیان اختیار کر کیجئے

الله كهدكر بكاروبارحمن كهدكرجس نام سي بهى بكاروا سكما چھا چھا تھے نام بين آپنماز ميں قرائت كرتے وفت درميانى آ واز سے برط هيئے تفسيد: درمنور ٢٠١ ج ميں معزت مائدر بني الله تعالى عندادر معرت ابن عباس رضى الله تعالى عندادر معرت ابن عباس رضى الله تعالى عندا

نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ فیے نے اپنی دعا میں یا اللہ اور یار حمٰن کہا تو مشرکین مکھنے کہا کہ اس نے وین والے کو دیکھو جمیں دو معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور خود دو معبودوں کو پکار دہا ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ فیل الحفوا الله آوِ ادْعُو الله وَ الله اَور معبودوں کا پکارنا دو معبودوں کا پکارنا نہیں ہے معبود تو الله آوِ ادْعُو الله وَ حدہ لا شویک لله ہے یہ دونوں اس کے نام بیں اس کو جس نام سے بھی پکار لیا تو کوئی شرک لا زم نہیں آیا اور تم تو کئی معبودوں کو مانتے ہو تمہارے معبود ایسے نہیں ہیں کہ ذات ایک ہواور نام کی عدد ہوں تمہارے عقیدہ میں آیا اور تم تو کئی معبودوں کو مانتے ہو تمہارے معبود ایسے نہیں ہیں کہ ذات ایک ہواور نام کی عدد ہوں تمہارے عقیدہ میں معبودوں کی ذاتیں متعدد ہیں اور میرا جو معبود ہے ایک ہی ہے وہ معبود حقیق ہے جس کا نام اللہ بھی ہے رحمٰن بھی ہوان اموں کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے اچھا چھا تھے نام بیں ان ناموں میں سے جونام لے کر بھی اسے پکارا جائے دونوں ناموں کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے اچھا تھے نام ہیں ان ناموں میں سے جونام لے کر بھی اسے پکارا جائے گا تھے جو گا شرک نہ ہوگا کے ونکہ بیسب ایک ذات پاک کی نام ہیں شرک نہ ہوگا گرک نہ ہوگا کے ونکہ بیسب ایک ذات پاک کے نام ہیں سن تر فدی میں اللہ تعالی کے نانو وقعی نام مردی ہیں جو مشکو قالمصانے میں صواح الی میں میں ہوں میں موار مقول ہیں۔

وَلا تَسجُهَوْ بِصَلاتِكَ (الآية) سيح بخاري ١٨٢ ج٢ مي بحضرت ابن عباس صى الله تعالى عنها فرمات ہیں رسول اللہ علی کے معظمہ میں (ابتدائے اسلام میں) جھپ کراپنے صحابہ کونماز پڑھاتے تھے جس میں قرأت زور سے یڑھتے تھے جا مشرکین قرآن سنتے تھے قرآن کواور قرآن کے نازل کرنے والے کواور قرآن کے لانے والے کو برے الفاظ میں یاد کرتے تھاللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو علم دیا کہ آپ نماز میں زورے قرائت نہ پڑھیں جے س کرمشر کین برے الفاظ میں ذکر کرنے کا موقع پالیں اور آپ نماز میں قر اُت کوآ ہتہ بھی نہ پڑھیں جس کی وجہ ہے آپ کے صحابہ نہ ن سكيں آپ دونوں كے درميان راسته اختيار كرليں اس معلوم ہوا كہ جن نمازوں ميں قر أت جهر سے برهى جاتى ہان میں اتناجبر کافی ہے کہ اپنے مقتدی سکیں اتنے زور سے جہرنہ کیا جائے کہ کا فرول تک بھی آواز پنچے اور وہ متاثر ہونے کے بجائے قرآن مجید کواوراس کے اتار نے والے اور لانے والے کو برے لفظوں میں یاد کریں اور بوں بھی جہرمفرط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کوسنتا ہے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ سفر میں رسول الشعطية أيك بهار كي ها أي من جره رب تصاس وقت الك فخف في بلندآ وازس لا الله والله اكبركهد دیا صول الله علی فی ارشاد فرمایا كهتم لوگ بهرے كو اور غائب كونبين بكار رہے ہو پھر آپ نے حضرت ابوموى اشعری رضی الله عند سے فرمایا لا حول و لا قوة الا بالله جنت کے فرانوں میں سے ہے (صحیح بخاری ص ۹۳۹) رسول الله عليه ايك دفعه ات كوحضرت ابو بكراور حضرت عمر رضى الله عنهما پر گزرے بھرصبح كوفر مايا كه ابو بكر ميں تمهارے قریب کے دراتو معلوم ہوا کہتم بیت آواز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہوانہوں نے عرض کیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کررہا تھا آس کو میں نے سنادیا آپ نے فرمایا کتھوڑی ہی آ وازاو نجی کر کے پڑھا کرو پھر حضرت عمر رضی اللہ عند سے فرمایا کہ میں تمہارے قریب سے گزراتم اوٹجی آ واز سے قرائت پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی بلند آ واز سے او تکھنے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں آپ نے فرمایا کہتم اپنی آواز کوتھوڑ اسالیت کرو (رواہ التر فدی باب ماجاء فی القراَ قبالیل) اس کوفر مایا و ابْتَغ بَیْنَ ذَالِکَ سَبِینًالا (اور آپ اس کے درمیان راستداختیار کیجئے)

# وَقُلِ الْمُؤُلِينِهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنِّ لَهُ شَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ

اورآ پ یوں کہیئے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے کے فی اولاد نہیں بنائی اور شاس کے لئے ملک میں کوئی نثر یک ہے اور نسا کی بات ہے کہ

لَهُ وَلِنَّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَيْرُهُ تَكَلِّيمُ الذُّلِّ وَكَيْرُهُ تَكَلِّيمُ الذُّلِّ وَكَيْرُهُ تَكَلِّيمُ الذّ

كرورى كى وجداس كاكونى ولى مؤاور خوب الجھى طرح ساس كى برا لى بيان كيم

# الله کی حمد بیان سیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں ہے اوراس کی بردائی بیان سیجئے

قصدی : درمنثورص ۲۰۸ ج میں حضرت محمد بن کعب قرظی سے تقل کیا ہے کہ یہود ونصار کی اللہ کے لئے اولا د تجویز کرتے تھے اور مشرکین عرب اللہ کے لئے اولا د تجویز کرتے تھے کہ ج میں جو تبدیہ پڑھاجا تا ہے اس میں لا شریک لک کے ساتھ الا شریکا ہو لک تملیکہ و ما ملک بھی جوڑ دیتے تھے اور صائبین اور بجو سیول کہتے تھے کہ اگر اللہ کی مدد کرنے والے نہوت تو وہ عاجز ہو کررہ جاتا ان سب کی تردید میں اللہ تعالی شانۂ نے آیت بالا و قُلِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی لَمُ مَرِ نَے وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّ

لینی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان فرمانے کا بھی تھم دیاتفیر ابن کثیر میں مرسلا روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عظیما گھر کے ہرچھوٹے بڑے فردکو سکھایا کرتے تھے نیز بعض آٹارے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کسی رات کو کسی گھر میں یہ آیت بڑھ لی جائے تو چوری کا یادوسری کسی مصیبت کا حادثہ پیش نہ آئے گا۔

حضرت جابرض الله تعالى عند سروايت بكرسول الله الله النه الما افضل الذكو لا اله الا الله و افضل المدعود الله و افضل المدعاء الحمد الله سب سے زیادہ افضل ذکر لا الله الا الله باورسب سے افضل دعا الحمدالله به رواہ التر فدى)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ بلائے جائیں گے جوخوشی میں اور دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے اور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جمد اصل شکر ہے جس بندہ نے اللہ کا شکر اوانہیں کیا جو اس کی حمد بیان نہیں کرتا (رواهما البیہ ہقی فی شعب الایمان)

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ اگر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ والمحمد اللہ و لا الله الا اللہ واللہ اکبو کہدوں تو یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکاتا ہے (رواہ سلم)

وهذا الحرسورة الاسراء بفضل الله ذى المَجد والكبرياء والحمد لله خالق الارض والسماء والصلوة على صفوة الانبياء وعلى اله وصحبه البررة وصحبه البررة الاتقياء

ر الله الترك المراق المراق الترك ال

سوره كهف مدمعظم من نازل بوئى جس من ١١٦ يات بين اور ١٣٢ را كوع بين البته آيت كريمه وَاصْبِوْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ رَبَّهُمْ كامدينه منوره من نزول بوااور بعض مفسرين نه ترى چار آيات إنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ مورت تَك كوبهي مدنى تاليا ہے۔

وجہ تسمید: چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف کا قصہ بیان فر مایا ہے اس لئے سورہ کہف کے نام سے موسوم اور مشہور ہے گہف غار کی تھے اس لئے انہیں اصحاب کہف غار کو کہتے ہیں پچھا السال ایمان اپنے زمانہ کے اہل کفر کے خوف سے غار میں چھپ گئے تھے اس لئے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے اس سورت میں ایک قصہ حضرت موئی اور حضرت خضا کہا جاتا ہے اس سورت میں ایک قصہ حضرت موئی اور حضرت خضا کہا جاتا ہے اس سورت میں ایک قصہ حضرت موئی اور جاجوج ماجوج کے فساد سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا قصہ بھی ندکور ہے۔

سبب نزول: بعض علاء تغییر نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہتم محمد علی ہے تین چزیں معلوم کرو اول بیر کدروح کیا ہے دوم بیر کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے سوم بیر کہ ذوالقرنین کا قصد کیا ہے پہلی بات کا جواب تو سورہ الاسراء میں گذر چکا ہے اور باقی دوسوالوں کا جواب اس سورت میں فدکور ہے مشرکین کا مقصد میتھا کہ آپ کا امتحان کریں لیکن جواب ال جانے پر ند شرکین مکه ایمان لائے اور ندیہود مدیند

سورہ کہف بڑھے کے دنیاوی واخروی منافع: حضرت ابودرداءرض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یاد کرلیں وہ دجال کے فتنہ ہے مجفوظ رہے گا۔ (رواہ مسلم صفحہ اے ۲۲ جا) اور صحح مسلم کی ایک صدیث میں یوں ہے کہتم میں سے جوشخص دجال کو پالے تو اس پر سورہ کہف کی شروع کی آیات پڑھ دے (ایکی وجہ سے) وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ (صفحہ ایم ۲۲) اور بعض روایات میں ہے کہ سوہ کہف کی آخری آیات یاد کرنے سے دجال سے مفاظت رہے گا۔ (صحیح مسلم صفحہ اے)

آخرى آيات علام نووى في شرح مسلم مين أفَحسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ آ أَنْ تَتَّخِذُوا سے بتاكى بير \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله تقطیقی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ کی دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لئے نورروشن رہے گا ( کما فی المشکلا قصفحہ ۹ کاعن البیم فی الدعوات الکبیر) دونوں جمعوں کے درمیان نورروشن رہنے کامطلب یہ ہے کہ اس کا دل روشن رہے گا اور بعض نثر اس حدیث نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اسکے پڑھنے کی وجہ سے ایک ہفتہ کے بقدراسکی قبر میں روشنی رہے گی۔

مفسرابن کثیر نے امام بیہی کی سنن کبری سے حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جیسا کہ نازل ہوئی ہے وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور ضیاء الدین مقدی کی کتاب المختارہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ عظامی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی وہ آٹھ دن تک ہرفتنہ سے محفوظ رہے گااس عرصہ میں اگر دجال نکل آیا تو اس سے بھی مفاظت ہوگی۔

 فرمائی۔ قال الامام الجزری فی النثر باب السکت علی الساکن قبل الهمز وغیرہ ووجه السکت فی عوجا قصد بیان ان قیما بعدہ لیس متصلا بما قبله فی الاعراب فیکون منصوبا بفعل مضمر تقدیرہ انزله قیما فیکون حالا من الهاء فی انزله۔ (علامہ جزرگ النثر میں فرماتے ہیں ہمزہ وغیرہ سے پہلے ساکن پرسکتہ کا بیان اورعوجا میں سکتہ کی وجہ اس بات کے بیان کا ارادہ ہے کہ اس کے بعدوالا مضمون اعراب میں اس کے ماقبل سے متصل نہیں ہے لہذا بیوشیدہ علی وجہ سے منصوب ہے تقدیر عبارت یوں ہے کہ انزله قیملی بید انزله کی خمیر سے حال ہے)

قَیّمًا، مُسْتَقِیْمًا کِ عَنی میں ہے جس کامعنی ہے بالکل ٹھیک سے انجاس کامئی ہے جہر دیا جو پہلے جملہ کا تفایعنی لا خلل فی لفظہ و لا فی معناہ اور بعض حضرات نے فر مایا کہ اس کامعنی ہے ہے کہ اس کے احکام میں افراط اور تفریط نہیں ہے صاحب روح المعانی نے دوقول اور لکھے ہیں فراء کا قول ہے کہ قیّے مَّ اسے بیم او ہے کہ اس میں اپنے سے پہلے نازل ہو نیوالی کت ساویہ کی تقدیق کی ہے اور ان کی صحت کی گواہی دی ہے اور ابوسلم نے قل کیا ہے کہ قیم کامعنی ہے کہ وہ بندوں کی معالی کا کفیل ہے اور وہ سب با تیں بتا تا ہے جن سے بندوں کی معاش ومعاددونوں درست ہوجا ہیں۔ پھر فرمایا لِیُنْ فِی بَانُسُ شَدِیْدًا مِن گَذُنُهُ تا کہ وہ قرآن کا فروں کو ایک تحت عذاب سے ڈرائے جواللہ کی طرف سے ہوگا۔ کھر فرمایا لِیُنْ فِی بَانُسُ اللّٰہِ فِینُ مَا لَوْنَ الصّٰلِ حَتِ اَنَّ لَهُمُ اَجُرًّا حَسَنًا (اور تا کہ ایمان والوں کو بشارت دے جو وَ بُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعُمَلُونَ الصّٰلِ حَتِ اَنَّ لَهُمُ اَجُرًّا حَسَنًا (اور تا کہ ایمان والوں کو بشارت دے جو

نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں اچھا اجر ملے گا) ماکوثین فیله اَبدا (بیاوگ اس میں ہمیشدر ہیں گے)

فلع کاف باخه نفشک علی اثارهم ان کردی و منوابه ن الحریث اسفا واتا جعکنا سواییا تو نیس که آب ان کے پیچائی جان کوم کا دورے ہاک کردی والے ہیں اور یہ وگ اس معمون پر ایمان ندلا ئیں بلاشر ماعلی الکروس زینت کھا لینبلو کو گھر کھی کہ کھسٹ عہلا و کا اتا کھا علون ماعلیکا زمین پر جو کھ ہے ہم نے اس کے گئے زیت بنایا ہے تا کہ ہم کوک کا و کا ان میں کون زیادہ ایجا کل کے والا ہادوز میں پر جو کھ ہے بلاشر ہم اے بلال

## رسول الله عليسة كوسلى دينا

رسول الله علی دے دی کہ آپ الله علی الله علی الله علی دے دی کہ آپ الله تعالی نے آپ توسلی دے دی کہ آپ الله علی دے دی کہ آپ ان کے گمرائی پر جمع رہنے کی وجہ ہے اپنی جان کو مملین کر کے ہلاک نہ کریں آپ کے ذمہ نہی نائے بہلے ہی فرما دیا کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی کو ہلاک کر دیں گے بینی آپ ایسا نہ کریں یہ استفہام انکاری کے طور پر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کریں اس میں لفظ شاید شک کے لئے نہیں ہے بلکہ محاورات میں جس طرح مخاطب کو قریب کرنے کے لئے بات کی جاتی جاتی انداز کی بات ہے الله تعالیٰ بمیشہ ہے۔ الله علی شکنیں ہے۔

آپوتسلی دینے کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ پیدافر مایا ہے بینظا ہری زیب وزینت ہے اور ہم نے اسے اس لئے پیدا کیا کہ لوگوں کو آزما کیں اس زندگی میں کون اچھے سے اچھے کمل کرتا ہے اگر دنیا میں کشش نہ ہوتی تو امتحان ہی کیا ہوتا؟ لوگ دنیا میں لگ کراپنے خالق کو بھول گئے اور خالق کا جو پیغام اس کے رسولوں نے پہنچایا اس کی طرف بڑھنے میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوس کرتے ہیں اس لئے حق جانتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے حالانکہ بید دنیا تھوڑی ہی ہے تھوڑے دن کی ہودئوں والی جاودانی زندگی ملے گئ اس تھوڑے دن کی ہودئوں نہ دیں بہلہاتی ہوئی تھیتی کی طرح سے ہے آج ہری بھری ہے اور کل کو پچھ بھی نہیں کھیتوں کا انجام تو بھیتے ہیں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ زمین پرجو پچھ ہے کچھ بھی ندر ہے گا اور صاف میدان ہوجائیگا۔

سور مُطُّا میں فرمایا ہے وَیَسْتَلُونَکَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ یَنْسِفُهَا رَبِّیُ نَسُفًا فَیَذَرُهَا قَاعًا صَفُصَفًا لَّا تَسَرَّی فِی فَسُفًا فَیَذَرُهَا قَاعًا صَفُصَفًا لَّا تَسَرِّی فِیْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا (اورلوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سوآپ فرمادی کے کرمیراربان کو بالکل اڑادیگا پھرز مین کوایک ہموار میران کردیگا کہ جس میں قونہ ناہمواری دیکھے گا اور نہ توکوئی بلندی دیکھے گا)

المرحسبة الق اصلب الكهف والتوفيم كانوا من ايتناع با والدقيم والتوفيم كانوا من ايتناع با والفتية كانون من عيب يزيخ بب بوانون في عارين المكان بكرا الكهف فقالوا رئيساً اينام للكنف وحمة وهي كانام المونارشكا الفضرينا والمالكهف فقالوا رئيساً اينام للكنف وحمة وهي كانام المونارشكا الفضرينا والمهود على الكهف فقالوا رئيساً اينام للكنف وحمة والمار على المحمد والمار على المحمد والمحمد والمار على المحمد والمحمد وال

اصحاب كهف اوراصحاب رقيم كون تص

قفسديو: يہاں سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہور ہا ہے کہف غارکو کہتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ، چندنو جوان اپنے زمانہ کے بادشاہ اورد گیرکا فرین سے اپنی جان اوردین وایمان بچانے کے لئے ایک غار میں پٹاہ گزین ہوگئے شھاس لئے آئیس اصحاب کہف کے نام سے یادکیا جا تا ہے ان کا واقعہ ان شاء اللہ آئندہ آئے والے دورکوع میں بیان کیا جائیگا لیکن چونکہ فہ کورہ بالا آیت میں اصحاب المکھف و الموقیم فرمایا ہے اس لئے رقیم کا معنی بھی جاننا چاہئے اس کے بارے میں بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ بیاصحاب کہف کے کتے کا نام ہے بید حضرت انس صحابی رضی اللہ عنہ اور حضرت معیں تابعی رحمت اللہ علیہ ہے معقول ہے اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیا گئے تھی جو پھر وں سے تراثی ہوئی تھی اس میں اللہ عنہ اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ المولی تھی اس میں حضرت این عباس رضی اللہ عنہ اکا دوسرا قول سے کتاب تھی جس میں حضرت عسی کے اس میں اللہ عنہ اکا دوسرا قول سے کہ بیا کہ بیا کہ میں اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ اکا دوسرا قول سے ہے کہ بیا کہ اور کھی ہوئی تھی اور کھی ہوئی تھی اور کھی ہوئی تھیں اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ اکا دوسرا قول سے عباس سے بیسی مروی ہے کہ جب ان سے رقیم کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایا کہ جمعے معلوم نہیں پھر فرمایا کہ میں نے کہ سے بوچھا (جو یہودیوں کے عالم شھے انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کے زمانہ میں اسلام قبول کیا ) کہ رقیم سے بوچھا (جو یہودیوں کے عالم شھے انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کے زمانہ میں اسلام قبول کیا ) کہ رقیم

ال بنتی کانام ہے جس میں سے بید حضرات نکلے تھے صاحب روح المعانی (صفحہ ۹ میں 10) فرماتے ہیں کہ ان سب اقوال کوسا منے رکھنے سے معلوم ہوا کہ اصحاب الکہف والرقیم کا مصداق ایک ہی جماعت ہے پھرایک قول نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم الگ الگ دو جماعتیں تھیں لیکن اس قول کی انہوں نے تائیز نہیں کی اور اصحاب رقیم کے بارے میں احادیث صحیح ملتی بھی نہیں ہیں واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

اصحاب کہف کا زمانہ: اصحابہ کہف کے بارے میں حافظ ابن کیر نے البدایہ والنھایہ (صفح ۱۱۱ کے اس کھا ہے کہ یہ لوگ دقیا نوس بادشاہ کے زمانہ میں مصاور بادشاہوں کی اولا دسے تھا یک دن ایباہوا کہ عید کے موقع پراپئی قوم کے ساتھ جمع ہو نیکا تفاق پڑ گیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کو بجدہ کررہی ہے اور بتوں کی تعظیم میں مشغول ہے ان کا یہ حال دیکھ کر ان سے نفرت ہوگی اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے پردے اٹھا دیئے اور اللہ تعالی کی تو حید کو اپنادین ہیں جو رکر چلے گئے اور اللہ تعالی کی تو حید کو اپنادین بنالیا چونکہ وہ یہ سجھتے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں میں دین تو حید پہنیں رہنے دیں گے اس لئے انہوں نے عار میں پناہ لے سبجھتے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں میں دیں ہوئے دروازہ پر بیٹھارہتا تھا۔
لی'ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا وہ انکے دروازہ پر بیٹھارہتا تھا۔

اللہ جل شانہ نے پہلے تو رسول اللہ عظی کے اتعجب دور فرمایا اور فرمایا کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز سے یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر دوسری عجا ئبات اور آیات موجود ہیں مثلاً آسان وز مین کو پیدا فرمانا وغیرہ ذکک یہ چیزیں بالکل معدوم تھیں ان کواللہ تعالیٰ نے پیدا فرمادیا اصحاب کہف کے قصہ میں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدت دراز تک سلا دیا اور انکے جسم نہیں کلے خالفین ان کے واقعہ کو تعجب کی چیز میں جی ان میں غور نہیں کرتے اللہ سے جسے جی اور اس سے بڑھ کر جو تعجب کی چیزیں جی ان میں غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ شانۂ نے اُم حسب نئ فرما کرآپ کو خاطب فرمایا اور اس سے بڑھ کر دوسروں سے بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ گو بجیب ہے کہ نیاں سے بڑھ کر جو بجیب چیزیں جیں ان کے مقابلہ میں یہ کے بھی بجیب نہیں ہے۔

اصحاب کہف کا غار میں داخل ہونا: اس کے بعداصحاب کہف کے واقعہ کا بیان شروع فرمایا ارشادفرمایا کہاں وقت کو یا دکر وجبکہ نوجوانوں کی جماعت نے کہف میں ٹھکانہ پکڑ ااور ٹھکانہ پکڑتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں دعا کی رَبَّنَا آتِنَا مِنُ لَّذُنْکَ رَحْمَةً اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما وَ هَیّ ہُونَا مِنْ الله تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے اَمُونَا رَشَدًا (اور ہمارے لئے ہمارے کام میں اچھی صور تحال مہیا کردیجئے )سب پھھاللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہواور وہ جس پرفضل فر مانا چاہے ہم جگہ فضل فر ماسکتا ہے کوئی شخص جہاں بھی ہوئجس حال میں ہوئے تہا ہوئا بجاعت ہوئا اور کی میں ہوئیا جس کے دین ایمان کو بھی سالم رکھ سکتا ہے اس کے دین ایمان کو بھی سالم رکھ سکتا ہے اور اس کے تمام حالات کو بھی درست فر ماسکتا ہے چونکہ اضحاب کہف اپنی قوم کو کفر ونٹرک میں مبتلا دیکھ کر سالم رکھ سکتا ہے اور اس کے تمام حالات کو بھی درست فر ماسکتا ہے چونکہ اضحاب کہف اپنی قوم کو کفر ونٹرک میں مبتلا دیکھ کر

فرارہوئے تھاوراس علاقہ میں غلبہ کافروں ہی کا تھااس لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی اور خیروخو بی کی اور اچھی صور تھال کی دعا کی اللہ تعالیٰ شانۂ نے ان کی دعا قبول فر مائی کافروں سے محفوظ فر ما دیا اور اسی غار میں انہیں سلا دیا جس میں انہوں نے پناہ کی تھی اور وہ اس میں اتنی مدت دراز تک سوئے اور سوکر اٹھنے کے بعد آپس میں یوں سوال دیا جس میں انہوں نے پناہ کی تھی اور وہ اس میں اتنی مدت دراز تک سوئے اور سوکر اٹھنے کے بعد آپس میں اور سوکر اٹھنے کے بعد آپس میں اور سوکر اٹھنے کے بعد آپس میں اور میں میں اللہ کے بین اللہ اللہ کو فر مایا فہ م بعث نائے م انگی الم حز بین اٹھایا تا کہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے شہر نے کی مدت کو ٹھیک طرح شار کرنے والا ہے )

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے گروہ ہے انہیں میں کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے سوال کیا کہ گئنے دن رہے اور دوسرے گروہ ہے ان کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے جواب میں یوں کہا رَبُّٹُکُمُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِثُتُمُ (تمہارارب ہی زیادہ جانتا ہے کہتم کتنے دن گھبرے)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ ایک گروہ سے اصحاب کہف اور دوسرے گروہ سے دہ بادشاہ مراد ہیں جو اس طویل مدت میں (جس میں بید حضرات سوتے رہے) کیے بعد دیگر ہے بادشاہ بنے (ذکرہ صاحب الروح صفی ۲۱۲ ج ۱۵) اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف پر جونیند مسلط فرمادی تھی اسے فیضر بُنا عَلَی اَذَانِهِمُ سے تبیر فرمایا انسان سوتا تو ہے آتھوں سے لیکن گری نیندوہ ہوتی ہے جبکہ سونے والا آواز شکر بھی بیدار نہ ہوسکے۔

صاحبروح المعانى لكست بي والمسراد المناهم المامة ثقيلة لا تنبههم فيها الاصوات بان يجعل الصرب على الاذان كناية عن الانامة الثقيلة (صاحبروح المعانى فرماتے بين مراديب كريم ناكوروى المعانى فرماتے بين مراديب كريم ناكوروى المحانى نيندساليا جس ميں ان كوآ وازول نے بيدار نبيل كيا ال طرح كه ضرب على الآذان كو گهرى نيندس كنايا بنايا به )

مَحْنُ نَفُصُّ عَلَيْكُ بَا هُمُ رِالْحَقِّ النَّهُ وَقِيْكُ الْمَوْا بِرَيِّهِ وَدِذَ الْهُوْهُ الْكُوْلُونِ الْمُولُونِ الْكُولُونِ الْمُولُونِ الْمُولُونِ الْمُولُونِ الْمُولُونِ اللهُ الل

#### وَمَا يَعَبُّلُونَ إِلَا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ تَرْمَتُهُ وَيُحَيِّيْ لَكُمْ

اوران كے معبود ول سے جدا ہو گئے جواللہ كے سواہيں تو غار كى طرف پناہ لے لؤتم ہارار بتم پراپى رحمت پھيلا وے گااور تمہارے متقصد

#### مِّنُ آمُرِكُمُ مِّرِدُفَقًا

میں آسانی مہیا قرمائے گا۔

#### اصحاب كهف كانفصيلي واقعه

قضعه بیو: جیسا که دو تین صفح بی بیش نظر تھا کیونکہ وہاں جو بادشاہ تھا وہ اہل ایمان کو بت پر تی پر مجبور کرتا تھا اور جو شخص اپنا ایمان بچانا تھا اور جا تھا اور جو شخص اپنا ایمان بچانا تھا اور جا تھا اور جو شخص انکار کردے اسے قل کردیتا تھا مفسر ابن کیر کلصے ہیں کہ بینو جوان روم کے بادشاہ اور سرداروں کی اولاد ہیں سے تھا س انکار کردے اسے قل کردیتا تھا مفسر ابن کیر لکھتے ہیں کہ بینو جوان روم کے بادشاہ اور سرداروں کی اولاد ہیں سے تھا س خوان تہوار کے موقع پر زمانہ کا بادشاہ جس کا نام دقیا نوس تھا ظالم آدمی تھا اور وہ لوگوں کو بت پرتی کی دعوت دیتا تھا جب بینو جوان تہوار کے موقع پر السخا اسے ایک الله تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ سب ایک جگدا کشے ہوگئے پہلے ہوگئی اور وہاں سے بھاگ نظے ہر مخص علیحدہ فرار ہوا تھا لیکن اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ سب ایک جگدا کشے ہوگئے پہلے ایک شخص ایک درخت کے سامیہ میں آکر بیٹھا اور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آتے چلے گئے قلوب کی وحدت ایمانیہ نے بہ مصداق المجنس میں آکر بیٹھا اور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آتے چلے گئے قلوب کی وحدت ایمانیہ نے بہ مصداق المجنس میں آکر بیٹھا اور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آتے چلے گئے قلوب کی وحدت ایمانیہ نے بہ مصداق المجنس میں المی المجنس سب کوایک جگہ جمع کردیا۔

#### اصحاب كهف كاليك جكه جع مونااورآيس مين متعارف موكر بالهم كفتكوكرنا

جمع قو ہو گئے کین ایک دوسرے سے ڈرجھی رہے تھے کونکہ ہرایک کوایک دوسرے کے عقیدہ کا پتہ نبھا ایسے ہی بیٹھے بھائے ان میں سے ایک نے کہا کہ ہر خض بہ بتائے کہ دوہ اپن قوم سے کیوں جدا ہوا اور تنہا اکیلا ہو جانا اس نے کیوں گارا کیا اس پر ایک شخص بولا کہ میں قواس لئے قوم سے جدا ہوا ہوں کہ میر سے نزدیک میری قوم باطل پر ہے جو غیر اللہ کو تجدہ کر رہی ہے عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہی ہے جس نے آسانوں کو زمین کو اور جو کھان کے اندر ہے سب کچھے پیدا کیا ' کے بعد دیگرے دوسرے افراد نے بھی بہی جواب دیا اس پر وہ آپس میں سے ایمانی بھائی اور ایک دوسرے کے ہمدر دبن گئے اور انہوں نے مل کرایک عبادت خانہ تجویز کر لیا جس میں صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے جب ان کی قوم کوصور تحال کا علم ہوا تو بادشاہ کو بات پنچادی بادشاہ نے ان کو بلوایا اور ان سے دریا فت کیا کہ تمہارا کیا حال ہے اور کیا دین ہے اللہ جس شرک خوف و خطر کے نڈر ہو کر اپنا حقیدہ تو حید بیان کر دیا اور انہوں نے بغیر کی خوف و خطر کے نڈر ہو کر اپنا حقیدہ تو حید بیان کر دیا 'اور بادشاہ کو بھی تو حید کی دعوت تو حید قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آئیس ڈرایا دھر کیا یا اور انہیں مہلت دے دی کہ تم فور کر اواورا پی تو م کے دین میں واپس آجاؤ۔

پا دشاہ کو اور بوری قوم کو چھوڑ کر را و فرار اختیا رکر نا: یہ مہلت مانان کے لئے مبارک ہوا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور موقع پا کر فرار ہو گئے اللہ تعالی نے انکا دل بھی مضوط کر دیا تھا انہوں نے بادشاہ تک کو تو حد کی وعوت دی اور تو حید کی دلیل بھی بتا دی کہ ہمارار ب وہ ہے جو آسان اور زبین کارب ہے اس میں بیہتا دیا کہ خالق کا نات جل مجدہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر ناتھ مندی کے خلاف ہے اور ساتھ ہی گئی نڈھو مِن دُونِ ہِ اِللّٰها بھی کہد دیا یعنی ہم ہر کر بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور مزید یوں کہا لَقَدُ قُلُنا اِذًا شَطَطًا (اگر بالفرض ہم اپنے رب کے سواک کی معبود بنا ئیں تو یہ تو ہو ہے المہ اور زیادتی کی بات ہوگی آپیں میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری قوم کوگ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری قوم کوگ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری وی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری وی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری وی میں نہیں ہے آگر ہے تو کوئی واضح دلیل بیان کر دیں۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور قبل اور قول ظلم ہی ظلم ہے ویک مشرکین یوں بھی کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمائے کی سے راضی ہا سے کان وجوانوں نے یہ بھی کہا فَمَنْ اَظُلَمُ عِنْ اَفْدَری عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا (کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جواللہ پر جموث باند ھے)

با ہمی مشورہ کر کے غار میں واخل ہوجا نا: اصحاب کہف جب اپن قوم سے جدا ہوئے اوران لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحہ ہوگئو آپ میں کہنے گئے کہتم نے اپنی قوم کو چھوڑ اان کے باطل معبودوں سے گریز کیا اور سے معلوم چھوڑ کر بالکل علیحہ ہوگئو آپ ہونے اورا پے گھروں کولو شئے میں خیر نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ پھراپنادین اختیار کرنے پر مجبور کے دو بارہ انہیں میں واپس ہونے اورا پے گھروں کولو شئے میں خیر نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ پھراپنادین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکا نہ پڑلینا چاہئے آپ میں مشورہ سے یہ بات طبقہ و کی کئین انسانی ضرور بات کا کیا ہے گا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لئے سوال بھی پیش نظر تھا کہ متار میں رہیں گے تو کھانے پنے اور دیگر ضروریات کا کیا ہے گا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لئے آپ میں یوں کہنے گئے کہ ہم کو اللہ تعالی سے خیر کی امیدر کھنی چاہئے ان شاء اللہ تعالی ہم پر اللہ تعالی کا فضل ہوگا اوروہ ہم پراپی رحمت پھیلا دیگا اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالی کے طرح سانی اس کے لئے آسانیاں پیدا فرمادے گا باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالی سے خیر کی امید باندھی اور غار میں واقع ہیں اس کے لئے آسانیاں پیدا فرمادے گا باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالی سے خیر کی امید باندھی اور غار میں واقع ہوگے۔

وتری الشهر ازاطکعت تزورعن کهفه ذات الیمن واذاغربت تقرفه من الدر بده چیتا ہوان کا ایمن واذاغربت تقرفه من الدر بده چیتا ہوان کا ایمن ایم الدر برا الله من ایمن الله من ایمن الله من ایمن الله من ایمن الله من ا

## وَّنْعَلِبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَالسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْرِ

اور جم انہیں دائنی کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر بدل دیتے تھے اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے تھا'

## لَو اطَّلَعْتَ عَلِيْهِمْ لِوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَالْلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا @

اگرتوانیس جھا مک کردیکھ لیتاتوان کی طرف سے پیٹے چھر کر بھاگ جاتااوران کی وجہ سے تیرے اندر عب جرجاتا

# غاركى كيفيت سورج كاكتراكرجاناكة كالاته بجهاكر ببيضار بهنا

قصف میں ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کا بیان فر مایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی ' یہ لوگ غار کے اندرا کیک کشادہ جگہ میں بیٹنی کر لیٹ گئے' اس غار کی جائے دقوع اس طرح سے تھی کہ روز اندسوری مشرق سے نکا تا اور مغرب میں چھپ جا تا تھا لیکن اس کی دھوپ ان پڑئیں پڑتی تھی جب سوری نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلی تھی تو غار کی مغرب میں چھپ جا تا تھا لیکن اس کی دھوپ ان پڑئیں پڑتی تھی جب سوری نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلی تھی تو غار کی دوائنی جانس کی دھوپ ان کے دلول کو مضبوط کیا اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرائت سے کا میں سے ہے اللہ تعالی شانہ نے ان کے دلول کو مضبوط کیا اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرائت سے کا لیا پھر اللہ کو تو کل پر غار میں داخل ہوگئے اور اللہ سے رحمت کی امید با ندھی اور اللہ کی طرف سے آسانی عاصل ہونے کی آر دو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے ہیں ہب پھھ اللہ تعالی کی طرف سے ہاس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہاس نے دل بھی پہا کیا ہمت بھی دی تا نہوں نے اسباب ظاہرہ پر نظر نہ کی ' سے مولائے حقیق پر نے دل بھی پہا کہ ایمت بھی دی تار میں داخل ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں غا بھی وہ نصیب فر مایا جس میں دھوپ کا گذر ہی نہ تھا آگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچے اور گری سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔

 حضرات نے فرمایا کہ آئیسیں تو بند تھیں لیکن جسموں پر کوئی نیند کا اثر نہیں تھا یعنی سونے کی وجہ سے جواعضاء میں فتو راور ڈھیلا پن جو آجا تا ہےان میں سے کوئی چیز ظاہر نہ تھی۔

اصحاب کہف کی دوسری حالت اور کیفیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا و نُفَ لِبُهُمُ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ ذَاتَ الشِّسَمَالِ
(اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داہنی جانب اور ہا کمیں جانب) چونکہ دہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان
کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے لہذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لئے اللہ تعالی ان کی کروٹیس بدل دیتا تھا جس
کی دجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ در از تک لگی رہے (خاص کر گوشت پوست والاجم) تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کئے بغیران کے اجسام کو محفوظ فرما تا لیکن تھمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیس
بدلی جاتیں صاحب معالم النز بل (صفح ۱۵ ای ۲۲) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ان کوسال میں ایک مرتب
ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سال میں دوبار ان کو دائی
جانب سے با کمیں جانب اور با کمیں جانب سے داہنی جانب پلٹ دیا جاتا تھا رسول اللہ عنہ ہے ہی کہ ارب میں جو کچھ مردی ہے بظام راسرا کیلی روایات ہیں۔
مردی نہیں حضرات صحابہ سے جو کروٹیس بدلنے کی مدت کے بارے میں جو کچھ مردی ہے بظام راسرا کیلی روایات ہیں۔

وَ كَلَبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ (اوران كاكراد الميز پراپ اتھ بچھائے ہوئے تھا) جب اصحاب كہف غارى طرف روانہ ہوئے تھا اورائے كا بھی لگ ليا تھا اس كے بارے بيں ایک قول بہے كراصحاب كہف ہی بش ایک شخص كا شكاری كتا تھا اورائی قول بہے كروہ بادشاہ كے طباخ ( یعنی باور چی ) كاكرا تھا 'بہطباخ بھی اصحاب كہف كا الّک فرد تھا اور اس كاكرا بھی اس كے ساتھ آگيا تھا اس كتے كرنگ كے بارے بيں مختلف اقوال بيں كہن كى بات كو بارے بيں كوئى دليل نہيں ہواور نہ اس كے دارے كوئى فائدہ ہے لفظ وصيد كا ترجم كى نے دروازہ أوركسى نے مئى اور كى نے دہليز يعنی چوكھٹ كيا ہے چوكھٹ تو وہاں نہيں تھی لہذا اس سے چوكھٹ كیا ہے چوكھٹ كیا ہے چوكھٹ كیا ہے چوكھٹ كیا ہے گھا ہے گھا دارى كار ابن كثير صفح ۲۵ معالم النز بل صفح ۲۵ اس سے گھا مراد كی جائے گی ( ابن كثير صفح ۲۵ کے حسمعالم النز بل صفح ۲۵ کی ۔

اس کے بعد فرمایا کو اطلقت عکیهم کو گیت مِنهُم فورارًا و کملینت مِنهُم رُعبًا (اے مخاطب و انہیں جھا کک کر دکھے لیتا تو ان کی طرف سے پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا اوران کی وجہ سے تیرے اندر رعب بھرجاتا ان لوگوں کود کھنے سے دل میں رعب ساجانے اور بھاگ کھڑ ہے ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ وہ جس غاریس سے وہ متوحش غارتھا اور بھی لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی آئی تھیں کھی ہوئی تھیں حالانکہ وہ سور ہے تھے میسب تھا خوف کا اور بعض نے کہا کہ بہت زیادہ تھے اور ناخن بوسے ہوئے تھے )

یداصحاب کہف کی حفاظت کے انظامات تھے ان کی کروٹوں کوبدلنامٹی سے حفاظت کرنے کے لئے تھا اوران کے بیچھے کتا بھی لگ لیا تھا جو و ہیں درواز ہ پر بیٹھا ہوا تھا کتے کی عادت ہے کہ ہرآنے والے اجنبی پر بھونکتا ہے طاہری اسباب

کے طور پر بیہ کتا بھی حفاظت کا ذریعہ بنا اور مزید بیہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت اور صور تحال پیدا فر مادی کہ اگر کوئی ھخص ان کودیکھتا تو ان کے قریب تک جانے کی ہمت نہ کرتا تھا بلکہ واپس جانے میں ہی اپنی خیر سمجھتا۔

وكَنْ إِلَّ بَعَثْنَهُمُ لِيسًا لَوُ ابِينَهُمْ وَال وَإِلَّ مِنْهُ مُ كَوْلِهِ ثَنَّهُ وَالْوَالِيثَنَا

اورای طرح ہم نے آئییں اٹھایا تا کدہ آپس میں سوال کریں' ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتم لوگ تنی مدت تھر ہے ہو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک

يؤمَّا أُوْبَعْضَ يُوْمِ قَالُوْا رَفِكُمُ اعْلَمُ عِمَالَمِثُنَّ فَابْعَثُوا آحَكُكُمْ بِوَرِقِكُمُ هِٰذِهُ

دن یا ایک دن سے کم ابعضوں نے کہا کہ تمہارارب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم گئی مدت تشہرے سوتم اپنے میں سے کسی کو بدچا ندی دے کر

إِلَى الْمِهِ يُنَةِ فَلْيُنْظُرُ إِنَّهَا آذَكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُهُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَكَظَّفُ وَلايُشْعِرَكَ

شہر کی طرف جیجؤ سودہ دیکھے کمان شہر کے کھانوں میں کونسا کھانا دیادہ یا کہ نورہ تبدارے ہاں میں سے کھانا لے آئے اور کام کرنے میں نورش تدبیری سے کام لے اور تمبدارے

بِكُمْ إَحَدًا ﴿ إِنَّهُ مُ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُبُونُمْ أَوْيُعِيْدُ وَكُوْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن

بارے میں کی کو برگر خرضد بے شک بات بیے کہ اگر آئیں تہارا پہ چل جائے و تمہیں پھر مار مار کر ہلاک کردیں گے یا اپ دین میں لوٹالیس گے اور تم ہرگز

تُفْلِعُوا إِذًا أَبُكُا ١٠

کامیاب نہ ہو گے۔

اصحاب کہف کا بیدار ہوکر آئیں میں اپنی مدت قیام کے بارے میں سوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آ دعی کو کھا نا لانے کے لئے شہر بھیجنا مسوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آ دعی کو کھا نا لانے کے لئے شہر بھیجنا مضعدیو: اصحاب ہف مدت دراز تک عارش سوت رہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی مثبت ہوئی توانیں جگادیان کا آئی کمی مدت تک سلادین بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ پردلالت کرتا ہے پھرا نکا جگادین بھی قال صاحب الروح ووجہ المشبه کون کل منهما آیہ دالہ علمی کھال قدرته المباهرة عزوجل جب بیلوگ جاگ گئے توان میں سے ایک شخص نے بیرسوال اٹھایا کہتم بھی ملور پر تو بھی ہیں کہ سے لیکن اٹھازہ ہیے کہ بہت سے بہت ایک دن یا ایک دن کا بچھ حصہ شہر سے ہیں اوراحمال بین مطلب بی کھا کہ ہم بھی طور پر تو بھی ہیں کہ سے لیکن اٹھازہ ہیے کہ بہت سے بہت ایک دن سوئے ہیں اوراحمال بی ہے کہ ایک دن سوئے ہیں اوراحمال بیا کہ دن جارہا ہواس لئے ایک دن یا ایک دن بیا گئے کہ بھی ہم سوئے والے کو جواب دیدیا پھر کہنے گئے کہ بھی ہم جھے کہ سوئے کو جواب دیدیا پھر کہنے گئے کہ بھی ہم جھے دن جارہا ہواس لئے ایک دن یا ایک دن بیا گئے کہ بھی کر سوال کرنے والے کو جواب دیدیا پھر کہنے گئے کہ بھی ہم بھی کر سوال کرنے والے کو جواب دیدیا پھر کہنے گئے کہ بھی ہم بھی نہیں کہ سکتے تمہارے درب ہی کو ہمارے سونے کی صحیح مت معلوم ہوتا ہے کہ بہت

زیادہ سونے کی وجہ سے جود ماغ میں ایک قتم کا بھاری پن ہوتا ہے وہ اسے محسوں کررہے تھا س لئے ان میں سے بعض نے سے کہ ایک دن کی مدت والی بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی للہذا ہمیں اپنے پاس سے پھی تجویز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ سے علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کے بال وناخن زیادہ بڑھے ہوئے تھا س لئے بیمحسوں ہوا کہ ہمارا یہ سونا ایک دن کی مدت سے زیادہ تھا۔

اس گفتگو کے بعد کہ کتنے دن سوتے رہے کھانے پینے کا سوال پیدا ہوا جب انسان سوکر اٹھتا ہے تو عام طور پر بھوک لگی ہوتی ہے پھران کا کیا حال ہوگا جوعرصہ دراز تک سوتے رہے ہول کہنے لگے کداینے میں سے ایک شخص کو جیجو جوشہر میں جائے اور ہمارے پاس جوبہ چاندی کے سکے ہیں ان کو لے جائے اور کھانا لے کروایس آجائے ذرااچھی طرح دھیان سے خریدے پاکیزہ اور حلال کھانا لے کرآئے شہر میں جو بتوں کے نام پر ذرج کیا ہوا گوشت ملتا ہے اس میں سے ندلائے اور شہر میں جانے اور کھانا خریدنے میں مجھداری اور خوش تذبیری سے کام لے اور کسی کو بین بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہال ہیں۔جس وقت بیغار میں داخل ہوکرسوئے تھے اس وقت مشرکوں اور بت پرستوں کی حکومت تھی اور با دشاہ جبر أمشرک بنا لیتا تھااوراہل تو حید کوجان سے مارتا اور سزائیں دیتا تھا'ان حضرات نے سیجھ کر کہشہر میں ابھی اسی دین شرک کا چرچا ہوگا اور بادشاہ بھی وہی بت برست ہوگا کھانا خریدنے کے لئے جانے والے سے کہا کہ حلال کھانالا نااوراس کا دھیان رکھنا کہ لوگوں کو ہمارا پیتہ نہ چل جائے ورنہ شہروالے ہمیں بری طرح قتل کردیں گے اور سنگسار کردیں گے یا اپنے دین میں واپس کر لیں گے ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جاناسب سے بڑے خسارہ کی بات اورسب سے بڑی ناکامی ہے یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو کفر پر مجبور کرے اور ظاہری طور پر کفر کا کلمہ کہدد ہے تو کا فرنہیں ہوجا تا اگروہ لوگ کفر پر مجبور کرتے اور اصحاب کہف کفر کا کلمہ کہد ہے تو حقیقت میں کا فرنہ ہوجاتے اور اس سے ناکا می اور تباہی لازم نہیں آتی ا جبول میں ایمان باتی ہے تو اُخروی ناکامی کی کوئی وچنیس للنداانہوں نے وَلَنُ تُفْلِحُوا اِذاً اَبَدًا کیوں کہا؟ احقرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ محقق نہیں تھے کسی نبی یا کسی فقید کی صحبت نہیں اٹھائی تھی لہٰذا انہوں نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہددیے کوبھی تباہی سے تعبیر کیا' بیسبان کے اپنے خیال کے مطابق تھااس کا نظیر بیہ ہے کہ حضرت خطلہ رضی الله عنه في رسول الله علي كم خديس يبي عرض كيا كه خطله منافق موكيا آپ في مايا كون؟ كمن كلك كهم آپ كي خدمت میں ہوتے ہیں آپ میں جنت دوزخ کی باتیں ساتے ہیں توالیا معلوم ہوتا ہے کہ سب کھے ہمارے سامنے ہے پھر جب ہم اپنے گھروں کوجاتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور آپ کے بہت سے ارشادات بھول جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم ہروفت اس حالت میں رہے جومیرے پاس تمہاری حالت ہوتی ہے تو تم سے فرشتے بچھونوں میں اور راستوں میں مصافحہ کرتے 'لیکن اے حظلہ ایسا بھی بھی ہوتا ہے ( یعنی جوتمهاری حالت میرے پاس ہوتی ہدہ ہمیشہ باتی نہیں رہتی ) جس طرح حضرت حظلہ "نے اپنے خیال میں اپنے کو

منافق خیال کرلیاای طرح اصحاب کہف نے زبان سے کلم کفر کہنے کو بھی کفر سجھ لیا۔

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فلاح کامل مراد ہے اگراہ کے وقت کلہ کفرزبان سے جاری کرنا جائز ہے اور بیرخصت ہے اور عز بہت ہے کہ آل ہوجائے اور کلہ کفرزبان پر نہ لائے اس اعتبار سے ان کا مطلب بی تھا کہ اگر ہم خوات کراہ میں کلمہ کفر کہہ کر جان بچا بھی لی تو عز بہت سے محروم ہوجا کیں گئے ادھر تو آپس میں بیمشورہ ہوا کہ ہمیں چھپ کر رہنا ہے اور اہل مدینہ کو اپنا حال اور اپنی جگر نہیں بتانی اور اوھر ان میں سے جوایک شخص کھانا خرید نے کے لئے رقم لے کر گیا اور اوگوں میں بھی اس کا چہ چا شروع ہوگیا اس کی جہاز ارمیں جا کر پھوش میا اور اپنی تھی اور جو تھی کہ درداز میں حکومت بدل چھی تھی اور جو تھی کہ درکا ندار حیران پڑ گیا اور لوگوں میں بھی اس کا چہ چا شروع ہوگیا اس کو جہاز اس کو صدرد از میں حکومت بدل چھی تھی اور جو تھی بود کھی نا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے تو وہ شہروا لول کے ساتھ سوار ہو کرغار کی طرف چلا وہ ایک شخص جو کھانا لینے کے لئے آیا تھا جس کا نام سملی بتایا جاتا ہے وہ جلدی سے غار کے اندر گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ بات کھل چی ہے اور باوشاہ تک بھی تھی ہوں اور اس وقت جو لوگ شہر میں جو کہ بیاں وہ مسلمان جی بیتے کر فرما کرعلامہ قرطبی (صفح وہ میں ہوں کی بہت بیں وہ مسلمان جیں بیتے کر فرما کرعلامہ قرطبی (صفح وہ میں کہ اور انہوں نے بادشاہ کا اگرام کیا اور دوسری روایت بیقل کی ہو خوشی ہوئی باہر نکلے بادشاہ کا اگرام کیا اور دوسری روایت بیقل کی ہو تھی جا ہے وہ اسرائیلی روایات پر بنی وہ مسلم کے قرآن کر یم میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے جس کی نے جو کہی جا یا ہے وہ اسرائیلی روایات پر بنی ہے۔

#### وَكُذَٰ إِلَى اَعْتُرُنَّا عَلَيْهِمْ لِيعَلِّمُوٓ اللَّهِ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَآنَ السَّاعَة لَا رَبْبِ فِيهَا وَ

اوراس طرح ہم نے ان پرمطلع کردیا تا کدوہ اس بات کوجان لیس کہ بلاشبراللہ کا دعدہ حق ہے اور سیکہ قیامت آندوالی ہے اس میں کوئی شک نہیں

اذْيَتُنَازِعُوْنَ بَيْنَهُمُ آمْرِهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْاعَلِيْهِمْ يُنْيَانًا وَيُهُمُ اعْلَمْ بِهِمْ قَالَ

جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان اِن کے بارے میں جھڑر ہے ہتے سوانہوں نے کہا کدان کے اوپر تمارت بنادوان کارب ان کوخوب جانتا ہے

#### الَّانِيْنَ عَلَبُوْاعَلَى آمْرِهِمْ لِنَكَّيْنَ تَعَلِيْمُ مُّسْعِدًا<sup>®</sup>

جولوگ ان کےمعاملہ میں غالب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور طرور ان پر سجد بنائیں گے

قضعه بيو: علام قرطبى نے لکھا ہے کر قیانوس بادشاہ مرگیا تھا (جس کے زمانہ میں بید حضرات کہف میں داخل ہوئے سے ) سینکٹر ول سال گذر گئے بادشاہ آتے جاتے رہے آخر میں ایک نیک شخص اس علاقہ کا بادشاہ ہوا اوروہ اور اسکی رعایا اس بات کو تو مانے تھے کہ موت کے بعد حشر نشر ہے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ روعیں محشور ہوگی کیونکہ جسم کو زمین کھا جاتی ہاں اوگوں نے جہا کہ جسم اور روح دونوں کو اٹھا یا جائے گا بادشاہ کو اس اختلاف لوگوں نے جسم کے ساتھ حشر ہونے کو بعید سمجھا اور کچھ لوگوں نے بیکھا کہ جسم اور روح دونوں کو اٹھا یا جائے گا بادشاہ کو اس اختلاف سے حیرانی ہوئی اور اصل حقیقت جانے کے لئے اس نے اتنااجتمام کیا کہ باٹ کے کیڑے پہن لئے اور راکھ پر بیٹھ گیا اور

اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتار ہا کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے بیدواضح ہوجائے کہ روح اورجسم دونوں کا حشر
کوئی مستبعد نہیں اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اصحاب ہف کوظا ہر فرما دیا بادشاہ نے ان کود کھے کہا کہ بیتو وہی لوگ معلوم
ہوتے ہیں جو دقیا نوس کے زمانہ میں شہر سے چلے گئے تھے ہیں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو دکھا وے جب ان لوگوں کے
کی سوسال سونے کے بعد اٹھ جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو لوگوں کو یقین ہوگیا کہ واقعی اللہ کا وعدہ تن ہے تیا مت حق ہے۔
وَ کَذَالِکَ اَعْفَرُ نَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُونَ اَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقِّ مِیں اس بات کو بتایا ہے کہ جب وہ لوگ اصحاب کہف پر مطلع ہوئے تو انہیں قیا مت کا یقین آ گیا اصحاب کہف با ہر نکل کروا پس غار میں چلے گئے ہوں اور بعد میں انہیں موت آئی ہو مطلع ہوئے تو انہیں قیا مت کا یقین آ گیا اصحاب کہف با ہر نکل کروا پس غار میں انہیں موت آئی ہور دایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔
یا یہ لیکا کی خبر سفنے کی وجہ سے و ہیں غار میں انہیں موت آگئی ہور دایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔

قرِ آن مجید کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غار ہی میں اندر وفات یا گئے میہ جو آپس میں جھگڑا ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے پھر کچھلوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر عمارت بناؤ اور جو غالب تھے انہون نے کہا کہ ہم ان کے او پرمسجد بنادیں گےاس سے معلوم ہوتا ہے کہان کے غارمیں ہوتے ہوئے ہی اس طرح کا اختلاف ہوا روح المعانی ص ۲۳۳ ج ا میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ کوان لوگوں کا پیتہ چلا تواس نے دہاں جا کران لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ ان کے چہرے روشن ہیں اور کیڑے بھی خراب نہیں ہیں انہوں نے بادشاہ کووہ حالات سنائے جود قیانوس کے زمانہ پیش آئے تھا بھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اصحاب کہف نے کہا نستود عک اللہ تعالیٰ و السلام علیک ورحمة الله تعالىٰ حفظك الله تعالىٰ وحفظ ملكك نعيذك بالله تعالىٰ من شر الانس والجن (مم تخفي الله كے سپر دكرتے ہيں تھے پراللہ كاسلام ہواوراس كى رحمت اللہ تيرى حفاظت كرے اور تيرے ملك كى بھى حفاظت كرے اور ہم تجھے انسانوں اور جنات کے شرسے اللہ کی پناہ دیتے ہیں ) یہ کہا اور وہ واپس اندراین اپنی جگہوں پر چلے گئے اور الله تعالى نے ان يرموت طارى فرمادى چربادشاه نے انہيں لكڑى كے تابوتوں ميں دفن كرديا اور عالم كے مند يرمسجد بناوك صاحب روح المعانى نے اس كے بعد ايك قول يوكھا ہے كہ جب بادشاہ كے پاس اس مخص كولا يا كيا جو غار ميں سے كھانا لینے کے لئے آیا تھا تو باوشاہ نے اس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس شہر کار بنے والا ہوں اور بیر بتایا کہ میں کل ہی شہر سے لکلا تھااس نے اپنا گھر بھی بتایا اور کچھلوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی بھی نہ پہچان سکا' بادشاہ نے س رکھاتھا کہ کچھلوگ پرانے زمانہ میں رو پوش ہو گئے تھاور یہ بھی سنا ہواتھا کہان کے نام سرکا ری خزانے میں ایک شختی پر لکھے ہوئے رکھے ہیں وہ مختی منگائی اوران کے نام پڑھے تو وہی نام نکلے جواصحاب کہف کے نام تھے وہ جوا کی مخص کھانا لینے کے لئے آیا تھااس کے ساتھ بادشاہ اور چندلوگ چلے جب غار کے دروازہ پرآئے تو وہ نوجوان اندر گیا اور انہیں ۔ پوری صورتحال بتا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو بیض فر مالیا اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی آٹھوں پر پردہ ڈال دیا جس کی وج سے وہ اندر داخل نہ ہو سکے لوگوں میں بیاختلاف ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے تو پچھلوگوں نے کہا

کہ ان کے اوپر یعنی غار کے دروازہ پر عمارت بنادی جائے اور وہ جماعت جوان کے معاملہ میں غالب ہوگئ یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنا کیں گے چنانچہ انہوں نے مسجد بنادی یہ مسجد عار کے دروازے پر بنادی گئ تھی چونکہ یہ سجد دروازہ پرتھی مرنے والوں کی قبروں پرنہیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھا اس لئے یہ اشکال نہیں ہوتا کہ قبرون پر مسجد بنانے کی ممانعت ہے لہٰ ذائقیر مسجد کو کیوں اختیار کیا گیا۔

ایک فریق نے کہا کہان پر عمارت بنادودوسر نے لی نے کہا کہ ہم مجد بنادیں گےان دونوں کے درمیان جولفظ رَبُّھُ مُ اَ اَ اِسْ کَ اِسْ کَ اِلْمُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

# سَيْقُولُونَ ثَلْثُ الْمِهُمْ كُلْبُهُمْ وَيُقُولُونَ مُسَدُّسادِسُمْ كَلْبُهُ مُرْجًا إِلَا غَيْبَ وَيَقُولُونَ

كچەلوگ يول كېيى كىرىيىتىن آدى بىن چوقھا ئكاكتاب اور كچھلوگ كېيى كىرىد پائى آدى بىن چىناان كاكتاب انكام ئىجىغىپ برتىم لگارى بىن اور كچھلوگ كېيى كى

#### سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُ مُ كُلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِلْ بِهِمْ كَايَعْلَمُهُمْ الْاقْلِيْكَ قَفَلا تُمَارِ

ووسات ہیں اور آ شوال ان کا کما ہے آپ فرماد یجئے میرارب ان کی تعداد کوخوب جانے والا ہے ان کوئیس جانے گر تھوٹے ہے لوگ موآپ ان کے بارے میں سے سرسری بحث کے

#### فِيْهِمُ الْكُورِ الْمُطَاهِرِ الْوَلَا تَنْتَفْتِ فِيهُمْ قِنْهُمُ إَحَدًا اللهِ

علاوہ زیادہ بحث نہ مجیج اور ان کے بارے میں کی سے بھی سوال نہ مجیج

# اصحاب كهف كي تعداد مين اختلاف اوراسكا جواب

کے ذکر فرمانے کے بعد رجماً بالغیب فرمایا (کہاٹکل پچوبات کدرہے ہیں) اور تیسرے قول کوعلیحدہ ذکر کیا اور ساتھ ہی يول فرمايا قُلُ رَبِّي أَعُلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ (آبِفرماديج كميراربان كى تعدادكوخوب جانتا مان کوسرف تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں)اس سے بعض حفرات نے استدلال کیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی اللہ شانۂ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کواللہ ہی خوب جانتا ہے اور ساتھ ہی ہی فرمادیا کہ انہیں صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے تھے کہ میں بھی ان ہی میں ہے ہوں جن کوان کی تعداد کاعلم ہے وہ فر ماتے تھے کہ ان کی تعدادسات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھاعام طور سے امت مسلمہ میں یہ ہی قول مشہور ہے اور ان کے نام بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیانام منقول ہیں مکسلمینا " بیلیخا مرطولس " ثیمیونس وردونس کفاشیطیطوس منطنو اسیس اور کتے کا نام قطمیر قل کیا گیاہے بظاہر حضرت ابن عباس رضی اللہ عندنے اہل کتاب سے ان کے نام نے ہونگے جن کوانہوں نے آ گےروایت کردیایہ نام چونکہ عجمی ہیں اور بہت پرانی کسی زبان کے الفاظ ہیں اس لئے اٹکا صحيح اعراب كساته يقيني طور برتلفظ كرنا الماعلم يجمح مخفى بصاحب روح المعانى لكھتے ہيں و ذكسر السحافظ ابن حجر في شرح البخاري ان في النطق باسمائهم اختلافا كثيرا ولا يقع الوثوق من ضبطها وفي البحر ان اسماء اصحاب الكهف اعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط والسند في معرفتها ضعيف ( مافظ ابن حجر رحمة الله عليه نے بخاري كى شرح ميں لكھا ہے كه ان كے ناموں كے تلفظ ميں بہت اختلاف ہے ان كے ضبط ميں اعتماد نہیں ہےاور بحرمیں ہے کہ اصحاب کہف کے نام مجمی ہیں اس لئے سیح شکل اور نقطوں کے ساتھ صبط نہیں ہویاتے اور ان کی معرفت كى سند ضعيف ٢) آيت كآخر مين دوباتون كى ممانعت فرمائي ہاولاً يون فرمايا فَكَلا تُمارفِيهُمُ إلَّا مِرَاءً ظاهرًا جس كامطلب بيہ كما صحاب كہف كے عددوغيرہ كے بارے سرسرى بحث سے زيادہ بات نہ ليجيح وحى كے موافق انہیں قصد سنادین زیادہ سوال جواب نہ کریں اور دوسری ممانعت بیفر مائی وَلَا تَسْتَفُتِ فِیْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا بارے میں کسی سے سوال نہ سیجیجے ) اللہ تعالی شانۂ نے جو بتا دیا اس ہے آ کے بڑھنے کی ضرورت نہیں ان میں جولوگ کچھ باتیں کرتے ہیں وہ اٹکل اور گمان اور قیاس سے کہتے ہیں لہذاان سے بوچھنے کی نہ کوئی ضرورت اور نہاس سے کوئی فائدہ۔

وكاتعُوْلَى لِشَائِ إِنِّى فَأَعِلُ ذَلِكَ عَمَّا اللَّهِ اللَّهُ وَاذْكُرُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وركى چيز كبارے ش آپ برگزيوں : كبين كيش اے كل كو دُنا اگريكان كے ماتھ الله كاشيت كاذ كرائى كارور ب آپ بحول جائين واپ دب وياد كرين

وَقُلْ عَلَى أَنْ يَهُدِينِ رَبِّى لِاَقْرَبِ مِنْ هَذَا رَشِكُا®

ادرآپ یوں کہد بجئے کامید ہم مرارب مجھدہ بات بنادے گاجو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب ترہے۔

وعده كرتے وقت ان شاء الله نه كہنے برعتاب

قفسمیو: تفیراین کثیر میں لکھا ہے کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن الی معیط کومدینہ منورہ بھیجا (یہ بھرت سے پہلے کا واقعہ ہے) کہ یہود کے علماء سے محمد علیقہ کے بارے میں دریافت کرواور ان سے کہو کہ نبی آخر الزمال کی صفات بتادو بہودی پہلی کتابوں سے واقف ہیں اور ہمارے پاس انبیاء کر املیہم السلام کے علوم میں سے پھینیں ہے لہذاتم جاؤان لوگوں لیں دریافت کرو قریش کے نمائندے مدینہ پنچ اور رسول اللہ عظیمہ کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے کہا کہتم توراۃ والے ہوہم تم سے ال شخص کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اس پر یہودیوں نے کہا کہ ان سے تین باتي دريافت كرلوا گروه ان باتول كوبتادي تووه واقعي ني مرسل بين ان سايك رات تويد دريافت كروكه زماند قديم مي كچهنوجواناي الي كرماركو چهور كر يلے كئے تصوه كون لوگ تصان كا قصه عجيب إوران سے يہ بھى بوچھوكى بيكون شخص تقا جس نے مشرق مغرب کے بڑے بڑے سفر کئے اور ان سے روح کے بارے میں دریافت کروکہ وہ کیا ہے یہ باتیں س کر قریش کے دونوں نمائندے مکم عظمہ واپس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے قریش کی جماعت ہم تمہارے یاس ایک فیصلہ كن بات كرآئے ہيں يبود يوں نے تين باتيں بتائى ہيں اس كے بعدوہ لوگ رسول الله عظیم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اوروہ نتیوں باتیں معلوم کیں جن کی یہودیوں نے پٹی پڑھائی تھی آپ نے فرمایا میں کل کو بتا دونگالیکن ان شاءاللہ نہیں کہاوہ لوگ چلے گئے اور ادھر بیہوا کہ پندرہ دن تک آپ برکوئی وی نہیں آئی اوراس وجہ سے اہل مکہ نے بیہ بات اڑائی شروع كردى كرمير في بيكها تفاكركل كوبتادونگاليكن پندره دن گذرے بين ابھى تك كچھ بھى نبيس بتايارسول الله عليالية كودى كرك جانے سے اور اہل مكه كے باتيں بنانے سے شخت دكھ ہوا پھر جرئيل عليه السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ كہف لے کرآ ئے جس میں اللہ تعالی کی طرف سے عماب بھی ہے ( کدان شاء اللہ کیوں نہیں کہا) اور اصحاب کہف کی خربھی ہے اورمشرق اورمغرب كے سفركرنے والے كى خربھى ہے (يعنى ذوالقرنين كاتذكرہ) اورسورہ اسراءكى آيت وَيَسْسَعُلُونك عَنِ الوُّوحِ مِن روح كاذكر بهي آكيا ہے۔

ندگورہ بالاتفصیل سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے سکھانے پر چوتریش مکہ نے آنخضرت علیہ ہے۔ تین باتوں کا سوال
کیاان کا جواب دینے کیلئے ارشاد فرمادیا کہ کل کو بتا دونگالیکن پندرہ دن تک وی نہیں آئی آپ اس سے بہت زیادہ ممگین
ہوئے اور مشرکین کو پیننے کا موقع ل گیا پھر جب وئی آئی تو مشرکین کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے تعبیہ بھی نازل ہوئی اور دعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ چھوڑنے پرعتاب ہوا مقربین بارگاہ اللی کا بعض الی باتوں پر
بھی عتاب ہوجا تا ہے جوفرض واجب کے درجہ بیل نہیں ہوتیں اور رسول اللہ علیہ تو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں
سب پچھاللہ کی مشیت اور ارادہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ جب کی سے وعدہ کریں یا کی عمل کو کرنے کا
اظہار کریں تو ان شاء اللہ بھی ساتھ بیلی کہدیں کیونکہ بندوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے جس ون کا
وعدہ یا ارادہ کر رہا ہوں اس دن تک زندہ رہونگا یا نہیں اور زندہ بھی رہا تو ارادہ اور وعدہ کے مطابق عمل ہو سے گا یا نہیں البذا

قصداً خلاف ورزی کرونگا اور کہددونگا کہ میں نے تو ان شاءاللہ کہددیا تھا الی غلط نیت کرنے سے وعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔وعدہ کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَاذْکُرُ رَّبُّکَ اِذَا نَسِیْتَ (اورآپ اپنے رب کو یاد کر لیجئے جب آپ بھول جائیں) اس کا مطلب بعض اکابرعلاء سے بیقل کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرتے وقت ان شاء الله كهنا بحول جائے تو جب بھى يادآ جائے۔ان شاءالله كهدلے بيابيا بى موكا جيباوعدہ كے ساتھ مصلاً كهدديا صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور بعض تابعین سے بیمطلب نقل کیا ہے آیت کے ظاہری سیاق سے اس مفہوم کی کچھتا ئر بھی ہوتی ہے۔لیکن چونکہ آیت اس معنی میں صرت نہیں ہے جوحضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لئے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعد میں ان شاءاللہ کہہ لینا تیرک اور تلا فی ما فات کے طور پر ہوگا اگر ان شاءالله تعلق بالشرط اورعماق اوريمين كے ساتھ مصلاً نه كها تو بعد ميں منفصلاً كهددينے سے سابقه اثر اور نتيجه كا ابطال نه موگا كيونكه آيت مين صرف اتى بات ب كه جب ياد آجائ اين رب كاذكركر ليجئ آيت كريمه سابقه الرك ابطال س ساکت ہےدوسرےدلائل سے امام صاحب کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور دیگرائمہ بھی ان کے موافق ہیں۔ قبال صباحب الروح وعيامة الفقهياء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم الحنث ولو صبح جواذ الفصل وعدم تاثيره في الاحكام لا سيما الى الغاية المروية عن ابن عباس رضى الله عنهما لما تقرر اقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب (صفح ٢٠٥٥ ج١٥٥) وفي روح المعاني ايضايحكي انه بـلغ المنصور ان ابا حنيفة رضي الله تعالى عنه حالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسئلة فاستحضره لينكر عليه فقال له ابوحنيفة هذا يرجع اليك انك تاخذ البيعة بالايمان افترضي ان يخرجوا من عندك مسيتنونه عليك فيخرجوا عنك فاستحسن كلامه (صاحبروح المعاني فرمات ہیں اکثر فقہاء کے ہاں حث سے بچنے کے لئے استثنائے متعل کی شرط ہے اگر چہ بالفصل استثناء بھی جائز ہے اور احکام میں اس کاموثر نه ہوناخصوصاً غایت میں جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبماسے مروی ہے اس دجہ سے کہ اقر ار ثابت نہیں اور نه طلاق اور ند آزادی اور ند ہی سچائی معلوم ہوتی ہے نہ جھوٹ روح المعانی ہی میں بید حکایت ہے کہ منصور کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفة اس مسئله میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے مختلف ہیں تو اس نے امام صاحب کو بلوایا تا کہ ان پرنگیر كرے۔امام ابو صنيفة نے فرمايا اس مئله كانتيج توبيہ كتم لوگوں سے ايمان كے ساتھ بيعت لوپھر كياتم پيند كرو كے كدوة ب کے در بازے نکل کرجا کیں تواسی بیعت پراشتناء کر کے تیری بیعت سے نکل جا کیں منصور نے آپ کی دلیل کوقبول کیا)

جوحفرات استناء میں اشتر اط اتصال کے قائل ہیں ان کے نزدیک آیت کا مطلب میہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاؤ پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاؤ پھر جیسے ہی یاد آجائے اللہ علیہ اور آپ کے صحابہ سوتے رہ گئے تو اور پھر جب سورج طلوع ہونے پر بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ اَقِ سے اللہ عَلَیٰ کُوبِ کُوبِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ اَقِ سے اللہ عَلَیٰ کُوبِ کُوبِ کُوبِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ اَقِ سے اللہ عَلَیْ کُوبِ کُلِی کُوبِ کُوبِ

وَقُلُ عَسٰى أَنُ يَهُدِينِيُ رَبِّيُ لِأَقُرَبَ مِنُ هَلَا رَشَدًا (اور آپ یول که دیجے که امید ہم مرارب جھےوہ بات بتادے گاجو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب ترہے)

صاحب روح المعاني لكصة بي اى لشئى اقرب و اظهر من نساء اصحاب الكهف من الآيات

والد لائل الدالة على نبوتى لينى مجھ رب سے اميد ہے کہ مجھے اصحاب کہف کے واقعہ سے بڑھ کرائی واضح ترین چزیں بتائے گا جوميری نبوت پر دلالت کرنے والی ہوں گی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا بیانعام ہوا کہ اصحاب کہف ہے بھی زیادہ قدیم واقعات کاعلم آنخضرت علیہ کہ کو دیا گیا اور آپ نے ان چیزوں کی مخاطبین کو خبریں دیں۔ جن کا وی کے بغیر علم نہیں ہوسکتا تھا اور جوا خبار بالغیب کے اعتبار سے اصحاب کہف کے قصہ ہے بھی زیادہ واضح تھیں۔

# 

#### اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے

قف مدید: پہلی آیت میں غار فد کورہ میں اصحاب کہف کر ہنے کی مدت بیان فر مائی اور فر مایا کہ وہ اپنے غار میں تین سونو سال رہے پھر دوسری آیت میں فر مایا کہ اللہ تعالی ان کی مدت اقامت کو خوب زیادہ جانے والا ہے وہ آسانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اس کاعلم ہر چیز کو محیط ہے اصحاب کہف کا غار بھی زمین ہی میں ہے اور وہ لوگ بھی زمین ہی میں تھے پھران کا اور ان کے غار کا اسے کیوں علم نہ ہوگا؟ مزید توضیح اور تاکید کیلئے فر مایا اَبْصِرُ به و اسمع عربی زبان میں یہ دونوں تعجب کے صیفہ ہیں اور مطلب سے ہے کہ اللہ سے بڑھ کرکوئی دیکھنے والا یا سننے والا نہیں ہے اسکی صفت میں وبھر کا بندوں سے بیان نہیں ہوسکتا وہ سب سے بڑا سمیح اور بصیر ہے۔ (ان دونوں لفظوں کا جو او پر ترجمہ کیا گیا ہے تقریبی ترجمہ ہے حقیقت میں ان کا ترجمہ اردوز بان میں ادانہیں ہوسکتا)

مَالَهُمْ مِّنُ دُونِهِ مِنُ وَلِي وَّلَا يُشُوكُ فِي حُكْمِهَ أَحَدًا (اس كعلاوه ان كے لئے كوئى مددگار نيس اوروه اپن تهم ميس كى كوشريك نبيس فرماتا) الله كاكوئى شريك اور مزاحم نبيس۔وہ جو چاہے فيصله فرمائے سب پر لازم ہے كه اس سے مدد مانگيس اور اس كے علاوه كى كواپناولى اور مددگار نہ بنائيں۔

فا كره ممرا: قرآن مجيد كسياق بيكى ظاهر موتا بك الله جل شاف في اصحاب كهف كى غاريس ربنى مدد بيان فرمائى كدوه تين سونوسال بحصرات مفسرين كرام في اى كوتر جيح دى بيكن ابن عباس رضى الله عنها سي منقول ب كديد

بھی اہل کتاب کا تول ہے اور یہاں بقو لون مقدر ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مدت مذکورہ بتاتے ہیں اور ان کے تول کو روفرہاتے ہوئے اللہ اُن کے لئم بِمَا لَبِشُو اُ فرمایا کین اول توضیح سند کے ساتھ حصرت ابن عباس سے یہ قول ٹابت نہیں۔ دوسرے قُلِ اللہ اُعَلَمُ بِمَا لَبِشُو اُ سے واضی طور پر بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اس میں پہلی بات کی تر دید ہے۔ فا کمرہ تم سرا: بعض مفسرین نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اصحاب کہف کی مدت بتاتے ہوئے جو شلت مائہ سنین و از دادو اسعا فرمایا اور شلت مائہ و تسع سنین نہیں فرمایا یا اس میں شمسی اور قری سنین کا فرق بتایا ہے کہ اس میں شمسی اور قری سنین کا فرق بتایا ہے کہ اس میں شمسی اور قری سنین کا فرق بھی نہیں ہے اگر شمسی اور قری سنین کا فرق سامنے رکھتے ہوئے حساب سے واضی نہیں ہے پھر مینجمین کے حساب کے موافق بھی نہیں ہے اگر شمسی اور قری سنین کا فرق سامنے رکھتے ہوئے حساب کے موافق بھی نہیں ہے اگر شمسی اور قری سنین کا فرق سامنے رکھتے ہوئے حساب کے موافق بھی نہیں ہے اگر شمسی اور قری سنین کے واز دادو اسما اور راقم الحروف کی بھی میں یون آیا ہے کہ دعایت فواصل کی وجہ سے عدول الکسر الزائد لم یعتبر و اللہ تعالی اعلم) اور راقم الحروف کی بھی میں یون آیا ہے کہ دعایت فواصل کی وجہ سے عدول فرمایا ہے اور بجائے و تسع سنین کے واز دادو اسمعا فرمادیا واللہ تعالی اعلم اور دادو اسمعا فرمادیا واللہ تعالی اعلی عدر کے واز دادو اسمعا فرمادیا واللہ تعالی اعلی الصواب۔

#### واتُلُ مَا أُوْجِى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِكَ لامُبكِلَ لِكَلِمْتِهِ وَكُنْ يَجِدَمِنْ دُونِهِ

اورآپ کے رب کی کتاب جوآپ کی طرف وجی کی گئی اسکی تلاوت سیجئے اسکے کلمات کوکوئی بدلنے والانبیں اور ہرگز آپ اسکے سوا

مُلْتُكُدًا ﴿ وَاصْدِرْ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَذْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغُدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ

كوئى پناه كى جگه ندپائيس گےاور جولوگ من شام اپنے رب و پہا ستے بین الحکے ساتھا ہے كومقیدر کھے بیلوگ اس كى رضا كے طالب بیں اورآ پ ایساندكریں

وَهُهُ وَلَا تَعُنُّ عَيْنَكُ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِنْنَةُ الْحَيْوةِ الرُّنْيَا وَلَا تُطِعُمُنَ اغْفَلْنَا قَلْبَ

كدونياوالى زعرگى كى زينت كے ارادہ سے ان سے آپ كى نظرين جث جائيں اورا يے خض كى بات ندمائے جس كے دل كوہم نے اپنى ياد سے غافل كرديا

عَنْ ذِكْرِيَا وَاتَّبِعُ هُولُهُ وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًا

اورجوا پی خواہش کے چیچےلگ گیا اوراسکا حال صدے آ کے بڑھ گیا

رسول الله علی کی کتاب الله کی تلات کرنے اور الله سے لولگانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا حکم

قرض مديني: درمنثور صفح ٢١٩ج مين حضرت سلمان فارى رضى الله عند سفقل كيا ب كدعييند بن بدراورا قرع بن حابس جوموً لفة القلوب مين سے تصربول الله عليقة كي خدمت مين حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض كيا كه يارسول الله عليقة اگر آپ صدرمجلس میں بیٹھے اور بیلوگ یعن سلمان اور ابوذراور دیگر فقرائے سلمین سے دورر ہے تاکہ اسکاونی کپڑوں کی بو نہ آتی تو ہم آپ کی ساتھ بیٹھے اور آپ سے با بیل کرتے اور آپ سے پھھ اصل کرتے اس پر اللہ تعالیٰ نے وَائد لُو مَ مَنَ اللهٰ عَنْ بِعَنْ اور حضرت ہمل بن اللهٰ عنی مِنْ کِتَابِ دَبِیْکَ سے اَعْدُونَا لِلظّلِمِیْنُ نَارًا تک آیات شریف نازل فرما کیں۔ اور حضرت ہمل بن صنیف رضی اللہ عنہ سے آپ پر اللہ تعالیٰ نے آیت کر یمہ صنوراقد سے اللهٰ اللهٰ

قوموں کے مرداردں اور مالداروں کواپی سرداری اور مالداری پر جوغروراور گھمنڈ ہوتا ہے اسکی وجہ سے وہ اللہ کے بندوں کو حقر سجھتے ہیں حالا نکہ یہ چیزیں عارض ہیں اور فانی ہیں اور ایمان اور اعمال صالح آخر ت میں کام آنے والی چیزیں ہیں جہاں دائی زندگی ہو گی اور الی تعتیں ہوگی جوخم ہونے والی نہیں فانی پرغرور کر کے اعمال صالح کی مشخولیت رکھنے والوں کو حقی والوں کو حقی والوں کو حقی اور پوری طرح اسلام تجو ل نہیں کیا تھا تالیف قلب کے لئے آئیس رسول اللہ عظیلیہ کے دیتے اور پوری طرح اسلام تجو ل نہیں کیا تھا تالیف قلب کے لئے آئیس رسول اللہ عظیلیہ کے درجے تھا ایسا کی کہ بیغریب ہوگ آپ کے پاس بیٹھ رہتے ہیں لوگ بھی تھے جن کا اور ذکر ہوا انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے ساتھ آپ نہیٹے میں اگر بیٹھنے کی الگ جگہ ہوتو ہم آپ کی خدمت الکے اون کے کپڑے ہیں ان میں سے بد بوآتی ہا تھا تھا است تجول کرنے ہے منع فرما دیا اور یوں فرما یا کہ آپ کی خدمت میں صافر ہو جایا کریں گئی ہے آپ انکی تلاوت کیا کہ میں ہو خواں کو کہنے تا ہوگا تا ہے کہ کہ میں حاضر ہو جایا کریں گئی ہے آپ انکی تلاوت کیا کریں اس کتاب کا تلاوت کرنا لوگوں کو پہنچانا ہے آپ کی شرط رب کی طرف سے جو لاگ دنیاوی کا میں ہیں ہو اور کہنے تا ہوتو اسے قبول نہ کیے اللہ تعالی نے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بوٹ کوگ ہیں اگر ایمان نہ لا میں اور آپ کیاں ہیٹھنے کے لئے کوئی ایسی شرط کی ہیں جولوگ دنیاوی کا میں کہ دنیا گئی ہی گئی ہی گئی ہوئی ہیں ہیٹھنے کے لئے کوئی ایسی شرط کی سے جولوگ دنیاوی کا میں کوئی بد لئے والانہیں اللہ تعالی نے جولوگ میں میں اہل ایمان کو دور رکھنا پڑتا ہوتو اسے قبول نہ سے جولوگ کیا ہوگوئی بناہ کی جگہدنہ یا میں گ

وَاصِّبِو نَفُسَکَ مَعَ الَّذِینَ لِین جولوگ و شام اپ رب کو پکارتے ہیں آپ الحکے ساتھ بیٹے رہا کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جوالت کی ساتھ بیٹے رہا کے بدہ لوگ ہیں جواللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس میں حضرات صحابہ کی دوطرح تعریف ہواول یہ کہ وہ صح وشام اپ رب کو لوگ ہیں دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی رضا کوچاہتے ہیں۔ وَلَا تُعِفُعُ مَنُ اَغُفَلُنَا قَلْبَهُ عَنُ ذِی کُونَا (اور آپ ایسے خص کی اُلی است نہ مانے جسکے دل کوہم نے اپنی یا دسے خافل کردیا) وَ النّبَعَ هَوَاهُ (اور جوابِی خواہش کے پیچے لگ گیا) وَ کے ان بات نہ مانے جسکے دل کوہم نے اپنی یا دسے خافل کردیا) وَ اللّبَعَ هَوَاهُ (اور جوابِی خواہش کے پیچے لگ گیا) وَ کے ان

اَمُوهُ فُوطًا (اوراسكا حال حدے بڑھ گیا)اس میں بفر مایا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری یاد کا دھیان نہیں ہے اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سلسلہ میں آ گے بڑھ گئے ہیں انکا اتباع نہ سیجئے ان سے رؤسائے کفار مراد ہیں۔

اور بہ جوفر مایا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں سے آپ کی آکھیں ہٹ جا کیں جوضع شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا کی ظاہری زینت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسکے لئے ایمانی تقاضوں کو نہ چھوڑ ا جائے احتمال تھا کہ آنخضرت علیہ کے دید خیال ہوجائے کہ بیسردار مسلمان ہوجا کیں تو اسلام اور اہل اسلام کوقوت حاصل ہوجائے ارشادفر مایا کہ اسلام کا جمال باطنی یعنی اخلاص اور اطاعت ہی اسکی زینت اس کے لئے کافی ہے خلصین کو چلس سے ہٹا کراصحاب دنیا کے ذریعہ حاصل ہونے والی دنیا کو نہ دیکھاجائے۔

# وَقُلِ الْحُقُّ مِنْ رَّبِيكُمْ فَكُنْ شَآءً فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءً فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا اَعْتَكُنَا

اورآپ فرماد یجے کہ فن تمہارے دب کی طرف ہے ہے موجس کا جی چاہے موس ہوجائے اورجس کا جی چاہے کافرر ہے بلاشبہ ہم نے

لِلظُّلِمِينَ نَارًا آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعَنِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُ لِيَشُوى

ظالموں کے لئے آگ تیار کر تھی ہے آئیں آگی دیواری گھیرے ہوئے ہوگی اوراگر وہنر یادکریں گے توالیے پانی سے ان کی فریادری کا جائے گی جو تیل کی تمجھٹ کی طرح ہوگا دہ

الوجوة بش الشراب وساءت مرتفقا

مونہوں وجون ڈالے گا وہ پینے کی بری چیز ہے اوردوزخ آرام کی بری جگہے

## حق واضح ہے جو جا ہے ایمان لائے جو جا ہے کفراختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے

قصفه میں: اس آیت میں اول تو یفر مایا کہ اللہ تعالی نے کی کوایمان یا کفر اختیار کرنے پرمجبور نہیں کیا بندوں کے سامنے
اپنی کتابوں اور نبیوں کے ذریعہ تق واضح فر ما دیا ہے اب جس کا جی چاہے ایمان کو اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر پر
رہے جو ایمان لائے گا اپنا بھلا کر یکا آخرت کی نعتوں سے سر فراز ہوگا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا وہ اسکی سز ابھگت لے گا
جو دوز خ میں آگ کے دائی عذاب کی صورت میں ہوگی کوئی جابل اپنی جان کا دشمن آیت کا مطلب بین سجھ لے کہ کفر
اختیار کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے بیا جازت نہیں ہے بلکہ بندوں کو جو ایمان اور کفر دونوں صور تیس اپنے ارادہ سے
اختیار کرنے کی قدرت دی گئی ہے اسکا بیان ہے اس کے مصلا ہی اہل کفر کی سز ااور اہل ایمان کی جز ابتا دی اگر کفر اختیار
کرنے کی اجازت ہوتی تو مشر کوں کو کا فروں کو دوز خ میں داخل کیوں کیا جا تا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ماتحوں سے
کے کہ کر لوجو چا ہونا فر مانی کی سز امل ہی جائے گ

ظالموں یعنی کا فروں کی سزاہتاتے ہوئے ارشادفر مایا کہ ہم نے ان کے لئے دوزخ کی آگ تیار کی ہوئی ہے اسکی دیواریں انہیں کھیرے ہوں گی جوداخل ہوگا کہیں بھاگ کرنہ جاسکے گااور ٹکلنے کی کوئی راہ نہ پائے گا۔ آگ میں جلنے کے عذاب کےعلاوہ انہیں پیاس بھی گلے گی جب پانی طلب کریں گےتو بہت زیادہ تیز گرم پانی دیا جائےگایہ پانی بہتا ہوا خوشگوار ند موگا باك تيل المحت كى طرح سے كا را صايانى موكا بيا تونہ جاسكے كاليكن بياس كى شدت كى وجه سے بينا پڑيكا يہ پانى اتنا كرم ہوگا کہ جیسے ہی منہ کے قریب آئے گا چہرول کو بھون ڈالے گا بیتوائے پینے کی چیز ہوگی اور کھانے کے لئے زقو م کا درخت مو گاجیسا كه دوسرى آیات میں دار د مواہے سور هٔ الصافات ركوع نمبر ۲ اور سورهٔ دخان ركوع نمبر تین اور سورهٔ داقعه ركوع نمبر ۲ میں ندکور ہے زقوم کا درخت کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پئیں گے جوانکے مونہوں کو بھون دیگا اور آنتوں کو کاٹ ڈالے گا (کمانی سورہ محد) اور بہ پانی بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ اس طرح پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ بنسُ الشَّرَابُ لِعِي وه ياني يني كى برى چيز بآخر مي فرمايا وَسَاء تُ مُرُ تَفَقًا اوردوزخ آرام كى برى جكه بـ يهال بيسوال پيدا ہوتا ہے كداتنے بوے خت عذاب ميں آ رام كهال ہوگا؟ جواب يہ ہے كديد لفظ ابلور تحكم لا يا كيا ہےوہ لوگ دنیامیں اپنی مستول میں گلےرہے دنیاوی آرام کے سامنے الله تعالی کے احکام کی طرف بالکل توجیزیں دیتے تھے دنیا کے آرام کود مکھتے ہوئے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا کیونکہ ایمان قبول کرنے پرتکلیفیں پہنچنے کا اندیشہ تھا اور انہوں نے وعُیدیں سننے کے باوجود دوزخ ہی کے کاموں کواختیار کیا اور گویا کفر ہی کواپنے لئے آرام کا ذریعہ مجھا للہذاعذاب کی جگہ کو ان کے لئے آ رام کی جگدفر مایا کیونکدونیا کے آرام ہی کی وجہ سے انہوں نے اس تکلیف کواپنے سرلیا اور بیسمجھا کہ آخرت مِن بَيْ مَمَ الله والمعالى (وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا) مِن مِم المائدة في مقابلة قوله تعالى (وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا) حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ دوز ی کو چارد بواریں تھیرے ہوئے ہیں جن میں ہردیوار کا عرض چالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے (رواہ التر مذی) یعنی اسکی دیواریں اتنی مونى بين كمرف ايك ديوارى چوڑائى طرنے كے لئے كوئى چلنے والا چلے تو چالىس سال خرچ مول\_

اِنَّ الْذِینَ الْمُوْا وَعِلُوا الصّلِحْتِ إِنَّا لَا نَضِیعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَالًا اَ اَوْلِ الْکُلُونِ اِنَّا لَا نَضِیعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَالًا اَ اَوْلِ الْکُلُونِ اِنَا لَا نَضِیعُ اَجْرَ مَنْ اَسْلُورُ مِنْ الْمُولُونَ وَمُعْلَمُونَ السَّلُورُ وَمُنْ الْمُولُونَ وَمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُلِمُ اللْمُلْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

#### وحسنت مرتفقاة

اورآ رام کی اچھی جگہے

## ابل ایمان کا جروثواب جنت کے لباس اور زیورمسم یول کا تذکرہ

قد خدم ہیں۔ اہل کفری سزاییان کرنے کے بعد اہل ایمان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزاء کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجرضا کع نہیں کرتے نیک عمل وہی ہے جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوا ورشر بعت کے مطابق ہو فرمایا کہ بیلوگ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں رہیں گے ان باغوں کے نیچ نہریں جاری ہونگی اور ساتھ ہی انکے زیور اور لباس کا تذکرہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ انہیں سو منے کے کنگن پہنائے جا کمیں گے اور وہ وہاں سز کیڑے کہنیں گے جو سندی اور استجرق کے ہوئے بیٹھے ہونگے۔ یہ بیٹھنا آ منے سامنے ہوگا ایک دوسرے کے مقابل ہونگے۔

آخر میں فرمایا نِعُمَ النَّوَابُ (الْحَامَال كااچِهابدلدہ) وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (اوربید جنت آرام كى اچھى جگدہ) (وہاں دکھن اور تھكن ندہوگى آرام ہى آرام ہوگا)

یہ جوفر مایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اس میں بظاہریہ اشکال ہوتا ہے کہ زیورتو عورتیں پہنتی ہیں مردول پر
کیا اچھا گے گا پھر اس کے پہننے کی ممانعت بھی ہے۔ اسکایہ جواب ہے کہ آخرت کے حالات کو دنیا پر قیاس کرنا سے نہیں اول تو وہاں دنیا والے شرعی احکام نافذ نہ ہو گئے۔ وہاں مردول کوسونا پہننا جائز ہوگا دوم مردوہاں کنگن پہننے میں خونی اور
خوثی محسوس کریں گے دنیا میں بھی ہر جگہ کارواج الگ الگ ہے بعض علاقوں میں مرد بھی زیور پہننے رہے ہیں اور خاص کر
بادشا ہوں کے بارے میں تو زیور پہننا معروف ہی ہے۔

، کپڑوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت کے کپڑے سبزرنگ کے ہو نگے سبزرنگ چونکہ نظروں کو بہت بھلالگتا ہے اسلنے ان کے کپڑوں کا بیرنگ ہوگا' یہ کپڑے سندس اوراستبرق کے ہونگے۔

سورہ ج میں فرمایا وکیا سی کے بارے بیں کہ اس سے باریک رائی کے بوگا ) معلوم ہوا کہ سند س اور استبرق رئی کے ہوئی سندس کے بارے بیں کھتے ہیں کہ اس سے باریک رائی مراد ہے اور استبرق کے بارے بیں لکھتے ہیں کہ اس سے باریک رئیم مراد ہے اور استبرق کے بارے بیں لکھتے ہیں کہ اس سے دبیز یعنی موٹاریٹم مراد ہے جس میں چک ہوستر عورت کے لئے تو دبیز ہی کیڑے کی ضرورت ہوگا اور آیت میں تفصیل نہیں بتائی کہ سندس کا کونسا کیڑا ہوگا اور استبرق کا کونسا کیڑا ہوگا اور استبرق کا کونسا کیڑا ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ ینچے کے کیڑے استبرق کے ہوئے اور سندس کے کیڑے اور پہننے کے ہوں کے جسے کرتا وغیرہ فسرابن کیٹر فرماتے ہیں فالسندس ثیاب رقاع رقاق کالقمصان و ما جری مجو اہا و اما الاستبرق فغلیظ اللہ بیاج و فیہ ہویق ۔ (پس سندس تو او پر کے باریک کیڑے ہیں جس میں چک ہو)

#### وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رُّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اغْنَايِهِ ن وجعلنا بينها زعا العنا الجنتين اتت اكلها لْهُمُانَهُ رَافِ وَكَانَ لَوْتُمُو فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُويُعَاوِرُهُ اِنَا اكْتُرْمِنُكَ مَ وَآعَزُنْفُرُا ٥ وَدَخَلَ جَنَّتَ وَهُوَظَالِمُ لِنَفْسِهُ قَالَ مَآ اَظُنَّ اَنْ تَبَيْدَ هِنْ آلِكُا الله ے افراد بھی غلبروالے ہیں اور وہ اس حال میں اپنے باغ میں واخل ہوا کہا پی جان پڑھم کرنے والا تھا اس نے کہا کہ میں میگران نہیں کرتا کہ بیر باغ مجھ ٱكُلُّ السَّاعَةَ قَالِمَتُ وَلَيِن رُودِتُ إِلَى رَبِّى لَكِجِدَ تَّ عَيْرًا قِبْهَ امْنَقَلَبًا فَقَالَ ، کی طرف اونا دیا گیاتو اس سے بہتر لوٹے کی جگہ ضرور میراوں گا اسکے ساتھی نے جوار لَنْصَاحِبُ وَهُو يُعَاوِرُهُ ٱلْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ سَو ہوئے کہا کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھے صحیح سالم رَجُلاهُ لِكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّنْ وَلَا أَثْثِرِكُ بِرَبِّنَ آحَدًا @وَلُوَلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَأَعَ آ دى بنادياليكن ميرى بات تويي بىكدە الله ميرارب باوريس اپن رب كے ساتھ كى كوشر يكنبيس مفهراتا أور جب تواپن باغ ميس واخل ہواتو تونے ماشاء اللهُ لَا قُوْةَ الَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرُنِ إِنَّا اقَلَّ مِنْكَ مَا لَا قُوْلَكًا ﴿ فَعَلَى رَبِّي آَنْ يُؤْتِينِ ا ہے۔ کسین تجھے ال اور اولاو کے اعتبارے کم جول قو وو وقت زو یک ہے کہ میرار عَلَيْهَا حُسْبَانًا قِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحِ صَعِيْدًا زَلُقًا قَالَوْ يُصْبِع مُأْوُهُاغُورًا فَكُنْ تَسْتَطِيْعُ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَلُحِيْطَ بِثُمِّرِهٖ فَأَصْبُحُ يُقَلِّبُ كَفَيْمُ عَلَى مَآانَفُقَ نے کی کوشش ندکر سکنادرا سکے بچلوں کو آفت سے گھردیا گیا سودہ اس صال میں ہوگیا کہ جو پچھاس میں خرج کیا تھا فِهُ أُوهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْتِهَا وَيَقُولُ لِلْيَتَنِيٰ لَمْ أَشْرِكَ بِرَيِّنَ آحَرًا @وَلَهُ تَكُنْ اس پر کف افسوں سلنے نگااور حال بیضا کیا سکاباغ اپنی ٹیمیوں پر گراہ واتھا اور وہ کہد ہاتھا کہ ہائے کاش میں اسپنے رب کے ساتھ کسی کوشر یک نیٹھبرا تا اوراس کے

# لَّذُونَا يَنْصُرُونَا رَبِّنَ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُمْنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقّ فُوحَيْرٌ

ايماكوني كروه ندتها جواسكى مدوكرتا اورنده وخود بدلد ليخوالاتها اليموقد برالله كسوايل الله اى مدوموتى بجوح بوه بهتر ب

ثُوابًا وَخَيْرَعُقَبًا ﴿

تواب كاعتبار ساوربهتر إنجام كاعتبار

## عبرت کے لئے دوشخصوں کی مثال ان میں ایک باغ والا اور دوسر اغریب تھا

قصصه بير: ان آيات مين ايك واقعد كاتذكر وفر وايا بجس مين ايك باغ والے كافر ومشرك اور دوسرے مون مؤقد كى تفتان فر كى تفتان فر مائى ہے۔

علامہ بغوی معالم التزیل صفحہ ۱۲۱ج ۳ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات اہل مکہ میں ہے دوشخصوں کے بارے میں نازل ہوئیں دونوں بی مخزوم میں سے تھے۔ایک تو حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ تھے جورسول علیہ ہوئیں میں مخزوم میں سے تھے۔ایک تو حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ تھے جورسول علیہ ہوئی کیا ہے کہ بیدواقعہ بنی اسرائیل شوہر تھے اور دوسر افتحق جو کا فرتھا وہ اسود بن عبدالاسد تھا یہ ایک قول ہے۔دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ بیدواقعہ بنی اسرائیل میں سے دوشخصوں کا ہے جو آپ میں دونوں بھائی تھے ایک موئن تھا اور ایک کا فرتھا اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیب بن حصین اور اس کے ساتھیوں اور فریق دوم حضرت سلمان فاری اور ان کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہ میں کے بارے میں ذکر فرمایا (یا در ہے کہ عیبۂ ان کو گوں اور مسکینوں کو فرمایا (یا در ہے کہ عیبۂ ان کو گوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ علیہ ہوں کہا تھا کہ آپ ان غریبوں اور مسکینوں کو ایک یاس بیٹھ کیس )

صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ آیات بالا میں جن دو شخصوں کا ذکر فر مایا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کے بیٹے تھے ایک نے اپنا مال الله کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسر مے خص نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو گیا اور مال کو بڑھانے میں لگ گیا واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ایک شخص کو الله تعالی نے خوب مال دیا اس کے انگور کے دو باغ تھے اور ان دونوں باغوں کے چاروں طرف تھجوروں کے درخت تھے۔ جنہوں نے باڑکی طرح سے ان دونوں باغوں کو گھررکھا تھا۔ ان دونوں باغوں میں تھیتی بھی تھی۔

' درختوں کے پھلوں اور کھیتی کی پیدادار سے وہ برا

مالدار بناہواتھاان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی دونوں باغ بھر پور پھل دیتے تھے ذیرای بھی کی نہ ہوتی تھی۔ یہ تو باغ والے کا حال تھا (جواو پر فدکور ہوا) اس کے احوال کے برخلاف ایک دوسر اشخف تھا' وہ مال اور آل واولا د کے اعتبار سے زیادہ حیثیت والا نہ تھا' جس شخص کے باغ تھے اسے بڑا غرور تھااس نے اپنے اس کم حیثیت والے ساتھی سے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت زبردست ہے اول تواس نے اس کم حیثیت والے ساتھی ہے تکبراور تفاخرہے خطاب کیا اور دوسرا کام بیکیا کہ وہ اپنے باغ میں اپنے نفس پڑھکم کرنے کی حالت میں لینی کفر پر قائم ہوتے ہوئے واضل ہوا وہاں بھی اس نے وہی کفر کی اور کفران نعت کی با تیں کیس کہنے لگا کہ میں تو بنہیں بھتا کہ میرا بی باغ بھی بربا وہو گا اور بیرجو قیامت قائم ہونے والی با تیں کرتے ہو یہ یہ کی باقیاں ہیں تو تیاس کے بیا گئی اور میں اپنے یہ یہ کہنے کی باتیں ہیں میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے والی نہیں ۔ فرض کر و کدا گر قیامت آئی گئی اور میں اپنے میر رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میر اباغ ہے بھے وہاں اس سے بڑھ کر بہت زیادہ اچھی جگہ طی ۔ ونیا والوں کا میطر یقہ ہے کہ کہ وہ کا فراور فاجرہوتے ہوئی ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں جب اس نے ہمیں یہاں دولت میں طرف دی ہیں گئی ہیں خوب زیادہ نعمت و دولت ملے گئی ہوگ قیامت کو مانے تو نہیں ہیں کین اہل ایمان سے قیامت کی ماری نوازش میں کوئی کی نہ ہوگی بینیں جانے کہ باتیں میں کریوں کہد سے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آئی گئی تو وہاں بھی ہماری نوازش میں کوئی کی نہ ہوگی بینیں ہوتے اور وہاں جو کچھ ملے گا ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے ملے گا چونکہ حضرات انہاء کرا میلیہم الصلو ق والسلام کی تعلیم اور تبیغ کی مارف دھیاں نہیں میں تائم کی تعلیم اور تبیغ کی میں ہوتی ہیں کہ میں بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہیں وہائی بہتر ہوں ہے وہ تو بھی اہل ایمان کے سامنے منہ زوری کر کے اپنے آپ کو دونوں جہا نوں میں برتر اور بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔ ہیں دوری خیال جمالے نیں کہ میں بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔

وہ جوای کا ساتھی تھا جس سے اس نے فخر اور تمکنت کی با تیس کی تھیں اور اسے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا اس نے اول تو اسے عارد لائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے دقو فی پر شنبہ کیا اور کہا کہ جس ذات پاک نے تجھے مٹی سے پھر نظفہ سے پیدا فر مایا پھر تجھے جے سالم آ دمی بنا دیا کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا یعنی تجھے ایسانہیں کرنا تھا، چونکہ حضرت آ دم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو ہر انسان کے باپ ہیں اور پھر ہر انسان مادہ قریبہ یعنی نظفہ سے پیدا ہوئا ہے جو ہر انسان کے باپ ہیں اور پھر ہر انسان مادہ قریبہ یعنی نظفہ سے پیدا ہوئا ہے ہوئے مالم سے ساتھ بی یہ بھی بتا دیا کہ دکھے رقم مادر میں نظفہ بیٹے کر جو بچہ بن کر باہر آ تا ہے ضروری نہیں ہے کہ دہ ٹھیکہ ہواور اس کے اعتفاء جی سالم ہوں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرایا اور مزید کرم یوفر مایا کہ بھے مرد بنایا 'بجائے مومن بندہ بند کی نوا مالا اور مزید کرم یوفر مایا کہ بھے مرد بنایا 'بجائے مومن بندہ بند کی تو مشرک کا فرہوگیا تف ہا کہ کا فرہوگیا تھا۔ ہو اور میں اپنے دین وعقیدہ کا اعلان بھی ہے ادر مخاطب پر تعریض بھی ہے کہ تو مشرک ہو اور مشرک ہونا بدترین چز ہے اس کے بعد اس مومن موحد نے اپنے مخاطب سے کہا کہ اللہ تعالی نے جو تجھے باغ کی نعت دی ہے تجھے اس فحت پر شکر گذار ہونا چا ہے باغ میں جا کر تو نے یوں کہا کہ میر سے خیال میں یہ باغ بھی بر بادنہ بھی ہو اور تن کی مور نے تھا کہ ماشاء اللہ اللہ (یعنی اللہ جو چا ہتا ہے اور کو اور اللہ کی مقب سے دور دمیں آ یا ہے اس نے تھے اس نے تھے اس نے باغ بھی مکر ہوگیا اس کے بجائے تھے یوں کہنا چا ہے تھا کہ ماشاء اللہ اللہ (یعنی اللہ جو چا ہتا ہے اور کو اور اللہ کی مدر ہے دور میں آ یا ہے اس نے بھی کہ اللہ تھا کی کہ میں ہوں تیا ہوں ہور میں آ یا ہوں نے تھے اس نے تھی کہ اس اور اللہ کی مدر کے بغیر کو کی تو ت نہیں کہ براغ صوف اللہ تعالی کی مشیت سے دور میں آ یا ہوا ہوں نے تھے اس نے تھے اس نے تھی کہ ان اور اللہ کی کہ در کے بغیر کو کی تو ت نہیں کہ براغ صوف اللہ تعالی کی میں ہور میں آ یا ہو ایک نے تھے اس کے تو اس کی در کے بغیر کو کی تو ت نے تھے کہ کو مشیت سے دور میں آ یا ہو کہ کو تھی اس کے تھے اس کو تھی ہور کی کو تھی ہور کیا کہ کی کو تھی ہور کی تو تھی ہور کی کو تھی ہور کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی ہور کی کر کی کو تو تھی ہور کی کو تھی ہور کی کہ کی کر کے ک

پر قبضہ دیا ہے جب وہ چاہے گا اسے برباد کردے گا اور تو دیکھارہ جائے گا'رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولا دمیں کم موں تو یہ بات میرے لئے کوئی مملین اور شفار ہونے کی نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عنقریب تیرے باغ سے بهتر باغ عطا فرمادے گا دنیا میں ہویا آخرت میں یا دونوں میں اوروہ وقت بھی دورنہیں معلوم ہوتا جبکہ الله تعالی تیرے باغ يرآ سان ہے كوئى آفت بھيج دے اور تيراباغ ايك صاف ميدان ہوكررہ جائے 'ياس كايانى زمين ميں از جائے پھرتواس یانی کوطلب کرنے کی کوشش بھی نہ کرسکے مطلب یہ ہے کہ توجو بیکہتا ہے کہ میراباغ ہمیشہ رے گا۔ بیاس لئے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں سراب کرنے کے لئے یانی ہے باغ کی سینیائی کے لئے آ دمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے جس ذات یاک نے تجھے یہ باغ دیا ہے دہ اس پر قادر ہے کہ آسان سے اس پر کوئی آفت بھیج دے۔ پھر نہ کوئی درخت رہے نہ منبنی نه برگ رہے نه بارا سے اس بات پر بھی قدرت ہے کہ جس پانی پر بچھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کو اندرز مین سے دورتک پہنچا دے اور بیانی اتنی دور چلا جائے کہ تو اسے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ مومن وموحد بندہ نے جو کا فرومشرک ناشکرے کوشرک چھوڑنے اور تو حید اختیار کرنے اور اللہ تعالی کی قدرت مانے اور اسکی گرفت سے بیچنے کی تلقین کی تھی اس پراس کا فرنے دھیان نہ دیاعذاب آئی گیا۔اوراس کے پاس جو مال تھااور مالدار بننے کے جواسباب تھان سب کوایک آفت نے گھرلیا بعض مفسرین نے لکھاہے کہ بیایک آگٹھی جس نے اسکی مالیت کو جلا كررا كه كا ذهير بناديا\_اب توشخص حيران كعراره كميااوراييناغ پرجو كچيفزچ كيا تفااس پراپنه ہاتھ كوالٽرا بلنتاره كيا اس کاباغ اپن ٹنیوں پر گراہوا تھا (لینی جن ٹنیوں پر انگوروغیرہ کی بیلیں چڑھاتے ہیں وہ جل کر گر گئے تھیں پھراو پر سے پورا باغ ہی جل کران ٹیوں پرگر گیا) وہ چنص افسوں کرر ہاتھا، تبھی یوں ہاتھ پٹیتا تھا اور بھی یوں اور کہتا تھا کہ ہائے افسوں میں اس باغ پر مال خرچ نه کرتا جیبیا تھاویسے ہی بڑھتار ہتا۔اگراس پر مال نہ خرچ کرتا تو باغ جل جاتا مگر مال تورہ جاتا' باغ بھی ملاك بهوااورجو كجهاس برلكايا تفاوه بهي كيااب اساسيه مؤس سأتهى كي تسيحت يادآ في اوركهني لكا يساليُعَ بني لم أشرك برَبّنَ أَحَدًا (مائ كاش كيابى اجهابوتاكمين ايندرب كساتهكى كوشريك ندكرتا)-

باغ کی بربادی اورصاحب باغ کی حسرت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالی شاخہ نے اسکی عاجزی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَمْ مَتُکُنُ لَّهُ فِئَةٌ یَّنْصُرُوْنَهُ مِنُ دُونِ اللهِ (اوروہ بدلہ لینے والانہ تھا) اتنی برئی آفت کی پرتازل ہوجائے تو وہ تو مخلوق سے بھی بدلہ لینے سے عاجز ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے تو کوئی شخص بدلہ لے بی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس پر کفروشرک کی وجہ سے عذاب بھیجا اوروہ اس حال میں ہوگیا کہ کسی طرح کہیں سے بھی کوئی مدد یا کر کسی طرح کا بدلہ لینے کے قابل ندر ہا۔

یا در ہے کہ رکوع کے شروع میں دوباغوں کا تذکرہ فرمایا تھا لیکن بعد میں ایک بی باغ کا ذکر فرمایا یہ بطور جن میں جو دونوں باغوں کو شامل ہے اور جب باغ برباد ہوئے تو تھی بھی ختم ہوئی اور جن افراد پر اسے گھمنڈ تھا ان کی قوت اور جو کہ بی کے منال موجود ہو آخر شوکت بھی دھری رہ گئی کیونکہ جماعت اور جتھا بھی اس وقت کام آتا ہے جب ان پرخرچ کرنے کے لئے مال موجود ہو آخر

میں فرمایا هنالیک الو کایک الوکا یک الیے موقعہ پرمد کرنا اللہ ہی کام ہے جوت ہے (وہ بندوں کے اموال کو جاہ کر کے پھر سے عطافر ماسکتا ہے) هو خیر قو ابًا و خیر عقبًا (وہ نواب کے اعتبار سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سب سے بہتر ہے) مطلب بیہ ہے کہ اپ اموال کو اللہ پاک کی رضامندی کے لئے خرچ کریں وہ اچھے سے اچھا بدلہ دے گا اور جو پھھا کی رضا کے لئے خرچ کی اجائے گا'اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں بیتا دیا کہ مومن بندوں کا اگر کوئی نقصان نہیں کے ونکہ وہ دونوں جہان میں یا کم از کم کا اگر کوئی نقصان نہیں کے ونکہ وہ دونوں جہان میں یا کم از کم آخرت میں جو پھے ملے گا اس کا اس دنیا میں حساب نہیں نگا یا جاسکتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ مؤس مرداور مؤس عورت کواس کے جان میں اور مال میں اور اولا دمیں تکلیف پہنی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کرے گا تواس کا ایک گناہ بھی باتی ندر ہے گا ( تکلیفوں کی وجہ ہے سب گناہ دھل چکے ہوں گے ) ( رواہ التر فدی کمانی المشکل قصفی اسلامی فاکنہ ہے تا وی اموال پر فخر کرتے ہوئے اور برائی جتاتے ہوئے نی اکرم علی کے مدمت میں ہے بات پیش کی تھی کہ آپ غرباء سلمین کواپنے پاس ہے بٹادیں تو ہم آپ کی خدمت میں عاضر ہو جا یا کر میں اور بیہ بات پیش کی تھی کہ ضعفاء مسلمین کو حقیر بھیجے تھے اور انہیں اس لائق نہیں عاضر ہو جا یا کر میں اور بیہ بات انہوں نے اس لئے کہی تھی کہ ضعفاء مسلمین کو حقیر بھیجے تھے اور انہیں اس لائق نہیں جانے تھے کہ خودان کے ساتھ بیٹھیں ان لوگوں کی اس خواہش اور فرمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوز ن کا عذاب بتایا جس میں کا فر مبتلا ہوں گے پھر جنت کی فعتیں ذکر فرما ئیں جو مومنوں کو ملیں گی۔ اس کے بعد باغ والے کا فرکا قصہ بیان فرمایا جے ایک مؤس بندہ نے جھایا تھا لیکن وہ کا فرنہ مانا عذاب آیا اوراس کا مال جاہ و ہر با وہوگیا۔

اس قصہ میں بہت بڑی عبرت ہے کوئی محفی اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرے اللہ کامومن بندہ ہے اور جن مومن بندوں کے پاس مال نہیں جب انہیں حقیر نہ جانے اللہ تعالی کی ناشکری نہ کرے ناشکری کی وجہ سے فعتیں چھین کی جاتی ہیں پھرا ہے وقت میں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

# وكوم نسير الجيال وترى الرفض بارنه قالة وحشرنام فكونفا در منه فراع المورس المردن الم يهاد و كالمورس المردن الم يهاد و كالمورس المردن الم يهاد و كالمورس كالمور

دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال اور قیامت میں مجرمین کی حیرت کامنظر

تفسید نیر در کوع پانچ آیات پر شمل ہاس میں اول تو دنیا کی ظاہر کی چندون کی زیب وزینت کو بیان فر مایا اور ساتھ ہی یوں فر مایا کہ اعمال صالحہ بی باتی ہوئی است کے دن اللہ تعالی کی حضور میں پیش ہونے اور اعمال نا ہے سامنے آنے کا تذکرہ فر مایا پیسب با تیں عبرت اور نصیحت کے لئے ہیں۔ دنیا کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ مَنا ہو نَا السّماء و (الآیۃ) یعنی دنیا کی مثال ایس ہے جیسے اللہ تعالی نے آسان سے پانی برسایا اس پانی کی وجہ سے زمین سے پیدا ہونے والی چزین ظاہر ہوئیں۔ انسانوں نے جوجی اللہ تعالی نے آسان سے پانی برسایا اس پانی کی وجہ سے زمین سے پیدا ہونے والی چزین ظاہر ہوئیں۔ اس سر سبز پیدا وار کود کھے کر لوگ خوش بھی نظے اور اس کے علاوہ اور بھی گھاس چونس اور اتی زیادہ پیدوار ہے۔ کہ تعجان ہونے کی وجہ سے ایک بنی وسری برسایا ہوں کے جو دس کے پول میں گھے ہوئے ہیں۔ چندون تو یہ پیدا وار ہری بحری دوسری برسایا میں ہوئی کھی اس اس موسم کی کی اس موسدی کی میں اس موسدی کی اس ورس کے بیاں ہوئی کی اس اس برس کے بیاں ہوئی کی اس اس برس کے موسدی کی ورس میں گھے ہوئے ہیں۔ چندون تو یہ پیدا وار ہری بحری اس کی موسدی کی موسدہ گیا اور دوسری سبزیاں بھی سوکھ کی رہ گئی اب اس بور سے کہ موسدی کی موسدہ گیا اور دوسری کررہ گئی ساب بورا میں آتی ہیں اس بھوسے کو لیا جو بی کے درات کو اثر اتی پھرتی ہیں۔ وراجو را ہو کر خوس و خاشاک بن کررہ گئی ساب ہوا میں آتی ہیں اس بھوسے کو بھر کے موسدی کی درات کو اثر اتی پھرتی ہیں۔ وراح ورا ہو را جو سال دنیا کا ہے چندون کی چہل پہل اور سر یوں کے ذرات کو اثر آتی پھرتی ہیں۔ وراح وال ان سبزیوں اور کھیتوں کا ہوا و ہی حال دنیا کا ہے چندون کی چہل پہل سے جو ہوشن کی موت پرختم ہو جاتی ہو در ہے اور قیامت کے دن تو ساری دنیا ختم ہو تی بین ہیں بھرت کی جو بھر خوش کی موت پرختم ہو جاتی ہو جاتی ہو تھی جاتے گی بیز مین بی وہ ضرد ہی گی جو اب

ہے نہ مخلوق میں زمین کا کوئی ما لک ہوگانہ وہ ہری بھری ہوگی نہاس میں پیداوار ہوگی اس عارضی ذرای چہل پہل پر بھروسہ کرنا اوراس میں دل لگانا اور خالق جل مجدہ کو بھول جانا اور آخرت کے لئے فکر مند نہ ہونا پیانسان کی ناتیجھی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے بیان کیا که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا که دنیا میشی ہے ہری مجری ہے اور بلاشبہ الله نے اس میں تہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے سووہ دیکھے گا کہتم کیا عمل کرتے ہو البذا دنیا (میں دل لگانے) سے بچواور عورتوں (کے فتنہ) سے بچو۔ بی اسرائیل میں جوسب سے پہلافتنظ ہر ہواوہ عورتوں ہی کا فتنہ تھا (رواہ مسلم)

وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اوراللهم چيز پرقادر ب (جب چا بوجود يخشے اور جن چيزوں کو چا بحر قی دے اور جب چا ب فنا کردے)

ای سورت کے تم پرفرمایا فکمن کان یَو جُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْیَعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَّلا یُشُوک بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدَا (سوجُوْفُ این رسی کی میرکی کوشریک ندبنائے) (سوجُوفُ این رب کی عبادت میں کسی کوشریک ندبنائے) با قیات کوجوصالحات کے ساتھ متصف فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جواعمال صالح نہیں یا جن اعمال صالحہ کو دوسرے اعمال کی وجہ سے حبط کردیا یا ارتداد کی وجہ سے باطل کردیا وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں یعنی آخرت میں ان کا ٹوئی تواب نہ ملے گا اوران پر ثواب ملئے کی امیدر کھنا عبث ہے۔

اس كے بعد قیام قیامت كا تذكره فرما یا اورار شادفرما یا و یَوْمَ نُسَیّرُ الْجِبَالَ (اورجس دن بم پہاڑوں کو چلادی گاوران کی جگہوں سے بٹادیں گیاس دن کو یا دکرو) و تَوَی الْاَرْضَ بَادِزَةُ (اورا بخاطب تو زین کواس حال میں دیکھے گا کہ کھلا ہوا میدان بنی ہوئی ہے) اس میں نہ کوئی پہاڑا پی جگہ پر ہے نہ کوئی گھر ہے نہ دیوار ہے نہ در ہے نہ بلندی فی کے کہ کھلا ہوا میدان بنی ہوئی ہے) اس میں نہ کوئی پہاڑا پی جگہ پر ہے نہ کوئی گھر ہے نہ دیوار ہے نہ در ہے نہ بلندی فی کھے گا کہ کھلا ہوا صفیصفاً لا توری فی کھا عور عا و کو آ اُمتًا (سومیرار بان پہاڑوں کو بالکل اڑا دے گا پھرز مین کوایک ہموار میدان بنادے گا جس میں نہ تو نا ہمواری رہے گی اور نہ کوئی بلندی کی تو پہاڑوں کا اور زمین کا حال ہوگا اور آ سان بھی ہموار میدان بنادے گا جس میں نہ تو نا ہمواری رہو جا کیں گے اور ستار ہے بھی گر پڑیں گے۔ یہ قیامت کے ابتدائی احوال ہوں کے صور پھو نکے جانے پر مردے قرول سے نکال کرجم کے جاکہ یہ گو حَشُونًا کھی وَ مَشُونًا مُلْمَ وَ لَمُ نُفَادِرُ مِنْ ہُمُ اَ حَدَد (اور ہم انہیں جمع کریں گے سوان میں سے کی کو بھی ٹی جو شوا علی ربّے کے مفال جموان میں سے کی کو جی نہ چھوڑیں گے) و عُمِ صُنُوا علی ربّے کی صفا می جمور نے کے بعد پیشی ہو آئیں گا دی کے سوان میں سے کی کو بھی نہ چھوڑیں گے) و عُمْ و صُنُوا عَلَی ربّے کی صفا میں میں کے بعد پیشی ہو انہیں جمع کریں گے سوان میں سے کی کو بھی نہ چھوڑیں گے) و عُمْ و صُنُوا علی ربّے کی صفا میں جمور کی ہوئی نہ چھوڑیں گے) و عُمْ و صُنُوا علی ربّے کی صفا اور خوا کی کے بعد پیشی ہو

گی فیس بنائے ہوئے رب ذوالجلال کے حضور کھڑے ہوں گے ارشاد ہوگا کَفَ فَد جِنْتُمُونَا کَمَا خَلَفُنَا کُمُ اَوَّلَ مَرَّةِ (تم ہمارے پاس ای حالت میں آ گئے جیسا ہم نے تہ ہیں پہلی بار پیدا کیا تھا) سارا مال دھن ودولت وہیں دنیا میں چھوڑ آئے یہاں اس حال میں آئے ہو نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ تن پر کپڑا ہے۔(کمافی سورۃ الانعام) وَتَسَرَّکُتُمُ مَا خَوَّلُنَا شُمْ وَرَآءَ ظُهُورِ کُمُ (اور جو کچھ ہم نے تم کودیا اسے تم اپنے پیٹھ چھے چھوڑ آئے)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیے ارشاد فرمایا بلا شبرتم اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ نظے پاؤں ہوگے نظے بدن ہو گے بغیر ختنہ کے ہوگے۔ پھر فرمایا بیآ یت پڑھلو۔ تک اِسَد اُنَا اَوَّلَ حَلْقِ نَعِیدُهُ وَعَدُا عَلَیْنَا اِنَّا کُتَا فَاعِلِیْنَ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ کہ مَا حَلَقُنَا کُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ میں بیتایا ہے کہ حسل طرح آب تمہاری تخلیق فرمادی تم سمجھتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا نہوں گاور اس ان سے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس طرح آب تمہاری تخلیق فرمادی تم سمجھتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا نہوں گاور دوبارہ پیدا ہونے کوناممکن سمجھتے تھے حالا تکہ جس نے پہلی بار پیدا کیا اور وہ دوسری بار بھی باسانی پیدا فرماسکتا ہے۔

بَوْ رَعْمُ اللَّهُ مَا أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا (بلكه بات يه بحكم في ييفيال كياتها كهم تمهار علي كوني وقت موعود مقرر ندكرس كي )

حصرات انبیاء کرام میہم السلام اوران کے نائبین کی تعلیم اور تبلیغ سے جو تمہیں وقوع قیامت کا مجھ دھیان آجا تا تھا تو تم اسے یوں کہہ کر دفع کر دیتے تھے کہ اجی نہ دوبارہ اٹھنا ہے اور نہ حساب کتاب کا موقعد آنا ہے۔

و وُضِعَ الْکِتَابُ (الْ قول تعالیٰ) وَ لَا يَظُلِمُ رَبُّکَ اَحَدًا جب دربار خداوندی میں عاضری ہوجائے گی اور و وہاں حساب ہوگا اور پیشی ہوگی تو اگر چہ اللہ تعالیٰ کو جمت قائم کئے بغیر بھی سزادینے کا اختیار ہے لیکن وہ جمت قائم کر کے سزا دے گا یہ جمت اعمال ناموں کے ذریعہ بھی اور انسانوں کے اعضاء کی گواہی سے بھی قائم ہوگی اور بعض دوسری چیزیں بھی گواہی دیں گی اعمال نامے پیش ہوں گئے ہم خص کا اعمال نامہ کھلا ہوگا جواس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔اچھے لوگوں کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے اعمال نامے بیشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔

المال نامدوا ہے ہا تھ سی اور برے یو ول ہے امان میں ہر چھوٹا بڑا عمل کھا ہوگا نافر مان اسے دیکھ کرڈریں گے اور یول کہیں گے ایٹ ایٹ اعمال نامد ہمارے سامنے نہ آتا جیسا کہ دورہ الحاقہ میں فرمایا وَامَّا مَنْ اُوْلِی کِسَابَه ، بِشِسَمَالِه فَیَقُولُ یَالَیْتَنِی کَهُ اُوْتَ کِتَابِیهُ وَلَمُ اَدْرِ مَا حِسَابِیهُ (اور جس کے ہائیں ہاتھ میں اعمال نامد دیا گیاوہ کے گاکہ ہائے کاش میرااعمال نامہ مجھے نددیا جاتا اور جھے پیتہ نہ پہلٹا کہ میراکیا حساب ہے)

ان اعمال ناموں میں سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سی پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔ جو گناہ نہ کیا ہوگاہ ہوگیا ہوا پیا نہ ہوگا اور جو نیکی سی نے کی ہوچھوٹی یا بڑی وہ اعمال نامہ میں موجود ہوگی۔ نہکوئی گناہ لکھنے سے رہا ہوا ہوگا اور نہکوئی ہے کیا ہوا گناہ کھا ہوا ہوگا اور نہکوئی نیکی چھوٹی ہوئی ہوگی۔ (جوگناہ تو ہواستغفاریا نیکیوں کی حجہ سے کفارہ ہونے کے باعث درج نہ ہوں گے ان کے بارے میں اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہ کے ذیل میں آتے ہی نہیں)

# وَاذْ قُلْنَا الْمُلَلِكَةِ النَّهِ كُو الْادْمُ فَسَجَدُ وَاللَّكَ الْلِيسُ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ

ب ہم نے فرشتوں سے کہا کہتم آ دم کو بجدہ کروتو ان سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا سووہ

رِيِّهُ اَفْتَاتُخِنُ وْنُدُودُونِيِّتَ الْوَلِياءُ مِنْ دُونِي وَهُمُ لِكُمْعِكُ وَيْبُسَ لِلظِّلِيْنَ مَنَاكُ

ہے رب کی فرما نبرواری نے نکل گیا کیاتم پھر بھی مجھے چوڑ کراہاورا کی ذریت کودوست بناتے ہو۔ حالانکدہ تمبار سے ٹمن بین بیظالموں کے لئے بہت برابدل ہے،

ٱلثُّهُ نُنُّهُمْ خَلْقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخِلْقَ ٱنْفُيمِمْ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِنَ الْمُضِلِّينَ

میں نے انہیں آسانوں کے اورزمین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا اور نسان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں گمراہ کرنے والوں کواپنا مد گار بنانے والا

عَضُكُ الْ وَيُومُ يَقُولُ نَادُوْا شُرِكَاءَى الَّذِينَ زَعْنَتُمْ فَنَعُومُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُو الْمُمْ وَجَعَلْنَا

تبیل مول اوراس دن کویاد کروجس دن الشفر ماسے گا کتم آئیس بلاؤ جنہیں تم میراشر یک بھتے تھے کیس دہ ان کوپکاریں کے مودہ آئیس جواب بی شدیں کے اور ہم ان کے درمیان

بينهُمْ مَوْبِقًا ﴿وَرَا الْجُورِمُونَ التَّارَ فَظَنُّوْ آلَهُ مُرْمُوا قِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُ وَاعَنْهَا مَصْرِفًا هَ

ا کے آثرینادیں کے اور جرم اوگ دوزخ کودیکھیں کے چریفین کرلیں گے کہ دواس میں گرنے والے ہیں۔اوراس سے بیخنے کی کوئی راہ نہ یا کیں گے۔

فرشتول كاللدتعالى كے علم سے آدم كوسجدہ كرنااورابليس كامنكر ہوكر نا فرمان بن جانا 'ابلیس اور اسکی ذریت کابنی آ دم کی دشمنی کومشغله بنانا

قصفه بير: الله تعالى في دم عليه السلام كو پيدا فرما كرفرشتول كوهم دياكية دم كومجده كروفرشتول في تو مجده كرليا (بيجده تعظیمی ہے) کیکن ابلیس نے مجدہ نہیں کیاوہ بھی وہیں عالم بالامیں رہتا تھا۔اس نے کٹ ججتی کی اور مجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا جس کا تذکره سوره بقره کے رکوع میں اور سوره احراف کے رکوع ۱ اور سوره بنی اسرائیل کے رکوع بے میں گذر چکا ہے ابلیس جنات میں سے تھااور بظاہر عبادت گذاروں اور فرما نبرداروں میں شار ہوتا تھا جب اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کو بجدہ کرنے کا تحم فرمایا تواس نے علم عدولی کی فرمانبرداری سے خارج ہوگیا اور صاف انکار کر بیضا اور اس نے علم کھا کر کہا کہ میں آدم کی ذریت کو بہکانے اور ورغلانے اور گمراہ کرنے میں کوئی کسراٹھا کرنہیں رکھوں گادہ اپنی تتم پر ڈٹا ہواہے اور وہی نہیں اسکی ذریت بھی اس کے ساتھ انسانوں کو بہرکانے ورغلانے ، گمراہ کرنے اور تکلیفیں پہنچانے میں گلی ہوئی ہے۔ ابلیس کھلا ہواد ثمن ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے اسکی ذریت بھی اسکی ہمنوا ہے اس کے کام میں اور پروگرام میں شریک ہے اس کے

باوجودانسانوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالی کوتواپناولی نہیں بناتے اہلیس اوراسکی ذریت کواپنادوست بناتے ہیں ان کی

بات ما نے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں اس کوفر مایا اَفَتَتْ خِذُونَ مَهُ وَ ذُرِیّتَ هُ اَوْلِیَا آءَ مِنُ دُونِیُ (کیا تم جھے چھوڑ کراہلیس اور اسکی ذریت کو دوست بتاتے ہو حالانکہ وہ تہارے دشن ہیں) بسنسس لیلے ظالممین بَدَلا (ظالموں کے لئے یہ بہت ہرابدل ہے) اللہ تعالیٰ کوولی بنا نالازم تھا اپنے مالک اور خالق کوچھوڑ کرانہوں نے ابلیس اور اس کی ذریت کوولی بنالیا بیانہوں نے اپنے ہے بہت ہرابدل تجویز کیا۔ مَا اَشْھَدُتُهُمْ حَلُقَ السَّمَوْتِ وَ الْلاَدُضِ اس کی ذریت کوولی بنالیا بیانہوں نے اپنے کئے بہت ہرابدل تجویز کیا۔ مَا اَشْھَدُتُهُمْ حَلُقَ السَّموٰوتِ وَ الْلاَدُضِ اس آیت میں ابلیس اور اسکی ذریت کا ابتاع کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کی جہالت اور ضلالت پر سمبیہ فرمائی ہونے مائی مددیا ہے اللہ تعالیٰ شائد نے ارشاد فرمایا کہ ہیں نے جب آسان وز مین کو پیدا کیا اور جب ان لوگوں کو پیدا کیا تو ان کوائی مددیا مشورے کے لئے نہیں بلایا تھا جب آسان وز مین کی تخلیق اور خودان کی تخلیق میں میراکوئی شریک نہیں تو پھر المبیس اور اسکی فریت سے دوستی کیوں کرتے ہیں اور اس کے ورغلانے سے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں تھم ہراتے ہیں بی تو سراسر خاقت اور سفاہت اور صفالت ہے۔

مزید فرمایا وَمَا کُنُتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّیُنَ عَضُدًا (اور میں گمراہ کرنے والوں کومددگار بنانے والانہیں) مشرکین نے اللہ تعالی کے لئے شریک تھہرائے ہیں ایک حماقت اور صلالت توبہ ہاور دوسری صلالت اور حماقت بیہ ہے کہ دوسری صلالت اور حماقت بیہ ہے کہ جن کا مشغلہ گمراہ کرنے اور اللہ تعالی کی فرما نبرداری سے مثانے اور اس کے لئے شریک مشہرانے کا ہےان کے بارے میں بی عقیدہ بنالیا کہ وہ اللہ تعالی کے مددگار ہیں۔ (العیاذ باللہ)

اس كے بعد فرمایا وَیَوْمَ یَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِی الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ فَلَعُوهُمْ اوراس دن کویاد کروجب الله تعالی کامشر کین سے فرمان ہوگا کہ تم آئیس پکار جنہیں تم نے میراشر یک بناد کھا تھا۔ اس پروہ آئیس پکاریں گیعنی ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو فَلَمْ یَسْتَجِیْبُواْ لَهُمْ (سودہ ان کا جواب نددیں گے) یعنی مدد کرنے کے لئے ہاں نہ کریں گے۔ وہ خودا پی ہی مصیبت میں جتال ہوں گے کسی کی مدکر نے کی کیا مجال ہوگی۔ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مَّوُبِقًا اور ہم ان کے درمیان ایک آٹینادیں گے جس کی وجہ سے ایک دوسرے تک گئے تھی نہیں گے مدد کرنا تو در کنار وَ رَائ اللَّمُ جُومُونَ النَّارَ (اور مُحرفِقُ النَّهُمُ مُّواقِعُوهُ السودہ یقین کرلیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں) وَلَمْ یَجِدُواْ عَنْهَا مَصُوفًا (اور وہ اس سے نیخ کی کوئی راہ نہ یا کیں گئی شرک کرنے والوں اور شرک کرانے والوں کا نجام یہ وگا کہ یہ سب دوز ن میں گرجا کیں گا درکہ کی کی مدد نہ کرسے گا۔

فا کرہ: لفظ مَوْبِقًا و بق ببق سے ظرف کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ہلاک ہونے کی جگہ اگر لغوی معنی لیا جائے تو مطلب بیہ وگا کہ شرکین ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں اللہ کا شریک بنایا تھا ان کے پکارنے پروہ آئیں جواب ندریں گے اور و ہیں ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ ہوگی لینی دوزخ موجود ہوگی جس میں دونوں جماعتیں گر جا کیں گی مو بق کا ترجمہ جو آڑے کیا گیا ہے۔ بیا ان الاعرابی سے نقل کرتے ہیں کل ترجمہ جو آڑے کیا گیا ہے۔ بیان الاعرابی سے منقول ہے صاحب معالم التز بل ابن الاعرابی سے نقل کرتے ہیں کل حاجز بین شینین فھو مو بق انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ مو بق انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ مو بق دوزخ میں ایک آگی نہر ہے جو اس کے کنارے پر بہتی ہے ایک وادی کا نام ہے اور حضرت عکرمہ کا بیان ہے کہ مو بق دوزخ میں ایک آگی نہر ہے جو اس کے کنارے پر بہتی ہے اس میں بڑے بر سے سانپ ہیں جیسے کا لے رنگ کے خچر ہوں۔

### وَلَقَانُ حَمَّرُفَنَا فِي هَذَا الْقُرُانِ لِلتَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْمَانَ ٱلْأَشَىءِ جَدَالُ اور لوگول کے لئے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے ۔ اور انسان جھڑے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے وكامنعالتاس أن يُؤمِنُوا إِذْ حِآءَهُمُ الْمُلْ فَي يُنتَغِفِوا رَبُّهُمُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ سُنَّةُ الْأَوْلِينَ اورمايت آجانے كے بعدلوگول كايمان لانے اورائے رب سے مغفرت طلب كرنے سے صرف ال بات نے روكائے كمان كے ساتھ اكلے لوگول جيسا معامل ہوجائے ٳۏڽٳؙؾؠڰٛۥٳڷڡڹٳۘٛڹ؋ڰٛڹڰۅڡٵڹٚۯڛؚڶٳڶۯ۫ڛڸؽ<u>ڹٳڰ؋ؽؾۜؠؿؽ</u>ۅڡؙٛۮۮڕؿؽٷڲڮ<u>ۮ</u>ٟڰ یا ان کے آ منے سامنے عذاب آ جائے اور ہم پیغیروں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتر رہے ہیں۔اور جن نُنُنَ كَفُرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُنْحِضُوا بِحِالْحَقُّ وَاتَّحَٰنُ وَالْكِتِي وَمَا أَنْنُ رُوَاهُزُوا ﴿ وَمَن وُف نے تفراختیار کیا وہ اِٹل کے ذریعہ جھڑا کرتے ہیں تاک اس کے ذریعی کو ہٹادیں اوران اوگوں نے میری آیات کواور جس چیز سے ان کو دایا گیا غمال کی چیز بعار کھا ہے اور اس ظَلَمُ مِنْ فَكُرُ بِإِيْتِ رَبِّهِ فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِي مَا قَدَّمَتْ يَلَامُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى بڑھ کو کون ظالم ہوگا جسے س کے دب کی آیتوں کے ذریعی تھیں تھی کی گئی سواس نے ان سے درگردانی کی اور جو پچھاس نے آ گے بھیجا ہے ایجول گیا۔ بلاشیہ ہم نے ان کے قُلُوبِهِمُ ٱلنَّهُ أَنْ يَقْفَهُوهُ وَفِي أَذَا بِهِمْ وَقُرًّا وَإِنْ تَدُعُهُمْ إِلَى الْهُلَى قَلْنَ يُحْتُكُوا دلوں پراس کے بچھنے سے پردے ڈال دیے ہیں۔اوران کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلا کمیں تو لِذَالِدًا هِ وَرَتُكَ الْعَفْوُرُذُو الرَّحْمَةُ لَوْيُوَاخِذُ أَخْمِ مِمَا كَسَبُوْ الْعَيْلَ لَهُمُ الْعَدَابُ کی حالت میں ہرگز مایت پرندآ کمیں گے اورآ پ کارب بہت مغفرت کرنے والا ہے دحمت والا ہے اگر وہ لوگوں کوان کے اعمال کی وجہے گرفت فرماتا تو ان کے لئے جلد ہی عذاب بھیج دیتا لَّهُ مُعِّوْعِدُ لَنُ يَجِدُوامِنُ دُونِهِ مَوْيِلُهُ وَيِلْكَ الْقُرِّى الْمُكَنِّفُهُ مُرَتَّا ظَلَمُوْا

## وجعلنالمهلكه فمتوعداة

اورہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لئے وقت مقرر کرر کھا تھا۔

# انسان برا جھر الوہے باطل کولیکر ججت بازی کرتاہے اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے براے طالم ہیں

قضصه بين: ان آيات مين توانسان كايك خاص مزاج كاتذكره فرمايا ينى انسان كاجمگر الوبونا بتايا كهراس جمگر ك كي كي تفصيل بتائى ارشاد فرمايا كه بم نے انسانوں كے لئے ايك قرآن ميں برطرح كے مضامين بيان فرماد ئے اور طرح طرح سے بيان كرد ئے اب انسان انہيں قبول نہيں كرتا اور جمگر نے بازى سے كام ليتا ہے اور جمگر نے ميں سب سے زياده برح چر حكر ہے۔ سوره ليين ميں انسان كے اسى جمگر نے والے مزاج كو بيان فرماتے ہوئے ارشاد فرمايا اَوَلَمُ يَرَالُونُسَانُ اَنَّا حَلَقُنَاهُ مِن نُسُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مَّبِينٌ اور سوره زخرف ميں فرمايا مَا صَدَرُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلُ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ قَانسان كايه مزاج كام كرتار بتا ہے اور موقعہ بموقعہ جمگر تار بتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک رات کورسول اللہ علی ہے۔ اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آخر یف لا نے اور آ پ نے فرمایا کیاتم نماز نہیں پڑھتے۔ (تہجد کے لئے جگانا تقصود تھا) میں نے عرض کیایارسول اللہ علی ہے۔ ہماری جا نیس اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں بیں وہ جب چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے ہیں کر آ پ نے کوئی جو ابنیں دیا اور والیس ہوتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار کریہ آ بت پڑھی و کے ان الانسان ان کھنے جدلا (اور انسان سب سے زیادہ جھٹر الو ہے) انسان کی جھٹر ہے بازی کی باتیں بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب سے معافی نہیں ما نگتے (یعنی نفر سے قربہ بیں کرتے ) اپنی گراہی پر جے ہوئے بیں اب تو انہیں یہی انتظار ہے کہ چھے پہلے لوگوں یعنی گذشتہ امتوں کے ساتھ معاملہ ہوا (یعنی عذا ب نے ان کو آ کر د بالیا) اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے اور یا بیا نظار ہے کہ ان کے آ منے سامنے عذا ب آ کھڑ اہو جی واضح ہوجانے کے بعد ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے اور یا بیا نظار کرنا ہی بھی جھٹر اکر نا اور حالاً یا مقالاً عذا ب کے آ نے کا انتظار کرنا ہی بھی جھٹر اکر نا کی ایک صورت ہے۔

مزیدفرمایا کہ ہم پیغیبروں کو صرف ڈرانے والا اور بیثارت دینے والا بنا کر بھیجے رہے ہیں ان کے میجوزات اور دلائل دیکھ کرایمان قبول کرنا لازم ہے لیکن خاطبین ایمان قبول نہیں کرتے اور طرح طرح کے فرمائش میجزے طلب کرتے ہیں طرح کے درایمان قبول کرنا لازم ہے لیک کرتے ہیں تاکہ باطل کے ذریعے حق کو ہٹا دیں اور محض جھڑنے پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا ( یعنی عذاب کو اور یوم آخرت کو ) انہوں نے دل گی نداق اور مسخر بنار کھاہے۔

€ LLL

وَإِنْ تَدَخُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْمَدُوٓ آؤَا اَبَدًا (اوراگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلا کیں گے واس وت وہ ہرگز ہدایت پرند آکیں گے ) وہ آیات کا خداق بہاتے ہوران سے اعراض کرتے کرتے اس صد تک بی گئے ہیں کہ اب ان کے ہدایت پر آنے کی آپ کوئی امید ندر کھیں۔

وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذوالرَّحْمَةِ (اورآپ كارب بهت مغفرت كرف والااور بهت رحمت والا ہے) وہ وَهِيل ، يتا ہے عذاب دينے مِن جلدى نہيں فرما تا۔ جب بھى كوئى فخض كفراور شرك سے توبه كرے وہ اسے بخش دے گا اورائي رحمت كے دامن مِن لے لے گا لَو يُوَ احِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمْ الْعَدَابَ (الرالله تعالی ان كے اعمال كی وجہ سے ان كاموا خذہ فرمائے تو ان كے لئے جلدى عذاب بھیج دے)

بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلًا (بلکهان کے لئے ایک دن مقرر ہے کہاس سے ور ہے ہرگز پناہ کی جُکہ نہ پائیں گے ) یہ لوگ کیسی ہی عذاب کی جلدی کریں اور کیا ہی عذاب مانگیں اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت گرفت کی جائے گی اور عذاب میں جتلا ہوں گے بینیں ہوسکتا کہاس وقت کے آنے سے پہلے کہیں چلے جائیں اور چھپ جائیں اور عذاب سے زیج جائیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ مِنْ دُوْنِهِ کی خمیر مَوْعِدَ کی طرف ہے اور ایک قول میہ ہے کہ اس کا مرجع عذاب ہے اور تیسرا قول میہ کہ رب کی طرف راجع ہے لیکن وہ بظاہر ظلاف ہے۔ (صفحہ ۲۰۹۲ج ۱۵)

وَتِلْکَ الْقُرْی اَهْلَکُنَا هُمُ لَمَّا ظَلَمُوا (اوران بستیول)وہم نے ہلاک کردیا جب کرانہوں نے ظلم کیا)اس سے سابقہ اسلام کی نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کردی گئیں چونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ

ان کاذکرآیا ہے اور اہل مکہ ان میں ہے بعض اقوام سے واقف بھی تھے شام کوجاتے ہوئے ہلاک شدہ بستیوں پر گذرتے تھے اس کئے تیلک الفری فرمایا جس میں عہد ذبنی کے طور پران بستیوں کی طرف اشارہ فرمادیا۔

وَجَعَلْنَا لِمَهُلِكِهِمْ مَّوْعِدًا (اورہم نے ان كى ہلاكت كے لئے وقت معين مقرر كرد كھاتھا) و واى كے مطابق ہلاك ہوئے پس جس طرح وہ اپنے اپنے وقت پر ہلاك ہوئے اے اہل مكہ تم بھى اپنے مقررہ وقت پر مبتلائے عذاب ہوگ۔ تمہار ہے جلدى عيانے سے عذاب جلدند آئے گااور جب اپنے مقرروقت پر آئے گا تو موخرند ہوگا۔ چنا نچ نخروہ بدر كے موقعہ پر يول گ مقتول ہوئے قيدى ہوئے ذليل ہوئے اور آخرت كاعذاب تو بہر حال ہر كافر كے لئے ضرورى ہى ہے۔

ولذقال مُولِي لِفَتْهُ لَا اَبْرَحْ حَتَّى اَبْلُغَ عَجْمَعُ الْغَرِيْنِ اوْامْضِي حُقْبًا وَفَلْتَا الْمُعْامُ اور جب موی علیا اسلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ش برابر چال مول گا۔ یہاں تک کہ ش تھ الحرین کا گئے جاؤں یا ایس بی زمان مداز تک چال مول موجب دورووں مجمع الحرین پر گئے گئے نِهِمَا نَسِيَاحُوْتِهُمُا فَاتَّخِنَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِسَرَبَّا ۞ فَلَتَاجَاوَزَا قَالَ لِفَتْ لُهُ الْتِنَا توایی مجھلی وجول گئے سودہ مجھلی سندر میں استدینا کر جلی گئی سوجب وہ آ کے بڑھ گئے تو موٹی علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارامنے کا کھانالاؤ غَلَ آءَنَا نَقَدُ لِقِيْنَامِنَ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿قَالَ آرَءُيْتَ إِذْ أَوْيُنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ اس میں شک نہیں کہاں سفر کی وجہ ہے ہم کو ہوی تکلیف پھنچ گئ جوان نے کہا کیا آپ کو نیر نہیں جب ہم نے پھر کے پاس ٹھکا نہ لیا تھا تو بے شک میر الْعُوْتُ وَمَا آنْسْنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطِ فَ آنَ أَذَكُرُهُ وَاتَّحَانَ سَبِيلَا فِي الْبَحْرِ عَجَبًا هَ قَالَ ذَلِكَ مچھل کو بعول گیااور مچھل کو یا در کھنا مجھے شیطان ہی نے بھلادیا اوراس مچھل نے سمندر میں عجیب طور پر اپناراستہ بنالیا۔موی علیه السلام نے کہا بھی وہ موقعہ ہے مَا كُتَانَبُغِ أَوْلَكُ اعَلَى اكْارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَكَجَدَاعَبُكَ اصِّلَ عِبَادِنَا اتَيْنَهُ رَحْمَةً جى بميں قاش تھى سودەددنوں اپ قدمول كنشانوں پروايس لوفے سونهوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بنده پایا جے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دى تھى مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلِّنَا وُمِنْ لَانًا عِلْبًا ﴿ قَالَ لَا مُوْلِي هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمُن مِتَا اورائم نے اسے بے پاس سے فاص علم سکھایا تھا۔ موکی علیہ السلام نے اس بندہ سے کہا کیا میں اس شرط پرتمبارے ساتھ ہوجاؤں کہ آپ کوجو کچھلم مفید سکھایا گیا ہے عُلِنْتَ رُشُلُ ١٥ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُمْ مِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَهُ تُحِطْرِبِم وه آپ مجھے کھادیں۔اس بندہ نے کہا بلاشبتم میرے ساتھ دہتے ہوئے مبزہیں کرسکتے اوراس چیز پرتم کیسی صبر کرد گے جوچیز تہارے کمی احاط خُبْرًا ﴿ قَالَ سَتِهِ لُ فِي إِنْ شَآءِ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِى لَكَ آمْرًا ﴿ وَاللَّهُ عَتَنِيْ ين بيس بي موى نكر بالن شاعاللة و بحصصار بائيس كاويش كى بات ش آپ كى نافر مانى نبير كرول كال بندون كها سواكرتم مرس ماتهد ومناج بيجه و

فَلَا تُسْكُلِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْرِتُ لِكَ مِنْهُ ذِكْرًاهُ فَانْطَلَقًا تَحَتَّى إِذَا رَكِيا فِي السّفِينَةِ كك كمات مت الإيتماد بستك مين فودك ال كرام كالزكر فكرول ال كيورون الله ين يبال تك كروب وأو كثي من موادوك خُرُقُهُا قَالَ اَخَرُقِتُهَا لِتُغْرِقَ ٱهْلَهَا لَقَلْ حِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ ٱلْهُ إِقَلَ لِنَكَ لَنْ تواس بنده خدائے مشق میں شکاف کردیا موک نے کہا کیاتم نے ای لئے شکاف کیا ہے کہ شتی والوں کو فرق كردياس بنده في كماكياش في تمين كماها تَنْتَطِيْعَ مَعِي صَنْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِنُ إِنْ بِمَانَسِيْتُ وَلَا تُرْهِ قَنِيْ مِنْ آمْرِي عُنْمُو میرے ساتھ دہتے ہوئے تم صرفہیں کرسکتے موی نے کہا کہ میرے بھول جانے کی وجہ سے میرامواخذہ نہ کیجئے اور میرے معاملہ میں مجھ پڑنگی نیڈالیے فَانْطَلَقَا ۚ حَتَّى إِذَا لَقِيَاغُلُمَّا فَقَتَلَةٌ قَالَ ٱقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَنْ جِثْتَ چردول چل دئے يهال تك كماكيك كے ساقات موكن مواس بنده ضانے استق كرديامون عليه السلام نے كہاكياتم نے باناه جان كوكى جاتے بدار بغير قل كردياتم نے قو شَيْعًا ثُكْرًا ﴿ قَالَ آلَهُ إِقُلْ آلُكَ إِنَّاكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ بہت ہی ہےجا کام کیا۔اس بندہ خدانے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہاتھا کہتم میرے ساتھ دہتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے مویٰ نے کہااگر میں تم سے عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصْعِبْنِي ۚ قَنْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُنْرًا ۞ فَانْطَلَقَا " اس کے بعد کی چیز کے بارے میں دریافت کروں تو مجھے اپنے ساتھ ندر کھئے۔ بے ٹنک آپ میری طرف سے عذر کو کانچ چکے ہیں بھر دونوں چل دیے حَتَّى إِذًا آتِيا آهُلُ قُرْيَةِ إِسْتَطْعَبُا آهُلُهَا فَأَبُوْا آنَ يُضِيِّفُوْهُمَا فَوْجِدَا فِيهَا يمال تك كما يك گاؤل كريخوالوں پر گذر يندونوں في ان الوگول سے کھانا طلب كيا موانموں في ان كام مهمانی كرنے سے افکار ديا۔ اس كے بعدا كريتي ميں الن دونوں في جِكَارًا يُبِرِيْكُ أَنْ يَنْفَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخِنْتُ عَلَيْهِ آجْرًا هِ قَالَ ایک دیوارکو پایا جوگرنے ہی کوہور ہی تھی اس بندہ ضدانے اسے سیدھا کردیا ممری نے کہا اگرآپ چاہتے تو مزدوری کے طور پراٹ عمل پر پچھے لیے اس بندہ ضدانے کہا هْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأَنِبَعُكَ بِمَا وَيْلِ مَالَحْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ کہ پیمیرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ میں تمہیں ان چیز وں کی حقیقت ابھی بتادوں گاجن برتم صبر نہ کر سکے۔

# حضرت موسى اورحضرت خضرعليهاالسلام كالمفصل واقعه

تفسيس : ندكوره بالا آيات من الله جل شاند نے حضرت موی اور حضرت خضايهما السلام کی ملاقات كاواقعد بيان فرمايا ہے بيدواقعد عديث کی کتابول ميں ذراتفصيل سے فدكور ہام بخاری رحمة الله عليه نے كتاب العلم ميں دوجگه كلها ب بہلی جگه شخه ۲۸۷ج ۲۲ تا ۱۹۰۴ پر مختصر اور پھر صفحه ۲۲۳ج اپر تفصيل كے ساتھ كلها ہے پھر كتاب النفير (صفحه ۲۸۷ج ۲۳ تا ۱۹۰)

میں سورہ کہف کی تفسیر میں مفصل روایت کی ہے نیز اور بھی گئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ سیح مسلم میں صفحہ۲۲۹ج۲ میں ندکور ہےامام نسائی نے سنن کبری میں صفحہ ۱۳۸ج ۲ تاصفحہ ۱۹۹ میں ذکر کیا ہے امام ترفدی بھی اس واقعہ کو ابواب النفیر (سورہ کہف) میں لائے ہیں بدواقعہ بہت ی حکمتوں عبرتوں اور بہت سے علوم پر شمل ہے۔ ہم سے جاری کتاب النفیر سے واقعہ ال كرتے ہیں اس سے واقعہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی اور آیات کی تفسیر بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہرسول الله علي في ارشاد فرمايا كه ايك دن موى عليه السلام بن اسرائيل ميس كمرت موسة اوران كووعظ فرمايا اس وعظ كى وجه لوگوں کی آ تھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں نرمی پیدا ہوگی جب وعظ فر ماکرواپس چل دیے تو ایک شخص نے دریافت كرليا كدا الله كرسول! كيازين مي كوئي أيسافخص بجوعلم مين آب سے زيادہ موموي عليه السلام في جواب مين فرمايا ككوئى تبين اورايك روايت ميں ہے كدان سے دريافت كيا كيا كدلوگول ميں سب سے برداعا لم كون ہے؟ انہوں نے فرماديا كد میں ہوں!اس پراللہ تعالی کی طرف سے عماب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اعلم نہیں کہا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلاشبہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرين ميں ہےوہ تم سے زيادہ علم رکھنے والا ہے۔ مویٰ عليه السلام نے عرض كيا ميں آپ كاس بندہ سے كس طرح ملاقات كرول مين اسے جانتانبيں مول مين اس كى تلاش مين نكلون تو مجھے كينے بية چلے كاكرو و آپ كے اس بندہ تك پہنچ گيا۔ الله تعالى نے فر مایا كه ایك مچھلى لے لواسے ٹوكرى ميں ركھ لويہ مجھلى مردہ ہو كھرجس جگه اس ميں جان وال دى جائے سمجھاوکہ وہ صاحب اس جگملیں مے جن سے تم ملنا جائے ہوئیہ چھلی زندہ ہوکرتم سے جدا ہوجائے گی۔ چنانچے موئی علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور ٹو کری میں رکھ لی اور اپنے ایک نوجوان خادم کوساتھ لیاجس کا نام پوشع بن نون تھا اور اپنے خادم سے فر ما یا کہ بس تمہارے ذمداتنا کام کرتا ہوں کہ جہاں میچھلی جدا ہوجائے اس وقت ہمیں بتا دینا۔ پوشع نے کہا کہ بیاتو آپ نے کوئی بردی بات کی ذمہ داری نہیں سونپی (میں ان شاء اللہ تعالی ضرور آپ کے فرمان کے مطابق عمل کروں گا)۔ حضرت موی علیه السلام اور ان کے خادم حضرت بیشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے دن کا جو حصہ باقی تھاوہ بھی سفر میں گذرااور رات بھی راستہ میں ایک جگہ ایک پھر آیا اس پرسر رکھ کرسو گئے تھے اس اثناء میں مچھلی تڑپ کرٹو کری مے نکلی اور اس نے سمندر میں اپنی راہ بنالی۔ اللہ تعالی شان نے یانی ہی میں ایک طاقحہ بنادیا اور اس مجھلی کواس جگہ تھمرادیا اس منظر كوحضرت يوشع نے ديكھا تو تھا مگرموى عليه السلام كوبتانا بھول گئے۔ جب اس جگه كوچھوڑ كرآ كے چلے اور الكے دن

سے مادوا سے سدریں ہیں وہ بی مادوا کا بھیا ہوں ہے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کرآ کے چا اورا گلے دن اس منظر کو حضرت یوشع نے دیکھا تو تھا گرموی علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کرآ کے چا اورا گلے دن کی صبح ہوئی تو موئی علیہ السلام نے فر مایا کہ ہماراضح کا کھانا تو لاؤاس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پنچی ہے موئی علیہ السلام برابر چلے جا رہے تھے۔ جب اس جگہ سے آ کے بڑھ گئے جہاں تک پنچنا تھا یعنی حضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ تھی تو خوب زیادہ تھی موس کی اس وقت اپنے خادم سے کھانا طلب کیا خادم نے جواب دیا کیا آپ کو تمامیں جب ہم نے پھر کے پاسٹھ کانہ پکڑا تھا اس وقت مجھی سندر میں چلی گئی تھی جب ہم وہاں سے چلنے گئے تو مجھے یہ یا دندر ہا کہ آپ کو بتا دوں ایک روایت میں ہے کہ جب مجھی زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئی تو حضرت یوشع نے حضرت موئی علیہ السلام کو قصہ اس لئے ایک روایت میں ہے کہ جب مجھی زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئی تو حضرت یوشع نے حضرت موئی علیہ السلام کو قصہ اس لئے

نہیں بتایا کہ وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بیدار نہیں کرتا خود ہی جاگ جا کیں گے قبتا دونگا۔ جب روانہ ہونے گئے تو بتانا بھول گئے۔ یہ بھول شیطان ہی کے بھلانے سے ہوئی کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی بلکہ یا در کھنے اور یا در ہنے کی بات تھی مچھلی جو سمندر میں گئی اور موٹی علیہ السلام اور ان کے خادم کو اس سے برا اتعجب ہوا۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم چلے تھے مچھلی کا ہم سے جدا ہوجانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہیں ہیں۔ اب کیا ہوسکتا ہے اب تو واپس ہی ہونا پڑے گالبذا

بات فی نشان می که ام من صاحب می تفاش میں تھے ہیر پیچھے پاؤں لوٹے اور بید کیھے رہے کد کھر سے آئے تھے۔

# حضرت خضرعلیه السلام سے ملاقات کرنا اور بیدرخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں

جب داپس ہوکرای پھر کے پاس پہنچ جس پر سرد کھکرسو گئے تھے تو وہاں آیک صاحب کود یکھا کہ سمندر کے درمیان پائی پر کپڑا اور اور عہوئے لیٹے ہیں (بیصاحب حضرت خضر علیہ السلام سے) موئی علیہ السلام نے انہیں سلام کیا انہوں نے منہ کھولا اور فرمایا کہ اس سرز مین میں سلام کہاں سے آگیا۔ آپ کون ہیں موئی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موئی ہوں انہوں نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل والے موئی ہو؟ موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا تاکہ آپ جھے اپنے اس علم میں سے سکھادیں جو آپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے انہوں نے جواب میں کہا کیا تہہیں ہوا؟ فرمایا تاکہ آپ جو تہمارے ہاتھوں میں ہے اور رہ جو وی تہمارے پاس آتی ہے کیا میکانی نہیں؟ (مزید فرمایا) کہ اے موئی جھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جے میں نہیں جانا۔

یہ با تنیں ہوہی رہی تھیں کہ ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے اپنی چونج میں کچھ پانی لے لیا حضرت خصر علیہ السلام نے فرمایا کہا ہے موٹ اللہ کے علم کے سامنے تہماراعلم اور میراعلم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس پرندہ نے سمندر سے اپنی چونج میں پانی بحر لیا۔

حضرت خضر التكليف المحافر ماناكم مير بسماتهوره كرصبر بيل كرسكة وضرت خضر التكليف الحاموش مير بيل عير بسماتهو والتهوجانا حضرت موسى التكليف الحاموش مير على وعده كركان كساتهودوانه بوجانا حضرت موسى عليه السلام في جوان بود واست كافتى كه مجه علم سكهادي اس پرانهوں في كہا كه مير بساته وه كر التي الله من عليه السلام في جواب ديا كه ان شاء الله آب مجه صابر پائيں گاور في المراني نافر مانى نبيل كرونگا۔ جب موسى عليه السلام في وعده كرليا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر كے كنار بے كنار بے كل ديے جتى كه ايك شتى كرونگا۔ جب موسى عليه السلام في وعده كرليا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر كے كنار بي كنار بيل ديے جتى كه ايك شتى بينچ ده شتى سوار يوں كواس كناره سے دوسر بي كناره تك يہنچا ياكم تی تھى دونوں في شتى والوں سے كہا كہ بميں بھى سوار كر

ليں ان لوگوں نے حضرت خضر عليه السلام كو پيچان ليا اور جان پيچان كى وجه سے مفت ميں بٹھاليا۔

# حضرت خضر العَلَيْهُ كَالْتَى ہے ایک شختہ نکال دینا اور حضرت موسیٰ العَلَیْهُ کامعترض ہونا

حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑ الیا اور کشتی کے ایک تختہ کو اکھاڑ دیا 'حضرت موکی علیہ السلام سے ندرہا گیا اور فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کرلیا اور اوپر سے آپ نے بیکیا کیا کہ ان کی کشتی میں شگاف کر دیا اب اس شگاف سے پانی بھرے گا تو کشتی ڈویس کے جو کشتی میں سوار ہیں تمہارا ڈھنگ تو الیابی ہے کہ ان لوگوں کو ڈیودو۔ لِشُغُوِق اَهٰلَهَا جو فرمایا اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی نیت پر حملہ کرنا مقصور نہیں تھا اس میں جولام ہے بدلام عاقبت ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا جو ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑا بھاری کام ہیں جولام ہے بدلام عاقبت ہوئے آپ میں بڑا بھاری کام ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میر ہے ماتھ دہتے ہوئے آپ میں نہیں کر سکتے مولی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جو سے اور میرے معاملہ میں گئی نہ برہے۔

# ایک اڑے کے تل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا

اس کے بعد (کشتی سے اترکر) آگے ہو ھے دونوں ساتھ ساتھ جارہے تھے کہ چندلڑکوں پر گذر ہوا جو کھیل رہے تھے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکو کپڑا اور اس کے سرکوم وڈکرٹن سے جداکر دیا (اور ایک روایت میں
ہے کہ اسے چھری سے ذری کر دیا) حضرت موئی علیہ السلام سے پھر خدر ہاگیا اور فر مایا کیا تم نے ایک پاکیزہ جان کو فل کر دیا
جس نے کی کو فل نہیں کیا جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ (بیڑکا نہ تن بلوغ کو پہنچاہے جس کا کوئی عمل گنا ہوں میں شار کیا جائے
اور نہیں اس نے کسی کو فل کیا ہے اس کو فل کرنا قو بالکل بجاہے ) آپ نے بیقو بڑا ہی مشکر کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بچھ لیا کہ
فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میر سے ساتھ دہتے ہوئے سرنہیں کر سکو گے؟ حضرت موئی علیہ السلام نے بچھ لیا کہ
میر ااور ان کا جو ڈنہیں سمجھ بیٹھ سکل الہٰ ذااب انہیں اختیار دے دینا چاہیے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس
کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھ ساتھ نہ رکھے۔ آپ مجھے جدا کر دیں گو قرمرے لئے
ماگواری کی کوئی بات نہ ہوگی کیونکہ آپ ایسے مرحلہ پر پہنچ کچے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور ہیں اور آپ کا سے معذور ہیں اور آپ کا سے معذور ہونا میری طرف سے ہے (نہ میں درمیان میں بواتا نہ اسکی نوبت آتی )۔

ایک گرتی ہوئی د بوار کے کھڑ ہے کردینے براعتر اض پھرآ کیس میں جدائی اس کے بعد پھر چاور چلتے چلتے ایک بستی میں آئے۔ کھانے کی ضرورے محسوں ہوری تھی بھوک گلی ہوئی تھی بستی والوں سے کھانے کے لئے کچے طلب کیاان لوگوں نے مہمان کرنے سے انکار کردیا (مہمانی تو کیا کرتے طلب کرنے سے بھی نہ دیا)
ابھی ذیادہ در نہیں گذری تھی کہ وہاں ایک دیوار کودیکھا جو بھی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ گر پڑے حضرت خضر علیہ السلام نے مکھڑے ہوگر تھی کھڑے ہوگر تھی کہ دیا ہے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ہمیں کچھ کھڑے ہوگر اسے اپنے ہاتھ سے سیدھی کھڑی کر دیا۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میر کے اس عمل کی کچھ مزدوری لے لیتے۔ تا کہ ہمارے کھانے کا کام چل جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میر سے اور تمہارے درمیان مزدوری لے لیتے۔ تا کہ ہمارے کھانے کا کام چل جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میر سے اور تمہارے دیتا ہوں۔ جدائی (کاوقت) ہے۔ ہاں اتی ہات ضروری ہے کہ جن باتوں پڑم نے صربنیں کیا تمہیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ ہم نے صحیح بخاری صفح سے اور ایک کی دوسری دوایت کی کی دوسری دوایت سے پوری کردی ہے۔ (روایات میں کھی بیشی ہے)۔

فتح الباری صفحہ ۴۲ ج ۸ میں تغلبی سے قتل کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا کیا آپ مجھے شتی کے پھاڑنے اور غلام کے قبل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر ملامت کرتے ہیں اور آپ اپنا حال بھول گئے آپ کوسمندر میں ڈال دیا گیا اور آپ نے ایک قبطی کوئل کیا اور آپ نے شعیب علیہ السلام کی دوبیٹیوں کی بکریوں کوٹو اب کے لئے پانی پلایا۔

الما السيفينية فكانت لمسكرين يعلون في البخرفاردي أن اعيبها وكان وراغهم

مَّلِكُ يَانُدُنُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿ وَآتَا الْفُلْمُ فَكَانَ آبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَنَشِيْنَا آنَ

ایک بادشاہ تھا جو ہرکشتی کوچین لیا کرتا تھا' اور رہالڑکے کا معاملہ سوبات یہ ہے کہ اس کے مال باپ مؤمن تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ

يُرْهِقُهُ الْمُغْيَانَا وَكُفُرًا ﴿ فَارَدُنَا آنَ يُبْدِلُهُ مَارَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَاقْرَبُ رُحْمًا ٥

ووان دووں کو سر شی میں اور کفر میں ندوال دے موہم نے جایا کدان کا دب آئیس اس اڑے کے بدلداس سے بہتر ایک اولاد عطافر مادے جو پاکیزگی میں اسے بہتر ہواور دم کرنے میں

وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِّيمُيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ آبُوهُمَا

اس سے بڑھ کرہو۔اور دبی دیوارتو اس کی صورتحال ہیہ کہ وہ اس شہر میں دویتیم لڑکوں کی تھی اوراس کے پنچے ان دونوں کاخز انہ تھا اوران کا باپ

صَالِعًا فَأَرَادُ رَبُّكَ أَنْ يَبُلُغَا آنُنُكُ هُمَا وَيُسْتَغْرِجَا كُنْزَهُمَا وَرَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ

نیک آ دی تھا سوتیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ بید داوں اپنی جوانی کو کافئے جا ئیں اورا پینے خزانے کو نکال کیں بیتیرے رب کی مہر بانی کی دجہ ہے۔

ومَا فَعُلْتُهُ عَنْ آمُرِي دَٰلِكَ تَأُويُكُ مَا لَمُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا الله

اور یہ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے یہ ہے ان باتوں کی تقیقت جن پرتم صربه کر سکے۔

## حضرت خضر العليه كانتيول باتول كي حقيقت بتانا

قضمين : حضرت خضرعليه السلام جب حضرت موى عليه السلام كوجد اكرف الكي توفر مايا كه يس آ پكوان با تول كي حقيقت بتائے دیتا ہوں جن پر آ پ صبر نہ کر سکے حضرت خضر علیہ السلام نے تین کام کئے تھے جن میں سے دوتو حضرت موسیٰ علیہ السلام كے نزد كي بہت ہى زيادہ قابل اعتراض تصاور تيسرى جوبات تھى وہ كوئى شرعى مكر ندتھالىكى بىتى والول نے چونك طلب كرنے پرہمى كھانے كو پچھنيں دياس لئے حالت اور ضرورت كے پيش نظريوں فرماديا كداكر آپ جا ہے توان لوگوں سے کچھ مزدوری لے لیتے جس کے ذریعہ ہم پچھٹرید کر کھا لیتے۔ (فی صحیح البخاری قال سعیدا جراْنا کلی صفحہ ۱۸۹ج۲) سرچھ كستى كا تخته كيول نكالا: حفرت خفرعليه السلام في تينون باتون كى حقيقت بيان فرمادى اور فرمايا كه شي كامعالمه یہ ہے کہ بیغریب لوگوں کی کشتی تھی جوسمندر میں کشتی کو چلاتے اور سواریاں بٹھا کر محنت مزدوری کر کے پیسے حاصل کرتے تتے لیکن ساتھ ہی ایک دشمن بھی لگا ہوا تھا جوا کی ظالم بادشاہ تھا جس کشتی کواچھی حالت میں دیکھیا تھا اسے چھین لیتا تھا مجھے اندازہ تھا کہ بیلوگ آ کے برهیں گے توان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگالہذا میں نے ایباعمل کیا جس سے مشتی میں عیب پیدا ہو گیا وقتی طور پروہ عیب کی وجہ سے خطرہ سے آ کے نکل گئی اس کے بعد انہوں نے اسے درست کردیا اور آ کے بردھ گئے۔ لڑے کو کیوں قبل کیا: ابر ہی لاے کی بات تواس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کا فرتھا اور کفر پر ڈالدیا گیا تھا۔ بالغ ہو کر بھی بھی وہ مسلمان ہونے والا نہ تھا (فی صحیح مسلم وامالغلا م قطیع پوم طبع کا فراصفحہا ۲۷ ج۲)اس کے ماں باپ کواس سے بہت زیادہ محبت تھی اندیشہ تھا کہ برا ہوکراپنے مال باپ کوبھی کفر پر ندوال دے۔ ایبانہ ہو کہ محبت کے جوش میں وہ اس کے کفر کے ساتھی بن جائیں۔ پیاری اولا د کا ماں باپ پر جوزور چلتا ہے اس زور کو استعال کر کے سے انہیں سرکش اور کا فرنہ بنادے لہٰذااس کوتو قتل کر دیا اوراسکے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کودوسری اولا دعطا فر مادی جو پا کیزہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس لڑ کے سے بہتر تھی ( کیونکہ بیاولا دمومن تھی ) اور والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے میں بھی اس سے بہت زیادہ بہتر تھی۔

و پوارکوسپرها کروپیز کی وجہ: ابرای دیوارک بات تواسک حقیقت یہ ہے کہ وہ دو بچوں کی دیوارتھی یہ بچے پتیم سے اور دیوارک دیوارگر پڑتی تو شہروالے ان کا خزانہ لے اڑتے اور وہ دونوں اپ باپ کی میراث سے محروم ہوجاتے اور تنگدس کا شکار ہوجاتے 'اول تو یہ بچے پتیم سے دوسرے نیک آ دی کی اولا دیتے تو یوں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی لہذا ہم نے دیوار کو کھڑا کر دیا تا کہ بالغ ہوجائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں اللہ تعالی شانہ نے ان دونوں بتیموں پر حم فرمایا اور گرنے والی دیوارکوسیدھا کھڑا کروا دیا۔ اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لئے پچھنہ دیا تواس کا بدلہ ان بیموں سے تو نہیں لینا چا ہے تھا۔ ان کا کام تو بغیرا جرت لئے ہوئے ہی کرنا تھا۔

تنول باتول كى حقيقت بتاكر حضرت خصر عليه السلام فى فرمايا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنُ اَمُدِى بِي جَوَ يَهِ عِينَ السائل في السائل عَنْ اللهُ عَنْ اَمُدِى بَي جَوَ يَهُ عِلْ اللهُ عَنْ اَمُو عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِي عَلِي عَلِيهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْ

## فوائدومسائل

ا حضرت موی علیه السلام نے جو سائل کے جواب میں یون فرمادیا کہ جھ سے بڑھ کرکوئی عالم نہیں اور اس اعتبار سے ان کا فرمانا سے بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت تھے ایک بہت بڑی قوم کے نبی تھان پر تورات شریف نازل ہوئی تھی لئین الفاظ میں چونکہ ایک تئم کا دعوی ہے اس لئے اللہ تعالی نے عماب فرمایا 'اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتابی بڑا عالم ہو اور حالات فلا ہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسر اجانے والانہ ہوتب بھی اسے بیدنہ کہنا چاہئے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اس میں ایک تو دعوی ہے جو کاملین کی شان کے خلاف ہے دوسر سے ہوسکتا ہے کہ اور شخص بھی اتنا بڑایا اس سے بڑا عالم ہوجس کی اسے خبر نہ ہو۔ (خواہ اس کے اپنے علوم کے علاوہ دوسر سے ہی علوم کا ماہر ہو)۔

استعلام ہوا ہے جوان کے خوال سے جوان لین حضرت ہوتے بن نون کو ما تھ لیکر چلے جوان کے خادم تھاس سے معلوم ہوا کہ کی اپنے چھوٹے کو خدمت کے لئے ساتھ لینا اور کوئی خدمت سپر دکرنا درست ہے ہوں بھی تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ آنخضرت سرورعالم علی کے خادموں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ مشہور ہیں جنہوں نے دس سال آپ کی خدمت کی سعوم ہوا کہ طلب علم کے لئے سفر کرنا چا ہے اور یہ معلم کو اپنے پاس بلانے کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علم کے ذیل میں حضرت موئی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو اقعہ کھا ہے۔ اور کھا ہے واحل جا ہو بین عبد اللہ سیری شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی خضر علیہ السلام کا واقعہ کھا ہے۔ اور کھا ہے واحل جا ہو بین عبد اللہ سیری شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد (اور جا بر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ صافی کے پاس ایک حدیث لینے کے حدیث واحد (اور جا بر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ صافی کے پاس ایک حدیث لینے کے ایک ماہ کا سفر کرکے گئے )۔

سم - طلب علم کے لئے کوئی عرفصوص نہیں گو بچپن اور جوائی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے لیکن بڑھا ہے میں بھی اس سے بنیا زنہیں ہونا چا ہے علم سے جہاں ملے : جب ملے اور جس سے ملے حاصل کرنا چا ہے۔ امام بخاری باب الاعتباد فی العلم و الحکمة کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ وقد تعلّم اصحاب النبی عَلَیْ بعد کبر سنهم (کرسول اللہ عَلَیْ اللہ کے سے بڑی عمریں ہوجانے کے بعد علم حاصل کیا ہے)

6- اگر کسی کوکسی بھی اعتبار سے کوئی نضیات حاصل ہواور اے اپنے کے نضیات والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہوتو اس میں عارنہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت موئی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اس علم کے حاصل

كرنے كے لئے تشريف لے گئے جوان كے اپنے علم كے علاوہ تھا۔

9- الله تعالى شاند في فرمايا تها كه جمارابيه بنده مجمع البحرين مين ملے گا۔ مفسرين في كلصاب كداس سے بحرفارس اور

بحرروم کے ملنے کی جگدمراد ہے۔

11- پونکہ سفر کی مزید تکلیف اٹھانا مقدر تھااس لئے حضرت ہوشے بن نون بید کیھنے کے باوجود کہ چھلی پانی میں چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے شیطان تو پیچھے لگائی رہتا ہے اس نے انہیں بھلاد یا ۔مقصد ہے آ گے بوٹھ کر جوزا کد سفر تھا اسکو قطع کرنا پھروہاں سے واپس ہونے کی تکلیف اٹھانا تقدیر میں تھالیکن اس پراجرو تو اب بھی مل گیا۔ مخلص نیک نیت مومن کا نقصان نہیں ہوتا مومن بندہ کو نعت اور آ رام میں بھی نفخ ہے اور دکھ تکلیف میں بھی فائدہ ہے مخلص نیک نیف ہے اور دکھ تکلیف میں بھی فائدہ ہے اللہ کی رضا کا خواہاں ہو۔ تو اب کی نمیت رکھتا ہو۔ جب حضرت بوشع بن نون علیہ السلام نے بتایا کہ دریا میں چلے جانے والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت مولی علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری وجہ ہے ہمیں تکلیف پہنچے والی بات بتانا بھول ہوگئ تھی اس لئے درگذر فرمایا۔

۱۲- جب واپس ہوکر پھرائی جگہ آئے جہاں چھلی دریا بیں چلی گئی تی تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ چا در اوڑ سے ہوئے لیٹے ہیں۔ یہ حضرت خفر علیہ السلام ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے سلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ جب کی موش بندہ سے ملاقات ہواورا پی طرف متوجہ کرنا ہوتو پہلے سلام کرے حدیث بیں ہالسلام آئیل الکلام (منگلو ق صفحہ ۴۹)

ساا جب خضر علیہ السلام سے تعارف ہو گیا تو موئی علیہ السلام نے اپنا مطلب ظاہر کیا کہ بین آپ کے ساتھ رہ بنا چاہتا ہوں تاکہ جھے ان علوم ہوا کہ جس سے بعت علم چاہتا ہوں تاکہ جھے ان علوم کا کچھ حصر معلوم ہو جائے جو آپ کوعطا کے گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس سے بعت علم طلح لے لینا چاہتے ضروری نہیں کہ کی شخ کے سارے ہی علم کوسمیٹ لے۔ حضرت موئی علیہ المسلام علم شریعت کے ماہر سے علم الاسرار کے جانے کے لئے سفر کیا اور اس کے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی معلوم ہوا کہ علم اسرار بھی لائق توجہ ہے اگر چہ مدار خواست کرے تو اس میں اوب کا خوات علم حاصل کرنے کی درخواست کرے تو اس میں اوب کا لخاظ رہا دراس انداز میں بات کرے کہ بی معلوم ہوا کہ جب استاد سے علم حاصل کرنے کی درخواست کرے تو اس میں اوب کا لخاظ رہا دراس انداز میں بات کرے کہ بی تو ہوں نہ ہو کہ بیہ سکھا دیجئے اور میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں آپ فرمایا کہ بی خوات کو کو میں نہ ہو کہ بیا کور کیا گیا ہوں کی اور پون ہیں فرمایا کہ بی معلوم ہوا کہ بیت دور سے چل کر آیا ہوں آپ فرمایا کہ میں معلوم کور کور کی میں جورت موئی کے ہوں کرا کے درخوات میں بیت دور سے چل کر آیا ہوں آپ کور کور کور کوری طرف متوجہ ہونا ہی ہوئے۔

سما۔ شخ کو چاہئے کدوہ آنے والے کو پہلے بدیتا دے کمکن ہے ہماراتمہارانباہ نہ ہوسکے ہماراطریق اور ہمارا مراح بدہ ہے اسکی موافقت کرسکو گے یا نہیں اس پراگر طالب علم شخ کے ماحول اور مزاج کے مطابق چلنے کا وعدہ کرے (جوشرعا درست ہو) تو ساتھ رکھ لے۔ اور شاگر د جب وعدہ کرے کہ میں آپ کے مزاج اور مرضی کے مطابق رہوں گا تو خود اعتادی نہ کرے بلکہ خدااعتادی کرے یعنی اللہ تعالی پر بھروسہ کرے اور ان شاء اللہ بھی ساتھ لگا دے جبیبا کہ موئی علیہ السلام نے کیا (شخ شریعت ہویا صاحب طریقت بیآ واب دونوں کے لئے ہیں)۔

10- شخ کواختیار ہے کہ طالب سے کوئی شرط لگائے اور جب طالب اس شرط کے مطابق چلنے کا اقرار کرے تو اسے پوری کرے ہال اگر جمول جائے تو دوسری بات ہے اور جب بھولنے سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو عذر بیال کر دے

اور سامحت کی درخواست کردے کما قال موسی علیہ السلام کا تؤ انجائی بیما نسیٹ ۔

۱۲ اتباع شخ کا وعدہ کرنے کے باجودا گروئی الی چیز دیکھے جوابے نزد یک بالکل ہی شریعت کے خلاف ہے تو شخ کو متنبہ کردے موئی علیہ السلام کیلی بارتو بھول کے سے اور دوسری بارقصدا وعمراً جانے ہوئے لاے کوئل پراعتراض کر دیا متنبہ کردے موئی علیہ السلام کے طرق مول کے سے معلوم ہوا کہ وہ ہی شروط اور عهود قابل ایفاء ہیں جن کے پورا کرنے سے شریعت کی کوئی خلاف ورزی ندہوتی ہو خاموثی کا وعدہ کرنے کے باوجود دین شیت نے آئیس خاموش ندر ہے دیا حافظ ابن تجروحمت کی کوئی خلاف ورزی ندہوتی ہو خاموثی کا وعدہ کرنے کے باوجود دین شیت نے آئیس خاموش ندر ہے دیا حافظ ابن تجروحمت الشعلیہ کلسے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے ان کے ساتھ چلے اور دیگر امور میں صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ تھا آئی ٹیس کہ جو چیز کا جم اس کے بادر کے میں نہوں گا۔ و کان المدواد بدالمصبو انہ صبو عن اتباعه فالم والمسمسی معدہ وغیر ذلک لا الانکار علیہ فیما یخالف ظاہر الشوع (اور صبر سے مراد ہے کہ آپ نے ان کی اتباع اوران کے ساتھ چلے وغیرہ سے صبر کیا نہ کہ طاہر کا مواب کو ان کا مواب کو شخص کیا مواب کے ان وار مبر سے مراد ہے کہ آپ نے ان کی اتباع اوران کے ساتھ چلے وغیرہ سے صبر کیا نہ کہ طاہر شریعت کا مول پر انکار پر صبر کیا) (صفح ہے ان ہالی ہوجائے تو پھر تندیک کوت کی کوتا ہی کے بقدر الفاظ شعبہ اختمار کی حضرت خصر علیہ السلام نے پہلی بارائم اقل فرمایا اور دوسری بار الم اقل لک فرمایا جس سے بہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ درہ کر صبر نہیں کر سکتے ۔ وہ آپ بی سے گہا تھا اور میں سے تو نہیں کہا بھی اس بات پر تعمیہ ہے کہ میں نے جواب سے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ درہ کر صبر نہیں کر سکتے ۔ وہ آپ بی سے گہا تھا اور

ہے کوئی بد گمانی اور بدفہی سے ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا عامة اسلمین کی خرخواہی کے خلاف ہے۔سب مسلمانوں کی خیرخواہی پیش نظرونی جا ہے اپنا حال بھی درست ہواور دوسروں کو بھی غیبت سے بچائے۔

استطعما أهلها سيمعلوم مواكم مجوري كوفت كى سكهانا طلب كرنائهي جائز ب

حضرت موی علیہ السلام نے جو بیفر مایا کہ آپ چاہتے تو کھھا جرت لے لیتے اس سے معلوم ہوا کہ سی عمل پر اجرت لینامجی درست ہے۔

۲۲۰ حضرت خصر عليه السلام في جوبستى والول كى ديوار كھڑى كردى حالا نكه انہوں نے كھانے تك كوند بوچھا اور نه سوال کرنے پر پچھ دیا اس میں جہاں دویتیم بچوں کے نزانے کی حفاظت پیش نظرتھی وہاں اخلاق عالیہ کا اختیار کرنا بھی تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ کمینے لوگ تھے (حتی اذ ااتیا اهل قریبة لنام صفحہ اے ۲ ج۲) کمینوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا الل خير كاطريقه بـ

بدی را بدی سهل باشد جزاء اگر مردی احس الی من اساء ٢١٧- يې معلوم بوا كريتى ميں اجرت پرمسافروں كوادهر سے ادهر لے جانا جائز ہے اور يہ بھى معلوم بواكه اگر كوئى مسخص مسکین ہواوراس کے پاس کسب کا کوئی آلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہوجواسکی ضروریات کے لئے کافی نہ ہوتو وہ مسکنت ہے نہیں نکا ایعنی اسے سکین ہی کہاجائے گامسکین ہی ماناجائے گا۔

 ۲۵ معلوم ہوا کہ کی کا مال غصب کرنا حرام ہے اور جس کی ظالم سے خطرہ ہو کہ وہ غریب آ دی کا مال چھین لے گا تو ال كے شركود فع كرنے كے لئے تدبير كرنا تواب كاكام بـ

٣٧- يې معلوم مواكرنيك آدى كى اولاد كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا خيال ركھنا چاہئے۔ (اى وجدے حضرات مشائخ اینے مشائخ کی اولا د کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کے لئے فکر مندر ہتے ہیں اگر چداولا د کے وہ احوال نہیں ہوتے جوان کے آباؤ اجداد کے تھے)

∠۲- حفرت خصرعليه السلام نے جوتين كام كے ان ميں اڑے كوتل كرديناسب سے زيادہ علين تھااس لئے حضرت موى عليه السلام اس سي بهت زياده متاثر موك (في صحيح مسلم فزع موسى عليه السلام فزعة منكرة )اورجب ان کے اعتراض کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی توسمجھ لیا کہ ہماراان کے ساتھ ہونا مشکل ہے اور صاف کہہ دیا کداگرآ بے سے اکندہ کچھ بوچھوں تو مجھے ساتھ ندر کھنا کیہاں بیا شکال بیدا ہوتا ہے کہ حفرت خصر علیا السلام نے جوازے وقل كباشرعًا اس كِتَلْ كاكيا جوازها؟ يه بات كداس الرك يخف ها كدبرا موكراي مال باب كوكفرير لكاد عكاكياب دلیل شرعی ہے جس کی وجہ سے قل جائز ہو؟ اس کا جواب میہ ہے کہ بیسوال ہماری شریعت کے سامنے رکھ کروار د ہوتا ہے ہو سكتا ہے كدان كى شريعت ميں جائز ہو پھر جب انہوں نے آخر ميں تضريح فرمادى كديد جو پچھ ميں نے كيا ہے اپنى رائ ہے ہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے فرمان سے ہے تو ہراشکال ختم ہو گیا۔

قـال النووي في شرح صحيح مسلم و منها بيان اصل عظيم من اصول الاسلام وهو وجوب التسليم فكل ما جاء به الشرع وان كان بعضه لا تظهر حكمة للعقول ولا يفهمه اكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر موضع الدلالة قتل الغلام وخرق السفينة فان صورتهما صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الامرله حكم مبينية لكنها لا تظهر للخلق فاذا اعلمهم الله تعالى بها علمواها ولهذا قال وما فعلته عن امرى يعني بل بامر الله تعالىٰ اهـ وقال الحافظ في الفتح فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه ان يقتل انفسا كثيرة قبل ان يتعاطى شيئًا من ذلك لا طلاع الله تعالى عليه. وقال ابن بطال: قول الخضر واما الغلام فكان كافرًا هو باعتبار ما يئول اليه امره ان لو عاش حتى يبلغ واستجاب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله والله ان يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده انتھی. (علامہ نووی سیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں اور ان میں اصول اسلام کی ایک اصل کا بیان ہے اور وہ بیہ کہ جو بھی شریعت عظم دے اس كوقبول كياجائي الريدان ميس بعض كي حكمت عقلول برظاهر فد مواور نداكثر لوگ اے بيجھتے موں اگر چەسب كے سب بى اسے نتہجھتے ہوں جیسا کہ نقد بر بچر کیا آل کرنا ' کشتی کا تو ڑنا کیونکہ ان کی صور تیں تو ممنوعہ کام کی کی بیں لیکن حقیقت میں درست حکمت برجی تصلیکن مخلوق پر اس کی حکمت ظاہر مہیں تھی جب اللہ تعالی نے انہیں ہلا یا تو انہوں نے جان لیں۔اس لئے فرمایا میں نے بیکام اپنی مرضی سے نہیں کئے بلکہ اللہ تعالی کے علم سے کئے ہیں اور حافظ ابن جر فتح الباری میں فرماتے ہیں جس آ دی سے بہت ہے آ دی کافتل کرنا متوقع ہواس کے اقدام سے قل كرناجا تزنبيل حضرت خضرعليه السلام نے تواللہ تعالی كے اطلاع دینے كی وجہ ہے ایسا كيا تھا ابن بطال نے كہاہے حضرت خضرعليه السلام كابيہ كهنا كريز كاكا فرتها يستنقبل وانجام كے لحاظ ہے كہا كه أكروه زنده رباتواسى انجام كو بنتج گااوراليمي صورت ميں قمل كامستحب مونا الله تعالى كے سوا کوئی نہیں جانتااوراللہ تعالی کواختیارے کہ اپن مخلوق کے بارے میں جوچاہے تھم دے۔ چاہے کسی کے جرم کرنے سے پہلے یابعد میں ) حضرت موی علیہ السلام نے جوبیفر مایا کہ آپ نے ایک جان کوئسی جان کے عوض کے بغیر قبل کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کسی کوتل کرد ہے تواس سے قصاص واجب ہوتا ہے حالانکہ نابالغ پر قصاص نہیں ہے علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ محمل ہے کہان کی شریعت میں بچے پر بھی قصاص واجب ہوتا ہو۔ حضرت خصر علیہ السلام نے جس اڑ کے وقل کیا تھااس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کوعطا کیا فرمایا۔اس کے بارے میں امام بخاری رحمة الله عليه نے بعض علماء نے آئی کیا ہے کہ آئیس ایک اڑکی دیدی گئی۔ پید صفرت ابن جرج کا فرمان ہے جسیا کہ فتح البارى صفحه ٢٨ مين لكصاب نيزسنن نسائى سے بيجى نقل كيا ہے كه أنبيس جولزى عطاكي تئ تقى اس كيطن سے ايك نبى كى ولادت ہوئی۔اورابن ابی حاتم نے آل کیا ہے کوان نی کانام معون تھااور بیوبی نبی تھے جو حضرت موکیٰ علیالسلام کے بعد مبعوث ہوئے جن سے بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالی ہے ہمارے لئے دعا سیجئے کہ ہماری لئے ایک بادشاہ مقرر فرمادے جس کے ساتھ ل كرم الله كرات من جهادكريرا ورايك قول نقل كياب كروه الركسترنبيون كى مال بن (صلى الله على جميع الانبياء والمسلمين) مها - علم كوفت موجانع برافسوس كرناال علم كى خاص شان ب-رسول الله عليه في جب حضرت خضر عليه السلام كى يه بات فقل فرمائى كراب مار عاورتمهار عدرميان جدائى بتوفر مايا يوحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهما (صحيح بخارى صفح ٢٢٣ج ا) يعنى الله تعالى موى عليه السلام پر رحم فرمائ (كمانهول في تيرب بارے بھی سوال کر ہی لیا جس کی وجہ سے جدا ہونے کی نوبت آگئی ) اگر صبر کر لیتے تو مزید باتیں بھی منقول ہوتیں جوہمیں

بتادی جا تیں اور سیح مسلم صفحہ اے 77 میں ہے لو صبر لرأى العجب ولكنه اخذته من صاحبه ذمامة كموى

علیدالسلام اگر صبر کر لیتے تو اور عجیب چیزیں دیکھتے لیکن موی علیدالسلام اپنے صاحب یعنی حفزت خفرعلیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے شرماگئے۔آ گےسوال کرنا کوئی مناسب نہ جانا۔

اسا - کافر کام دیقبول کرنا جائز ہے جیسا کہ شتی والوں کی پیشکش پر دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے اور بستی والوں سے کھانے کوطلب کیا۔

سوس الركوئي تكليف بي جائة بطور حكايت اور خاص كرابي دوستول ساس كابيان كرنا بصبرى نبيس ب جبيا كرحضرت موى عليه السلام في لقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَر فَا هذَا نَصَباً فرمايا۔

سوس - کسی کا کام کرنے اور مدد پہنچانے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر اجازت کشتی کا تختہ نکال دیا اور گرنے والی دیوارکو کھڑا کر دیا۔ (ہاں اگر وہ بہت ہی بے تکا اور نافہم ضدی ہوجس کی مدد کی جائے اور شرکا اندیشہ ہوتو دوسری بات ہے)

سم المسلام الله من رُخماً كى الك تفيرتوونى بجو بهافقى كى كى مقول الرك كى بدله من جواولا ددى جائى وه والدين كى خدمت اورصلد حى ميں بہت زياده برھ كرہوگى اوردوسرى تفيريہ به كداس مقول الرك كے بدله ميں ملنے والى اولادے ماں باپ كو بہت زياده رحمت اور محبت كاتعلق ہوگا۔

۳۵- برعمل الا کے سے نیک صالح الا کی بہتر ہے۔

۲۳۲ - جو پھھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی مثیبت اور ارادہ ہے وجودیں آتا ہے لیکن اوج کھوظ رہے اللہ تعالی کی طرف شروراور عیوب کی نسبت ندکی جائے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں جوشگاف کیا تو فَارَدُتُ اَنْ اَعِیْبَهَا فَر مایا اور کشتی میں عیب ڈالنے کی نسبت اپنی طرف کی اور مقتول اڑے کے بارے میں فَارَدُنَا اَنْ یُسْبُدِ لَهُمَا رَبُّهُمَا فرمایا اور پیتیم الرکوں کے بارے میں فَارَادَ رَبُکَ اَنْ یُبُلُهُمَا اَشُدُهُمَا فرمایا۔

کما - شریعت کے احکام کا مدار ظاہر پر ہے حضرات انبیاء کرام علیم السلام اوران کے نائب علاء اور حکام ظاہر کے پابند بیں اگر کوئی شخص کسی کوئل کر کے کہد دے کہ میں نے فلال مصلحت کی وجہ سے قبل کیا تو اس کی وجہ سے وہ قصاص سے نہیں ن سے گار ہا معاملہ حضرت خصر علیہ السلام کا تو وہ چونکہ اللہ کے تھم سے تھا اس لئے اس سے کوئی شخص بیاستدلال نہیں کرسکتا کہ میراعمل یا فلال بیر کاعمل فلال حکمت پر پنی ہے اور ہم نے جو خلاف شرع کیا ہے اس پر ہمارام و اخذہ نہ کیا جائے۔

سم الرعبارت كي سياق بعض الفاظ ك ذكر ك بغير مفهوم واضح بوجاتا بوتو اختصاركرنا بهى درست ب جيسا كد يَا خُدُ كُلُ سَفِينَةٍ فرماييها لفظ صالحة كساته مقينيس كيا كيونك سياق كلام سه يدواضح بور باب كه ظالم بادشاه الحجى بي كشيول كوليتا تقااى لي تفييركرت بوئ حضرت ابن عباس رضى الله عنمايول پرها كرتے تق و كسان المامهم مذكك يا خذ كل سفينة صالحة غصباً (كمانى مجح ابخارى)

979 حفرت موئی وخفر علیهاالسلام کے قصہ ہے معلوم ہوا کہ جیسا کہ شریعت کا نظام ہے ای طرح اللہ تعالیٰ کا تکوین نظام بھی ہوتے ہیں جنکا تکوین نظام سے تعلق ہوتا ہے اتن مجمل بات تو قرآن مجید سے ثابت ہوگی اوران احادیث شریفہ سے بھی جوقصہ فہ کورہ کے بیان میں صحیحین وغید رحما میں منقول ہیں مضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ دجسال الدین کہ یہ دجسال الدین کے عبد العزیز دباغ کی کتاب تبریز ابریز میں ان کے بارے میں بہت کی تفصیل بھی کھی ہے علامہ جال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ کھا ہے جس کانام الحجم الدال علی وجود القطب والا و تا دو النجباء والا بدال ہاں بین انہوں نے رجال اللہ میں کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بعض احادیث مرفوعہ بھی کھی ہیں منداحمہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی جب حراق میں سے تو ان سے عرض کیا گیا اے امیر المونین اہل شام پرلعنت بھی ہیں منداحمہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی جب حراق میں سے تو ان سے عرض کیا گیا اے امیر المونین اہل شام پرلعنت بھی ہیں منداحمہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی جب حراق میں سے تو ان

پھر فر مایا میں نے رسول اللہ علیات کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوں گے بیرچالیس افراد ہوں گے جب بھی ان میں سے کوئی مخص فوت ہو جائے گا اسکی جگہ اللہ تعالی دوسر ہے خص کو بدل دیں گے ان کے ذریعہ اہل شام کو بارش عطاکی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلہ میں اہل شام کی مدد کی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب مثا دیا جاتا ہے) مدیث قال کر کے علامہ بیوطی لکھتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح غیر شریح بن عبیدہ وهو ثقت جس بستی میں حضرت موسیٰ اور خضر علیهما السلام نے پہنچ کر کھانے کے لئے پچھ طلب کیا یہ کونی بستی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے انطا کیداور بعض نے ایلداور بعض نے جزیرہ الاندلس اور بعض نے ناصرہ اور بعض نے بوقہ بتایا ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصانہیں کیا جاسکتامشہوریہے کربیستی انطا کیتھی جوشام کی سرحد پرواقعہ ہے۔ ایک قصر سی بزرگ سے سناتھا یا کہیں لکھاد یکھاتھا کہ انطا کیدوالے حضرت عمرضی اللہ عند کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے كهااتى اتى رقم لياداورقرآن مجيدي فَابُوا أَنْ يُضَيّفُوهُمَا كَي جَلَّه فَأَتَوْا أَنْ يُضَيّفُوهُمَا لَكُودوكيونكديه مارى بدنامى ہے جب تک قرآن مجید دنیا میں رہے گا ہماری بستی کی بدنامی ہوتی رہے گی اَبُوا کی جَد اَتَدُوا ہوجانے سے معنی بدل جاتا ہاورمطلب بیہوجاتا ہے کہ وہ اوگ مہمانی کرنے کے لئے کچھ لے کرآئے۔ حضرت عمروضی اللہ عند فرمایا اب و کچھنیں موسكتاجب وہ حضرات تمہارى بستى ميں پنچے تھے اگراى وقت دوچار بيسے كے پيني كردية تو قرآن ہى ميں يہ مضمون بھى نازل ہوجاتا کہوہ لوگ مہمانی کے لئے کچھلائے اس کے بعدروح المعانی صفحہ ا جلد ۱۲ میں واقعہ کا ذکر مل گیا صاحب روح المعانى لكھتے ہیں كہتى والے آنخضرت عليه كى خدمت ميں سوناليكر آئے تھاور بعض حضرات فرمايا كم حضرت على ك زماني يقصه پيش آياس ك بعد لكھتے ہيں كراس تصدكى وئى اصل نہيں پر لكھتے ہيں وعلى فوض الصحة يعلم منه قلة عقول اهل القرية في الاسلام كما علم لؤمهم من القرآن والسنة من قبل (يعني الرقصيح موتواس سے ندكور بستى والول كى كم عقلى كاپية چلنا ب جبيها كرز آن وحديث كى تصريح سان كا كمينه ونامعلوم موتاب )-

الم - جیاکہ بہلے عرض کیا گیا حضرت خضر علیہ السلام نے ستی میں جوشگاف کردیا تھا وہ وقتی ضرورت کے لئے تھا مقصد یہ تعلیم کے کہا میں جوشگاف کردیا تھا وہ وقتی ضرورت کے لئے تھا مقصد تو شق کہ دیوگ کی طرح فالم بادشاہ کی صدود سے نکل جا کیں اور اس کے ظلم سے نئی جا کیں چنا نچے ایسا ہی ہوا جب آ گے بورہ گئے اور اھا تو کشتی والوں نے ایک کئری لگادی جس سے شتی کا شگاف درست ہوگیا۔ و فسی صحیح البخداری ف اذا جاو زو اھا اصلحو ھا اصلحو افانتفعو ابھا من اور وعند مسلم ف اذا جاء الذی یا خلھا و جدھا منخر قة فتجاوز ھا فاصلحو ھا بہ خشبة من اسماح (اور شیح بخاری میں ہے لی جب وہ اس سے گزرگے تو کشتی کو درست کرلیا اور اس کو کام میں لائے اور سلم بہ خشبة من اسماح (اور شیح بخاری میں ہے لئے اور سلم میں ہے پھر جب اے پہر جب اے بھر جب اے گوٹا ہوا پایا تو اسے چھوڑ گیا بعد میں انہوں نے کوڑی ہے کہ الباری صفی ہوں نہ جو الباری صفی ہوں ہے کہ الباری صفی ہوں کے دور سے من کے دور سے من کی اور دھر سے خضوظ رکھا میں ہوں نہ جو الباری صفی ہوں کے دور سے من کے دور سے من کے دور سے من کے دور سے من کا دور سے من کے دور سے دور سے دور سے دور سے من کے دور سے دور سے دور کے دور سے بیا دیا اور دیم کی بتا دیا کہ میں نے جو سے میں ہے کہ بعد میں حضر سے دھر علیہ السلام نے شتی والوں کو شگاف پیدا کرنے کا سب بتا دیا اور دیم کی بتا دیا کہ میں نے جو سے میں سے کہ بعد میں حضر سے دی میں حضر سے دیم کے دور سے دور کے دور کے

کام کیا ہےاں میں نیت خیرتھی اس پران لوگوں نے ان کی رائے کو پہند کیااور تعریف کی نیزیہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل کوصرف موئی علیہ السلام نے دیکھااگر دوسر بے لوگ دیکھ لیتے تو بظاہر آ ڑے آ جاتے اور ایسانہ کرنے دیتے۔ مربع

۱۲۲ الهام جمت شرع نہیں ہے اسکی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام کرنا جائز نہیں بیضے جائل تصوف کے دعویدار جوید کہتے ہیں کہ جھے فلاں بات کا الهام ہوا اور ہیں نے اس کے مطابق عمل کرلیا حالا نکہ وہ عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے بیرا پا گراہی ہے بلکہ کفر ہے۔ صاحب روح المعانی صفحہ کاح ۱۵ اعلامہ شعرانی سے قل کرتے ہیں وقد صل فی ھذا الباب حلق کشیر فصلوا و اصلوا حضرت خصر علیہ السلام نے جو کھھ کیا تھاوہ اللہ تعالی کی طرف سے تھم یا کرتھا الهام کی وجہ سے نہیں تھا۔

سام - بہت سے جاہل صوفی ہے جی سیحتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے اور صاحب طریقت کے لئے شریعت پر چلنالا زم نہیں ہے جہ ہی گراہی اور کفر کی بات ہے طریقت شریعت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے وہ تو شریعت کی خادم ہے فض کوا دکام شریعت پر ڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کوادا کرنے کی بحنت کے لئے حضرات صوفیاء کرام نے بچھا عمال واشغال بتائے ہیں مریدوں سے ان کی بحث کراتے ہیں کوئی کتناہی بڑا درویش اور صاحب تصوف ہوا حکام شرعیہ کی پابندی اس پر بھی فرض وواجب ہے جو شخص فرائض وواجبات کا تارک ہوگا وہ فاسق ہوگا اور جو شخص یوں کہے کہ میں مامیرا شخ شریعت کا ملکف نہیں وہ کا فر ہوگا کا فر اور فاس کسی طرح بھی پیر بنانے کا اہل نہیں ہوتا۔ جو شخص یہ دو کا کرتا ہے کہ جو طریقے انبیاء کرا میلیم السلام سے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ وہ مامورات اور پھی منصیات کو بہیان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ عیالیہ کی اتباع کی حاجت نہیں ایسا شخص کا فرے اسے قبل کر دیا جائے اور پھی منصیات کو بہیان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ عیالیہ کی اتباع کی حاجت نہیں ایسا شخص کا فرے اسے قبل کر دیا جائے اور پھی

نه کہا جائے گا کہ تو برلے تو تیر قبل سے در گذر کردیں گے۔

يرا إلى كفر ب حافظ ابن جرفت البارى صفح ٢٢١ج ٨علامة طبى سفل كرت بي وهذا القول زندقة وكفو لانه انكار لما علم من الشوائع الخ. (يقول زندقه اوركفر بي كونكديثر يعت كانكار ب)

مر حضرت بوشع عليه السلام جوموی عليه السلام كساته سفر مل كے تھے۔قرآن مجيد كي تصريح سے معلوم ہوتا ہے كرد حضرت نوشع عليه السلام تك پنچ تو دونوں تھے (فَوَجَدَا عَبُدًا هِنُ عِبَادِنَا )اس كے بعد آخرتك ان كاكوكي وَكُرنبيں ہے كردہ حضرت موئ عليه السلام كساتھ رہ ياكشتى ميں سوارى نہيں ہوئے؟ حافظ ابن جرفتح البارى صفحه ٢٢٠ جاميل لكھتے ہوں۔ بين كر يا تو ان كاذ كراس كينبيں فر مايا كردہ تا بع تھے اور يہ بھى احمال ہے كدوہ ان كے ساتھ سوارى نہيں ہوئے ہوں۔ لانه لم يقع له ذكر بعد ذلك۔

۱۹۹۱ - جھزت خفر علیہ السلام کالقب خفر کیوں ہوا۔ اس کے بارے ہیں ہم پہلے ایک حدیث فل کر بچے ہیں ان کا نام کیا تھا اس بارے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم ہیں ایک قول تو پر کلھا ہے کہ ان کا نام ملکان بتایا جا تا ہے اور چند پشتوں کے واسطے سے آئیس سام بمن کو کمایان تھا ان کی کئیے الد بادشاہ تھے۔ (شرح مسلم صفح ۲۹ کیا کہ کیا ان کے والد بادشاہ تھے۔ (شرح مسلم صفح ۲۹ کیا کہ کا کہ کیا ان کے والد بادشاہ تھے۔ (شرح مسلم صفح ۲۹ کیا کہ کا کہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ نی تھے یا ولی تھے۔ بعض حضرات نے ان کو ولی بیا ہے جا فظا بن مجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں وونوں قول کھے ہیں ابوالقا سم قشری کے اور کیا ہے کہ وہ ولی تھے۔ اور ابوحیان کا قول نقل کیا ہے جو انہوں نے ان کو ملک کے جبور (لیخی اکثر علیا ء) کا فمر ہب ہے ہے کہ وہ وہ کی تھے۔ اور ابوحیان کا قول نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنی تھے۔ اس کی اس سے سام کا فی سے کہ انہوں نے ساری با تیں بتانے کے بعد حضرت موئی علیہ السلام نے فر ما یا و ما فعلته عن اموی (کہ رہم جو کھے میں نے کیا اور اس میں گوری تھی احتال ہے کہ دو مر نے کیا اور اس میں گوری تھی احتال ہے کہ دو مر نے نی کے واسطہ بریکی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب بچھ اللہ کیا ہے کہ یا وہ ان نے کیا رائے سے اور اپنی طرف سے نہیں کیا ) اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب بچھ اللہ کیا ہے کہ وہ موتا ہے کہ انہوں نے سب بچھ اللہ کیا ہے کہ وہ میں تھے۔ جا فظ ابن مجرکا فرمانا ہے تھی ہے کہ وہ نی تھے مرسل نہیں تھے۔ جا فظ ابن مجرکا فرمانا ہے تھی ہے۔ در الاصابہ تھی جو باتیں ہو نہیں ان میں اکثر باتیں اس بات کو بتائی ہیں کہ جن لوگوں نے آئیس نی بتایا ہے ان کا قول تھے کے سام کا تو اس کو بتائی ہیں کہ جن لوگوں نے آئیس نی بتایا ہے ان کا قول تھے کے سام کیا تھیں کے در الاصابہ تھی میں ان میں اکثر باتیں اس بات کو بتائی ہیں کہ جن لوگوں نے آئیس نی بتایا ہے ان کا قول تھے کے در الاصابہ تھی میں ان میں اکثر باتیں اس بات کو بتائی ہیں کہ جن لوگوں نے آئیس نی بتایا ہے ان کا قول تھے کے در الاصابہ تھی بتایا ہے ان کا ان خیار کیا تھی ان کا قول تھے کے در الاصابہ تھی بتایا ہی ہی کہ در الاصابہ تھی تھی در الاصابہ تھی بیاں کیا تھی کی در الاصابہ تھی کیا کے در الاصابہ تھی کیا کے در الاصابہ تھی کیا کے در الوں کے کہ دو باتیں کی در الاصابہ تو کیا کے در الیک کے دو می کیا ک

 کے تالع بیں اوران کی نبوت کے توسط سے جواحکام پنچے ہیں دیگر انبیاء بنی اسرائیل بھی ان کے مخاطب ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وافل ہیں۔ اور خضر علیہ السلام اگر نبی تھے تو رسول نہیں تھے ( یعنی مستقل کتاب اور مستقل شریعت ان کوعطانہیں کی گئی) اور جونبی رسول بھی ہووہ اس نبی ہے افضل ہے جورسول نہیں اورا گرہم ذرا در یکو مان لیں کہ حضرت خضررسول تصتب بھی موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں کیونکہ ان کی رسالت اعظم ہے اور ان کی امت اکثر ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سے بہت اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نی تھاور حضرت موی علیه السلام ان سب سے افضل ہیں اور اگروہ یوں کہیں کہ خصر نی نہیں تھے بلکہ ولی تھے پھر تو حضرت موی علیہ السلام کا افضل ہونا ظاہر ہی ہے کیونکہ ہرنی ہرولی سے افضل ہے اور عقلاً ونقلاً میہ بات یقینی ہے اور اس کے خلاف جو خص کے گاوہ کا فرہے کیونکہ بیضروریات شرعیہ میں سے ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کوخصر علیہ السلام كے پاس بھيجاتھا (اور عموما مففول ہى جايا كرتا ہے تواسكا جواب ہے كريہ بھيجنا امتحان كے لئے تھا تا كم موكى عليه السلام عبرت حاصل كرين كمين في جوابي كوسب سے براعالم بتاديا ايانبين كہنا جا ہے تھا) (فتح البارى صفح ٢٢١ج١) 9 م - اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہوگئ یا زندہ ہیں اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الاصابه من ستره الهاره صفحات خرج كئے بيں۔ اول تو ان حضرات كا قول لكھا ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ وہ وفات یا گئے ہیں اور ان لوگوں کے دلائل لکھے ہیں۔ان میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ رسول الشعافی نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی اس کے بعد سلام پھیر کر فرمایا کہ جولوگ زمین کی پشت پر ہیں ان میں سے کوئی بھی سوسال کے فتم ہونے تک باقی ندرہے گا۔ بیرحدیث امام بخاری نے کتاب العلم (باب السمر فی العلم) اوركما بالصلوة (باب ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسعاً) اور باب السمر في الفقه والخير بعد المعشاء میں نقل کی ہے۔اس مدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ آنخضرت علیہ کے فرمان کے وقت سے لیکرسوسال پورے ہونے تک جو بھی کوئی مخص زمین پرموجود ہوگا زندہ نہیں رہے گا۔ حافظ ابن مجررحمة الشعليہ فتح الباري صفحه 20 ج شارح مسلم علامدنووی سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوروہ حضرات جو حضرت خضر کی موت کے قائل ہیں انہوں نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے اور جمہور اس رائے کے خلاف ہیں اور مدیث سے استدلال کرنے والوں کو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت سمندر کے رہنے والوں میں سے تھے البذا عدیث کے عموم میں داخل نہیں ہوئے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ علی ظہرالا رض سے حضرات ملا تکداور حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا استثناء مقصود ہے کیونکہ فرشتے اورعیسیٰ علیہ السلام زمین بڑیس سے حدیث بالا کے علاوہ حضرت خضر الطیفان کی موت کے بارے میں حافظ ابن جررحمة الله عليه نے حافظ ابن الجوزى سے ايك دليل اور الله كى ہاوروہ يد كرغ وہ بدر كے موقع پرآ مخضرت مرورعالم علي في الله تعالى كى بارگاه مس وعاكرت موسى يون عرض كيا تعااليلهم ان شنت لم تعبد بعد اليوم ا

الله اگرآپ چا بین قرآج کے بعدآپ کی عبادت ندکی جائے اور سیحمسلم (صفحیم ۸ج۲) میں یوں ہے کہ آپ نے یول دعاكى اللهم انك ان تشا لا تعبد في الارض (اےالله اگرآپ چاہيں توزيين ميل آپ كى عبادت ندكى جائے) حافظ ابن الجوزي نے اس سے استدلال كيا ہے كما گرحضرت خصر عليه السلام اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھي اس عموم ميں آ جاتے کیونکہ وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت گذاروں میں سے تھے اگروہ زندہ رہ جائیں اور پوری امت ہلاک ہوجائے توبیہ كهنا كيص مح موكا كرام الله الربير جماعت بلاك موكئ توزيين مين آپ كى كوئى عبادت كرف والا ندر ب كا-اورايك دلیل وفات خضر الطفی کے قاتلین بیپیش کرتے ہیں کہ اگر خضر الطفی آنخضرت علیہ کے وقت میں زندہ ہوتے تو آ تخضرت علی کی خدمت میں ضرور آتے اور آپ پرایمان لاتے اور آپ کا تباع کرتے (لیکن بیدلیل کوئی زیادہ وزنی نہیں کیونکہ اگرمضبوط دلائل سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو اس کا بھی ثبوت نہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے) (فان عدم جبوت الحضور لایستلزم وجوب عدم الحضور) اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمة الله علیه نے الاصاب میں چندایی روایات درج کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی اکرم علیہ کے زمانہ میں موجود تھے اور آپ کے بعد بھی وہ زندہ ہیں ان میں کوئی حدیث اس کے بعد مرفوع نہیں ہے اور جتنی بھی روایات نقل کی ہیں سب کے رواۃ میں کا مرکز مرکز مرکز موضوع بتایا ہے انہی روایات میں ابو بکر دینوری کی کتاب المجالسے قل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ میں نے خضر علیہ السلام کودیکھا وہ جلدی جلدی جارہے تھے۔ پھر یعقوب بن سفیان کی تاریخ نے قل کیا ہے کدرباح بن عبیدہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ میں نے بھائی خصر سے ملاقات کی انہوں نے مجھے بشارت دی کہ میں ولی الا مر بنوں گا اور انصاف کرونگا اس کوفقل کر کے حافظ ابن جررهمة الشعليه لكصة بينكه هذا اصح اسناد وقفت عليه في هذا الباب (كريصالح رين اسنادب جو جيهاس بارے میں معلوم ہوا) (الاصابہ صفحہ ۴۵ ج ۱) بحث کے ختم ہونے پر حافظ ابن حجر رحمة الله عليه لکھتے ہیں كما بوحيان فرماتے تھے کہ ہمارے حدیث کے بعض شیوخ یعنی عبدالواحد العباس اخبلی کے بارے میں ان کے اصحاب بیعقیدہ رکھتے تھے کہ ان ے حضرت خضرعلیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے پھر فرماتے ہیں ہمارے شیخ حافظ ابوالفضل العراقی نے شیخ عبداللہ بن اسعد یافعی سے قتل کیا ہے کہوہ حیات خضر القلیلا کاعقیدہ رکھتے تھے جب انہوں نے بیفر مایا تو ہم نے امام بخاری رحمة الشعلیاور حربی وغیرها کا انکار ذکر ردیا کہ وہ ان کی موت کے قائل تھے بین کروہ عصد ہو گئے اس کے بعد حافظ لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی بعض ایسے حضرات کا زمانہ پایا ہے جو خضر علیہ السلام سے ملا قات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے قاضی علم الدين بساطى بھى بيں جوملك ظاہر برقوق كے زمانه ميں قاضى تھے۔حضرت امام بيہن رحمة الله عليه نے ولاكل المنو وصفحہ ٢٦٨ج ٨ مين حضرت زين العابدين القابدين العابدين المعالي المرابع المرابع الله عليه الله عليه المرابع الم كوشرس بيآ وازش السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته ان في الله عزاءً من كل مصيبة

و خلفاً من كل هالك و دركا من كل فائت فبالله فتقوا واياه فارجوا فانما المصاب من حرم الثواب المحلوم كل هالك و دركا من كل فائت فبالله فتقوا واياه فارجوا فانما المصاب من حرم الثواب المحروالونم سب پرالله كاسلام بواوراسكى رحمت بواوراسكى بركتي بول بلاشبالله ك ذات بين تسلى به برمصيبت ساور جر بلاك بون و الحكا بدل بهاور جرفوت بون والى چيزى تلافى به (يعنى كوئى كيسى مصيبت آجائے اوركوئى كيسانى محبوب فوت بوجائے الله تعالى تو بهر حال بميشه حتى اور قائم اور دائم بهاس سے عبت كرواس سے ماتكو) للبذاتم الله ير محروس كرواوراسى ساميدركھوكيونكم اصل مصيبت زده وه به جوثواب سے محروم بوگيا۔

یہ واز کن کر حضرت علی رضی اللہ عند نے حاضرین سے فرمایا کیاتم جانے ہو یہ کون صاحب ہیں؟ پھر فرمایا یہ خضر القیافیۃ ہیں۔

اس کے بعدامام ہیم نے ایک دوسری سند سے یہ صفحون قل کیا ہے پھر فرمایا ہے ھذاان الاست ادان و ان کانا صعید فین فاحد هما بنتا کد بالا خو ویدلک علی انه له اصلاً من حدیث جعفو و اللہ اعلم لیخی یہ دونوں صعید فین فاحد هما بنتا کہ دوسری سے تقویت لی ہے اور اس سے پنہ چاہے کہ جعفر بن کھی کی حدیث کی پھی اسل ہے جوحدیث کے رادی ہیں۔ صاحب شکوۃ نے بھی صفحہ ۱۳۵ میں اس صدیث کوفل کیا ہے اور دائل المند ہ کا حوال دیا ہے۔

اصل ہے جوحدیث کے رادی ہیں۔ صاحب شکوۃ نے بھی صفحہ ۱۳۵ میں اس صدیث کوفل کیا ہے اور دائل المند ہ کی حضرت خضر علیہ السلام کی وفات اور حیات کے بارے میں دونوں قول ہیں اور ریکو کی ایبا مسئلہ بھی خیل جس پر کوئی تھی مشری موقوف ہواور ان کی حیات و ممات کاعقیدہ رکھنا موئن ہونے کے لئے ضروری ہو بڑے برخے انہ نہیں جولائے میں ادا کر میں ادا کو بیاں اور کی جولائے کی موقوف ہواور ان کی حیات کو انگل ہیں بھی تعلیم نہیں ہوتا البہ بعض صحابہ اور تابعین ان کی حیات کو انگل ہیں ہوتا البہ بعض صحابہ اور تابعین ان کی حیات کو انگل ہیں ۔ موز ات سند کے اعتبار سے کسی مرفوع صدیث سے ثابت نہیں ہوتا البہ بعض صحابہ اور تابعین ان کی حیات کو انگل ہیں (گوان حضرات سے جوروایات پیٹی ہیں وہ بھی متکلم فیہ ہیں) اور رہے حضرات صوفیاء کرام تو وہ نہ مورف ان کی حیات کو آئل ہیں بلکہ ہی مقرات سے موروایات ہیٹی ہیں وہ بھی متکلم فیہ ہیں) اور رہے حضرات صوفیاء کرام تو وہ نہ سے سال قائیں ہوتی رہیں ہیں۔

المَّا آنُ تَتَّخِنَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿ قَالَ المَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعُنِّ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلى رَبِّه کیا سوہم عنقریب اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا فيعذِّبُهُ عَدَابًا تَكُرُّا هِ وَأَمَّا مَنْ أَمَنَ وَعَبِلَ صَالِعًا فَلَهُ جَزَّاءً وِالْحُسْنَى وَسَنَقُولُ ہے براعذاب دے گا۔اور جوابمان لایا اور نیک عمل کئے اس کے لئے بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں كَ وَمِنْ آمْرِنَا يُسْرًا قِ ثُمُّ ٱتَّبِعُ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مَطَّلِعُ اللَّهُ مُسِ وَجَلَ هَا تَطْلُعُ کے چروہ ایک راہ پردواندہ و کیا۔ یہال تک کہ جب وہ اس جگہ پر پہنچا جوآ فاب طلوع ہونے کی جگٹھی قواس نے دیکھا کہ سوری ایسے لوگول پر طلوع لَّمْ يَجْعُلْ لَهُ مُرِّنْ دُونِهَا سِتُرَّا هُ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَ يُوخُبُرًا ﴿ بسے در کوئی پردہ بیس رکھا۔ بیاب بول ہی ہاد جم کوان سب چیز ول کی خبر ہے جواس کے یا س تھیں سَيِّاً®حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّكَيْنِ وَجَلَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا وہ پھر ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ ایمی جگہ پر پہنچ گیا جودو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ان پہاڑوں سے درے اس نے ایمی قوم کو پایا جو يَفْقَهُونَ قَوُلًا ﴿ قَالُوا لِنَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِلُ وْنَ فِي بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے وہ کہنے گئے کہ اے ذوالقرنین بلا شبہ اِجوج ماجوج زمین میں نساد مجاتے ہیں. رَضِ فَهُلُ نَجْعُلُ لِكَ خُرْمًا عَلَى أَنْ يَجْعُلُ بِينَنّا وَبِيْنَا مُ سَلَّا ﴿ قَالَ و کمیا یہ ہوسکتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اس شرط پر کچھ مال جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آٹر بنا دیں۔ ذوالقر نین نے جواب دیا کہ نِي فِيْرِرَ بِي خَيْرُ فَاعِينُونِي بِقُوقِ آجِعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُرَادُمُ هُ الْأُونِي أَبْرَالُحِي أَيْرِ نے جو کچھا فقیار واقد ارعظافر بلاہےوہ بہتر ہے موتم قوت کے ساتھ میری مدرکرہ میں تبدار ادادان کے دمیان ایک موٹی دیوار بنادونگا میرے پاک او ب سے مکازے لے آؤ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَ فَايْنِ قَالَ انْفُغُوْاْ حَتَّى إِذَا جَعَلَنَارًا "قَالَ اتُّوْنِيَّ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے درمیان کو برابر کردیا تو حکم دیا کہ اس کودھونگو یہاں تک کہ جب اسکوآ گ بنادیا تو ان سے کہا کہ میرے پاک أَفْرِغُ عَلَىٰ وَقِطْرًاهُ فَهَا اسْطَاعُوْ إِنْ يَنْظُهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْ الْهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ لگھلا ہوا تانبالاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ سووہ لوگ نہ چڑھ سکے ادر نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقر نین نے کہا لةُ مِنْ تَنِي ۚ فَإِذَا جِمَاءِ وَعُلُا رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءً ۚ وَكَانَ وَعُلُا يِنْ حَقًّا هُ ہے وجب میرے رب کا دعدہ آجائے گا تو اس کو چوراچورا کردے گا ادر میرے رب کا دعدہ تی ہے۔

### 

## ذوالقرنین کامفصل قصہ مغرب ومشرق کاسفر کرنا یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار بنانا

قسف مدین : ندکورہ بالا آیات میں ذوالقرنین کی شخصیت اوران کے مغرب اور مشرق کے اسفاراورا کی قوم کی درخواست کرنے پریا جوج ماجوج ہیں کہ علاء یہود کرنے پریا جوج ماجوج ہیں کہ علاء یہود نے قریش کہ سے کہا تھا تم محمد رسول اللہ علی ہے ہے تین با تیں دریا فت کرواگر وہ ان کا جواب دیدیں تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی دعوی میں سے جین اور نبی مرسل ہیں وہ تین با تیں جن کا سوال کرنے کی تلقین کی تھی ان میں ایک سوال روح کے بارے میں تھا اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں اور تیسرا سوال ذوالقر نین کے بارے میں تھا سورۃ الاسراء میں روح کے بارے میں تھا اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں اور تیسرا سوال وجواب گذر چکا ہے اور سورہ کہف کے رکوع نمبر ۱۲ اور نمبر ۳ میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہو چکا ہے ذوالقر نین کون تھے اور یا جوج ماجوج کہاں تھے ذوالقر نین کون تھے اور یا جوج ماجوج کہاں تھے اور جود یواریا جوج ماجوج کے فساد سے بچانے کے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے بیسوال دلوں میں امجرتے ہیں اورا کی سوکن ہوگیا ہے اور جود یواریا جوج ماجوج کے فساد سے بچانے کے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے بیسوال دلوں میں امجرج کے فساد سے بچانے کے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے بیسوال دلوں میں امجرج کے فساد سے بچانے کے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے دو کیا تو تر آن کا اجمالی بیان ہی کافی ہے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے بیسوال دلوں میں امجرج کے فساد سے بچانے کے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے کیا تو تر آن کا اجمالی بیان ہی کافی ہے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے کے لئے نگرورہ بالا تینوں سوالوں کا جواب آ جائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔

# ذوالقرنين كون تصان كانام كيا تفااورذ والقرنين كيول كهاجاتاتها

پہلاسوال کہ ذوالقر نین کون تھے اور ان کانام کیا تھا اور ان کو ذوالقر نین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے بارے میں اول تو یہ بھھ لینا چاہیے کہ بعض لوگوں نے ذوالقر نین کو اسکندر مقدونی بتایا ہے جس کا وزیرار سطو (فلفی ) تھا محققین کے زویک یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اسکی وجہ بہ ہے کہ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقر نین (جنہوں نے یا جوج ما جوج کی حفاظت کے لئے دیوار بنائی تھی) وہ ایک مومن صالح آ دمی تھے (اور بعض حضرات نے انہیں نبی بھی مانا ہے) اور سکندر مقد ونی کے بارے مقد ونی کے بارے مقد ونی کے بارے مقد ونی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ حافظ ابن کشر رحمۃ الله علیہ نے سکندر مقد ونی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسکندریہ شہر کا بانی تھا (جوم صریس ایک مشہور شہر ہے) اور وہ ذوالقر نین اول (جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ہے) سے بہت متاخر تھا ہے تھی (بانی اسکندریہ) حضرت سے علیہ السلام سے تقریباً تین سوسال پہلے تھا اس نے دارا کو آل کی اور شاہان فارس کو ذلیل کیا اس کے بعد حافظ ابن کشر تحریر فرماتے ہیں۔

وانما نبهنا عليه لان كثيرا من الناس يعتقد انهما واحدوان المذكور في القرآن هو الذي كان الطاط اليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطاء كبير وفساد عريض طويل كثير فان الاول كان عبدا مومنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره الخضر وقد كان نبيا على ماقررنا قبل هذا واما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما ازيد من الف سنة فان هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الا على غبى لا يعرف حقائق الامور (البراية والنهاية ١٠٠٠)

(ترجمه) ہم نے اس بات پر اس لئے تنہیے کی ہے کہ بہت سے لوگ یوں تیجے ہیں کہ قرآن مجید میں جس ذوالقر نین کاذکر ہے دہ وہ بی ذوالقر نین ہے جس کا وزیرار سطوتھا اور اس کی وجہ سے بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خرا لی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ذوالقر نین اول (جس کاذکر قرآن مجید میں ہے) وہ عبدمومن تصصالح انسان تصاور ملک عادل تصے اور ان کے وزیر حضرت خضر تصاور خود بھی نبی تصحبیا کہ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے اور دوسرا ذوالقر نین شرک تھا اور اس کا وزیر ایک فلفی تھا اور ان دونوں کے درمیان دو ہزار سے زائد مدت کا فصل تھا سویہ کہاں اور وہ کہاں؟ دونوں میں ایسے بی کوڑھ مغز آدی کو اشتباہ ہوسکتا ہے جو تھائق الامور کو نہ جانتا ہو۔

یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ ذوالقر نین کون تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے حافظ ابن کثیر نے ان کے نام کے بارے میں چندا قوال نقل کئے ہیں(۱) عبداللہ بن ضحاک بن معد (۲) مصعب بن عبداللہ بن قان (۳) مرزوبان بن مرزبہ (۳) صعب بن ذمی مرائد (۵) ہم س (۲) ہر دلیں پھر لکھا ہے کہ وہ سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بن حمیر میں سے تھے۔ چونکہ قرآن مجید میں ان کالقب بی ذکر کیا ہے نام اور نسل کا تذکرہ نہیں فرمایا اس لئے انتازیا دہ اختلاف ہوا اور اصل مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ذوالقر نین ٹبی تھے اور آگل بن بشر سے نقل کیا ہے کہ ان کے وزیر اور مشیر حضرت خضر علیہ السلام ان کے لشکر کے سب سے اسلام صدے امیر تھے۔ پھریہ بھی لکھا ہے کہ ازر تی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ذوالقر نین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اساعیل کے ساتھ کعبہ مکرمہ کا طواف کیا (علیمما السلام) اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنين نے پيدل حج كيا اور حضرت ابراہيم عليه السلام كوان كة نے كاعلم ہوا تو ان كا استقبال كيا اور ان كے لئے دعا فرمائی - اور بيہ بھى لكھا ہے كہ اللہ تعالى نے ذوالقرنين كے لئے بادل كوسخر كر ديا تھا وہ جہاں جا ہے تھے ان كولے جاتے تھے-واللہ اعلم -

ذوالقرنین کا پہلقب کیوں معروف ہوا؟ اس سوال کے جواب میں اول تو پہھنا چاہئے کہ قرنین شنیہ ہے قرن کا اور قرن کو ما سینگ کے لئے استعال کیا جاتا ہے اور سوسال کی مدت کے لئے بھی لفظ قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کی وجہ سمیہ بتاتے ہوئے (ج۲ام ۲۳) پر گیارہ قول نقل کئے ہیں اور اینے لکھنے کے بعد تحریفر ماتے ہیں۔ فیصا مالا یکاد یصح (لیمنی ان میں وہ باتیں ہیں جوضح ہونے کے قریب بھی نہیں ہیں) ان گیارہ وجوہ میں بعض باتیں ولی تھیا مالا یکاد یصح (لیمنی ان میں وہ باتیں ہیں جوضح ہونے کے قریب بھی نہیں ہیں) ان گیارہ وجوہ میں بعض باتیں ولی کئی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے زمانہ سلطنت میں دو قرنین ختم ہوئی تھیں لیمنی دوسوسال سے زیادہ ان کی حکومت رہی۔ دوسرا یہ کہ ان کے مرمیں دوسینگ سے جسے بحری کے کھر ہوتے ہیں اور یہ پہلے خفس ہیں جنہوں نے عمامہ استعال کیا تا کہ انہیں چھپا کر دکھا جائے تیسرا یہ کہ ان کے تاج میں دوسینگ سے اور چوتھا یہ کہ انہوں نے مشرق اور مخرب کا سفر کیا تھا ہر جانب کوایک قرن سے تبییر کیا گیا۔

مغرب کا سفر: قریش مکہ کے سوال کرنے پر ذوالقر نین کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا کہ ذوالقر نین کو زمین میں حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہرتم کا سامان دیا تھا جو حکومت کی ضرورت پورا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے چنا نچہ وہ ایک راہ پر چل دیئے بحق مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا سفر کرتے کرتے (درمیان شہروں کو فتح کرتے ہوئے) الی جگہ پر پہنچ جو آفاب غروب ہونے کی جگہ تھی مطلب بیہ ہے کہ مغرب کی جانب میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ کے دہاں انہیں ایک سیاہ ٹی والے چشمہ میں آفاب ڈو بتا ہوانظر آباداس سے مندرکا پائی مراد ہے۔ عین عربی میں چشمہ کو اور حصفه کا لےرنگ کی کچڑ اور دلدل کو کہا جاتا ہے صاحب روح المعانی (صفح ۲۳۱) کلھے ہیں کہ میں حصفہ جی میں کہا تھا ہوں کہ کو کئی ایسا چشمہ مراد ہے جو سندر میں تقاب حسندرہی مرادلیا ہے اور سمندر کو مین لیمی خشمہ مراد ہے جو سندر میں قاب حرج نہیں کہا جاتا ہے اس سے سمندرہی مرادلیا ہے اور سمندر کو مین لیمی والے چشم میں آفاب خروب ہوتا ہوا نظر آبا تا ہے جو تصور سے پائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ علی کی کھڑاس مٹی کو کہا جاتا ہے جو تصور سے پائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کھڑاس مٹی کو کہا جاتا ہے جو تصور سے پائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کھڑاس مٹی کو کہا جاتا ہے جو تصور سے پائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کھڑاس مٹی کو کہا جاتا ہے جو تصور سے پائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کھڑاس مٹی کو کہا جاتا ہے جو تصور سے پائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب دو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کھڑاس میں کھڑاس میں کھڑاس میں کھڑاس میں کھڑاس میں کھڑاس می کو کھراس میں کی کو کر کو کر کو کو کھراس میں کو کو کھراس میں کو کھراس کو کھراس میں کو کھراس میں کو کھراس کو کھراس کو کھراس کو

آ فآب حقیقت میں سندر میں غروب نہیں ہوتا گر سمندر سے آ گے نگاہ نہ پہنچے کی وجہ سے سمندر ہی میں ڈو بتا ہوا معلوم ہوتا ہے جن حضرات نے سمندری سفر کئے ہیں انہوں نے بار ہایانی کے جہاز میں بیمنظرد یکھا ہوگا۔

وہاں جو پنچ تو دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ذوالقر نمین تہمیں اختیار ہے خواہ ان کوعذاب دولیعنی ابتدائی (ان کے کفر کی وجہ سے )قل کردویا ان کے بارے میں زمی کا معاملہ اختیار کرولیعنی ان کوایمان کی وعوت دو پھرنہ مانیں توقل کر دینا۔ (ابیا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے دعوت ایمان پہنچ پھی تھی وہ اس کے باوجود بھی کافر تھے اس لئے مستقل طور پر دعوت دیئے بغیر بھی قبل کرنے کا اختیار عطافر ما دیا) ذوالقر نین نے عرض کیا کہ ہم پہلے انہیں ایمان کی دعوت دیں گے (دعوت دینے کے بعد) جس شخص نے ظلم کی راہ اختیار کی بعنی گفر پر ہی برقر ار رہا تو ہم اسے سزادیں گے دقل کریں یا اور کوئی صورت اختیار کریں اور بیسزاد نیاوی ہوگی) پھر جب وہ اپنے رب کے پاس والپس لوٹا یا جائے گا یعنی موت کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو وہ اسے بری سزاد سے گا اور جو شخص دعوت حق کو قبول کرے گا اور ایمان لے موت کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو وہ اسے بری سزاد سے گا اور چو شخص دعوت حق کو قبول کرے گا اور ایمان لے ترکے گا اور نیک عمل کے بدلہ بھلائی ملے گی (یعنی جنت میں واخل ہوگا کہ ما فی سور قیونس لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسُنُی وَزِیَادَةٌ ) اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان بات ہمیں گیعنی ہماری طرف سے اس پرکوئی عمل یا زبانی تخی نہ ہوگا۔ ہماری طرف سے اس پرکوئی عملی یا زبانی تحق نہ ہوگا۔

مشرق کاسفر: فَمْ اَتَبُعَ سَبَاً مغرب کے سفر کے بعد ذوالقر نین نے مشرق کے ممالک کارخ کیااور مشرقی جانب کی راہ پر چل دیۓ چلتے چلتے جب ایک جگہ پنچے جہاں آفاب طلوع ہونے کی جگہ تھی ( یعنی جانب مشرق میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ کئے ) تو دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہور ہا ہے کہ آفاب کے اوران کے درمیان اللہ تعالی نے کوئی ارٹہیں رکھی یعنی سے قوم ایسی تھی جودھوپ سے بیخ کے لئے کوئی مکان یا خیم نہیں بناتے تھے کھے میدان میں رہتے تھے (ممکن ہے کہ ان کے پہل دھوپ کی مادت پڑگئی ہوئے جب جنگی جانوراس دھوپ میں گزارہ کرتے بہاں دھوپ کی اور بارش بھی کم ہوتی ہواور تھوڑی بہت بارش ہونے پردرختوں کے نیچے پناہ لے لیتے ہوں۔

یں درروں ہے۔ بین کی مقبول کی ہے۔ اقعی ہے وَقَدُ اَحَطُنَا بِمَا لَدُیُهِ خُبُرًا اور دُوالقر نین کے پاس جو پھے سامان کذالِک یقصداس طرح ہے واقعی ہے وَقَدُ اَحَطُنَا بِمَا لَدُیُهِ خُبُرًا اور دُوالقر نین کے پاس جو پھے سامان وغیرہ تقااوران کو جو حالات پیش آئے ہم کوان کی پوری خبرہے۔

حضرت ذوالقرنین نے جس قوم کومشرق کے آخری حصییں پایا قر آن مجید میں ان کے بارے میں پنہیں بتایا کہوہ مومن تھے یا کافر'اور نہ یہ بتایا کہان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا۔اگر میلوگ کافر تھے توبظا ہروہی معاملہ کیا ہوگا جو مغرب کی جانب رہنے والوں کے ساتھ کیا۔واللہ تعالی اعلم۔

تیسر اسفر: فَمَّ اَتُبَعَ سَبَا َ جَانِ مِشْرِق مِیں مطلع الشمس میں رہے والی قوم نے فارغ ہو کر ذوالقرنین آگے ہو ہو ھے چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ جودو پہاڑوں کے درمیان تھا۔ (یہ بیسن السلدین کا ترجمہ ہے۔ اور سمدین سے دو پہاڑ مراد ہیں ان کے درمیان خالی جگتی۔ ان دونوں کے درمیانی درہ جہاں یا جوج ماجوج حملہ آور ہوتے تھے ) ان پہاڑوں سے ورے ایک الیی قوم کود یکھا جو کوئی بات بچھنے کے قریب بھی نہتی ۔ ( ذوالقرئین کی زبان تو کیا سیجھتے پیرٹولغت جانے کی بات ہے بچھ ہو جے بھی بس یونہی تھوڑی بہتے تھی کیکن دشمنوں کی وجہ سے پریشان بہت زیادہ تھے )

یا جوج ما جوج سے حفاظت کے لئے دیوار کی تعمیر: دوالقرنین کا اقتدارد کھتے ہوئے اپی مصیب

سے چھٹکارہ کے لئے (اشارہ وغیرہ کے ذریعہ) انہوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقر نین یا جوج ہا جوج زمین میں فساد بھاتے ہیں (گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں بیلوگ ہم پرحملہ آور ہو کر تل وغارث گری کرتے ہیں اور ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے) سوکیا اپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے چندہ کر کے مال جمع کردیں اور اس شرط پر آپ کو دیدیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان روکنے والی ایک آڑ بنادیں۔ (تا کہ وہ ہماری طرف نہ آسکیں)۔

و بوارکوس طرح اور کس چیز سے بنایا گیا: ذوالقرنین نے جواب دیا کہ مال جع کرنے کی ضرورت نہیں مجھے میرے رب نے جواختیار واقتد ارعطا فر مایا ہے جس میں مالی تصرفات بھی شامل ہیں وہ بہتر ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم اینے ہاتھ یاؤں کی طاقت لینی محنت و ہمت کے ذریعہ میری مدد کرومیں تمہارے اوران کے درمیان ایک مضبوط آثر بنادونگائم ایسا کرد کہلوہے کے نکڑے لاؤ (چنانچ کھڑے لائے گئے اوران کو اینٹوں کی جگہاستعال کیا اوراس طرح ان کی چنائی کی کہان کے درمیان ککڑی اور کو کلے رکھتے چلے گئے) یہاں تک کہ جب پہاڑوں کے درمیان والے خالی حصے کو بہاڑوں کے برابر کردیا تو تھم دیا کہ اب دھونکو (صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ پھو نکنے کے آلات رکھ دیئے گئے اور جارول طرف آ گ جلادی گئی)چنانچان لوگوں نے دھونکنا شروع کیا اور اتنادھونکا تنادھونکا کدوہ لوہا آ گ بن گیا۔ اندر کی لکڑیاں اور کوئلہ تو جل گیا اور او ہے کے نکڑے آگ کی طرح لال ہو کرآ پس میں جڑ گئے۔مضبوط دیوار کے لئے تو یہی کافی تھالیکن انہوں نے مزیدمضبوطی کے لئے بیکیا کہ تا نباطلب کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس تا نبالے آؤ تا کہ میں تا نباکو اس پرڈال دوں چنانچہ پکھلا ہوا تانبااس لوہے میں ڈال دیا جوخوب زیادہ گرم تھااول تو وہ خود ہی آپس میں مل کرجام ہو چکا تھا پھراس کے اوپر پکھلا ہوا تا نباد ال دیا گیا جولو ہے کے گلزوں کے اندر بچک بھی جگہوں میں داخل ہوگیا۔اوراس طرح سے ایک مضبوط د بوار بن گئی۔اس د بوار کی بلندی اور پختگی اور چکنے پن کی وجہ سے یا جوج ماجوج نداس پر چڑھ سکے اور نداس مين نقب لكاسك - جب ذوالقرنين ديوار بناكرفارغ موئة كمن لك هلدا رَحْمَةٌ مِّنُ رَّبِّي كريم ربري طرف سے بڑی رحت ہے اور دیوار کا تیار ہو جانا جھ پراللہ تعالی کی بڑی رحت ہے جھے اس نے اس کام میں نگایا اور ان لوگوں کے لئے بھی رحمت ہے جن کو یا جوج ما جوج دکھ دیتے تھے اور غارت کری کرتے تھے اب دیوار کے ادھرر ہے والوں كوالله تعالى نے ياجوج ماجوج سے محفوظ فرماديا۔

فَاذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّی جَعَلَهٔ ذَکَّاءَ (سوجب میر ارب کا دعده آپنچ گا) لینی جب اس کے فناہونے کا دقت موعود آ جائے گاتو میر ارب اسے چورا چورا بنادے گا و کیان و عُد رَبِّی حَقَّا (اور میر ارب کا دعدہ سچا ہے) لیعنی اس نے جو کھ دعد فرمائے ہیں ادرا پی مخلوق کے بارے میں خبریں دی ہیں دہ سب سچی ہیں ان کا دقوع ہونا ہی ہونا ہے۔
اس دعدہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے قول ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے دقوع قیامت مراد ہے ادر بعض حضرات نے فرمایا کہ یا جوج ماجوج کا نگلنا مراد ہے جب دہ نگلیں گے قوید دیوارختم ہوجائے گئ

اور چورا چورا ہوکرز مین کے برابر ہوجائے گی یہ قول اس اعتبار سے زیادہ رائے ہے کہ اس کے بعد اس آیت میں (ایک قول کے مطابق) یا جوج ما جوج کا تکانا قول کے مطابق) یا جوج ما جوج کے نکلنے کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد نفخ صور کا تذکرہ ہے۔ یا جوج ما جوج کا نکلنا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت حقیٰ اِذَا فُینِحَتْ یَا جُوجُ وَ مَا جُوجُ وَ هُمُ مِّن کُلِّ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت حقیٰ اِدوج ما جوج کے نکلنے کا جن کاروایات حدیث میں ذکر ہے وہ ان شاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

وَتَرَكُنَا بَعُضَهُمْ يَوُمَشِذٍ يَّمُونُ جُ فِي بَعُضِ اور بم ال دن ان كوال حال مِن چهور وي كهايك ووسر عيل محتر بيل عربيا بوج ما بوج تكليل كو ايك دوسر عيل كُرُهُ به وجائيل ووسر عيل كُرُهُ به وجائيل كاوراى طرح دنيا ميل پري كرد هذا على احد القولين وروى عن ابن عباس رضى الله عنه ما انه ادا دبه اللذين تقوم عليهم الساعة اى يضطربون اضطراب البحر يختلط إنسهم وجنهم من شدة الهول ذكرة صاحب الروح (صفي ٢٢ ل ٢١)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعُنَاهُمُ جَمُعًا اورصور پُونک دیاجائ گاسونم ان سب کوجع کریں گے وَعَرَضْنَا حَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِيْنَ عَرُضًا (اوراس دن مم كافرول كيما مندوز ش كوپيش كردي گے) الَّذِيْنَ كَانَتُ اَعُيُنَهُمُ فِي غِطَآءٍ

عَنْ ذِكُوِیْ (جَن كَی آنکھوں پرمیری یادہے پردہ پڑا ہواتھا) وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُونَ سَمُعًا (اوروہ س بھی نہ سکتے تھے ) چونکہ ذوالقر نین کاواقعہ قریش مکہ کے سوال پر بیان کیا گیا تھا اور بیسوال آئہیں یہودیوں نے سمجھایا تھا اور جواب ملنے پ

بھی نہ شرکین مکہ نے اسلام قبول کیا اور نہ یہود مدینہ نے اس لئے آخر میں ان کو قیامت کا دن یاد دلا یا اور بتایا کہ ہم سب کو ایک ایک کی نہ شرکین مکہ کے انہوں نے اپنی آ تکھوں پر پردہ ڈال ایک ایک کر کے جم کرلیں گے اور کوئی نیچ کر نہ نکل سکے گا' کا فر دوزخ میں جا کیں گے انہوں نے اپنی آ تکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور تی سنے کو تیار نہ تھے اپنی قوت سامعہ اور باصرہ دونوں کو معطل کررکھا تھا لہٰذا انہیں جن سے منہ موڑنے کی سزاملے گا۔

## قيامت كقريب ياجوج ماجوج كالكلنا

سورة أنبياء كي آيت شريف جوبم نے اوپر قل كى ہے اسے دوبارہ پڑھيئے اور ترجم ذبهن شين سيجے ۔ حَتَّى إِذَا فَتِحَتُ يَا جُو جُ وَمَا جُو جُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ يَهِال تَك كه جب يا جوج ما جوج كھول ديے جائيں گے اوروہ ہراونچي جگه سے جلدي جلدي نكل پڑيں گے۔

اس آیت میں قیامت کے قریب یاجوج کے نکلنے اور پھیل پڑنے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم صفحہ ۳۹۳ج میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کدرس علامات کاظہور نہ ہوجائے۔ ا- مشرق میں لوگوں کے زمین میں رھنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔ ۲- الى طرح مغرب مين زمين مين هنس جانے كاواقعه پيش آنا\_

۳- جزیره عرب میں دهنس جانے کاواقعہ پیش آنا۔

سم- دهوان ظاهر مونا\_

۵- دچالکانکانا۔

٢- دابة الارض كاظامر مونا\_ (بيغاص فتم كاچو پاييموكاجوز مين سے نظے كاجس كاذكر سور منمل ميں ہے)

٧- ياجوج ماجوج كانكلنا\_

٨- ليجيم كي جانب سيسورج كانكلنا\_

9- عدن كدرميان ساكية ككائكنا (جولوگولكوان كمحشركى طرف جمع كركى)

١٠- عيسى عليه السلام كانازل مونا\_

صحیح مسلم صفحہ ۲۰۰۰ میں د جال کے قبل ہوجانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر کرنے کے بعد یا جوج ما جوج کے نکلنے کا ذکر ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ رسول اللہ عظالیہ نے ارشاد فر ما یا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ( یعنی قبل د جال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں ) ہوں گے کہ ان کی طرف اللہ پاک کی وہی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکا لنے والا ہوں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے لہذا تم میرے وہی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو فور پر نے جا کر محفوظ کر دو۔ (چنا نچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر طور پر تشریف لے جا کسی کی اور اللہ تعالیٰ یا جوج ما جوج کو بھی دے گا۔ اور وہ ہم بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پڑیں گے۔ ( ان کی کشرت کا یہ عالم ہوگا کہ ) جب اگلاگر وہ بچیرہ ( لفظ بچیرہ بحرہ کی تھنج ہے اور طبر یہ اردن کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہو ہاں ایک نہر ہے اس کو بچیرہ کیا جا تا ہے )۔

صحیح مسلم میں یہ جوروایت ہے کہ یا جوج ما جوج کی جماعت کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ پر گذر جائیگا تو سارا پانی پی لےگا یہاں تک کہ چیچے آنے والی انہیں کی جماعتوں کے لوگ اسے دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ یہاں بھی پانی تھا۔اس سے اردن والا بحیرہ طبریہ مراد ہے۔ (ملا مہ یا قوت تموی نے علامہ از ہری نے قل کیا ہے کہ یہ بحیرہ دس میں لمبااور چھمیل چوڑ اہے ) کے اس پانی پر جب ان کا اگلاگروہ گذرے گا تو تمام پانی پی جائے گا (اور اسے خشک کردے گا) ان کے پیچلے لوگ اس تالا ب پرگذریں گے تو کہیں گے کہ اس میں بھی یانی ضرورتھا۔

اس کے بعد چلتے چلتے خمر پہاڑتک پہنچیں گے جو بنیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے یہاں پہنچ کر کہیں گے ہم زمین والوں کو قتل کر چکے آؤاب آسان والوں کو آسان کی طرف چھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ (اپنی قدرت سے) خون میں ڈوبا ہواوالیس فرمادےگا۔ (یا جوج ماجوج زمین میں شروفساد مجارہ ہوں گے) اور اللہ کے نبی

(حضرت عیسیٰ علیه السلام) اینے ساتھیوں کے ساتھ (کوہ طوریر) گھرے ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ (اس قدر حاجت مند موں گے کہ )ان میں ہے ایک شخص کے لئے بیل کی سری ان سودیناروں سے بہتر ہوگی جو آج تم میں سے کسی کے پاس ہوں (پریشانی دور کرنے کے لئے) اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کیں گے (اور یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا کریں گے ) چنانچے اللہ تعالی یا جوج ماجوج پر ( بھریوں اور اونٹوں کی ٹاک میں نکلنے والی) بیاری بھیج دے گا جے اہل عرب نفف کہتے ہیں۔ یہ بیاری ان کی گردنوں میں نکل آئے گی اوروہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مرجائیں کے جیسے ایک ہی شخص کوموت آئی ہواورسب ایسے پڑے ہوئے ہوں گے جیسے کسی جانور نے پھاڑ ڈالے ہوں ان کے مرجانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (کوہ طور سے) اثر کرزمین پر آئیں گے اور زمین پر بالشت بحرجگہ بھی الی نہ یا کیں گے جوان کی چر بی اور بدبوے خالی ہؤلبذااللہ کے نی علیالسلام اوران کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کمیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کی چر بی اور بد بو سے جمیں محفوظ فرما وے لہذا اللہ تعالی بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو لمبے لمبے اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے سے پرندے یا جوج ماجوج كى لاشوں كواٹھا كر جہاں اللہ تعالى جا ہے كا پھينك ديں كے پھراللہ تعالى بارش بھيج دے گا جس سے كوئى مٹى كا گھراور كوئى خيمه ند يج گااور بارش سارى زين كودهوكرآئيندى طرح كرد \_ گى \_ (للنداحضرت عيسى عليه السلام اورآپ ك ساتھی آ رام سے زمین پررہے لگیں گے اور اللہ تعالی کاان پر برافضل و کرم ہوگا ) اور اس وقت زمین کو (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) تھم دیا جائے گا کہا ہے پھل اگا دے اور اپنی برکت واپس کردے چنا نچیز مین خوب پھل اگائے گی اور وہ اپنی برکتیں باہر مچینک دے گی (جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ) ایک جماعت ایک انارکو کھایا کرے گی (کیونکہ اناربہت بوا ہوگا) اور انار کے تھیکے کی چھتی بنا کر چلا کریں گے اور دودھ میں بھی برکت دیدی جائے گی حتی کہ ایک اوٹٹی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے (پیٹ بھرنے کے لئے) کافی ہوگا اورایک گائے کا دودھ ایک بڑے قبیلے کے لئے اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلہ کے لئے کافی ہوگا۔مسلمان اس عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گذاررہے ہوں گے کہ (قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی اور چونکہ قیامت کا فروں ہی پر قائم ہوگی اس لئے ) اچا تک الله تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جومسلمانوں کی بغلوں میں لگ كر برمومن اورمسلم كى روح قبض كر لے كى اور بدترين لوگ باقى رہ جائيں گے جو گدھوں كى طرح (سب كے سامنے بے حیائی کے ساتھ ) عورتوں سے زنا کریں گے آئیں پر قیامت قائم ہوگا۔

سورۃ الانبیاء کی آیت کے اق سے اور مجے مسلم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج ما جوج کا نگلنا اور دنیا میں پھیل پڑنا یہ قیامت کے قریب ہوگا صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر وجال ناہر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اسے قبل کر دیں گے اس کے بعد یا جوج ما جوج ظاہر ہوں گے۔ اس تر تیب کے خلاف جوشن کوئی بات کہے گاوہ جھوٹا ہے۔ جب سے دنیا والوں نے تاریخ کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور اپنے طور پر کچھ کتبات دیکھ کوئی کے گھدائیاں کرے اور کھے یہود یوں کی کتابیں پڑھ کراور کچھ تی ہوئی باتوں پرایمان لاکر تاریخ پر کتابیں لکھ دی ہیں اس وقت ہے لوگ کھالی باتیں کہنے گئے ہیں کہ یاجوج ماجوج کاخروج ہو چکا ہے بیلوگ تا تاریوں اور مغربی اقوام کو یاجوج ماجوج کہنے کے ہیں بلاشبہ تا تاریوں کا فتنہ بہت بڑا فتنه تھا اور پور پین اقوام نے جوافریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک پر قبضہ کرنے کے لئے خون کے دریا بہائے ہیں اوراب آئین اور قانونی رنگ میں فساد بریا کررہے ہیں ان کا فتنہ بھی بہت بڑا ہے مکن ہے کہ ان میں سے پچھلوگ یا جوج ما جوج میں ہے ہوں کیونکہ بعض علائے سلف نے ان کے بہت سے قبیلے بتائے ہیں۔ و فسی عبدالرزاق عن قتائة ان ياجوج ماجوج اثنتان وعشرون قبيلة بني ذوالقرنين السد على احدى وعشريين وكمانيت واحملية منهم خارجة للغزو وقبقيت خارجه وسميت الترك لذالك وقيل ياجوج من الترك وما جوج من الديلم (روح المعاني ص ١٦٥ ٣٨) ليكن وه خروج جس كا قرآن وحديث مين ذ کر ہے ابھی نہیں ہوا وہ قرب قیامت میں ہوگا۔ قرب قیامت کی دوصور تیں ہیں ایک بیہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب سن علامت كاظهور ہواور دوسرى صورت يد ہے كهاس ونت سے پہلے ہوا بھى لينى قيامت كے واقع ہونے ميں دير ہو۔ علامات قیامت تو عرصد دراز سے شروع بین خود آ تخضرت علیہ کی بعث بھی قیامت آنے کی خبر دیتی ہے آپ نے فرمایا كهين اورقيامت الطرح بيمج كاورآب فيشهادت كي اوريج كي انكل كوملاكر بتايا\_ (مشكوة المصاري صفحه ١٨٨) اورآب کے بعد بھی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہور ہی ہیں یا جوج ماجوج کا خروج بہت دریمیں ہوگا جیسا کہ دنیا کے احوال بتارہے ہیں۔ سیجے مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ یا جوج ما جوج جب ٹکلیں گے تو ان کا اول حصہ بحیرہ طبر پیکا سارا یانی پی جائے گا۔اوروہ لوگ آسان پر بھی تیر بھینکیں گے اور پھروہ نغف بیاری بھیج کر ہلاک کردیئے جا کیں گے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ امن وامان سے رہیں گے اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گ مچلوں میں اور دودھ میں خوب زیادہ برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ابھی وجود میں نہیں آ کیں لہذایا جوج ماجوج کا وہ ظہور بھی ابھی نہیں ہواجس کا ذکر قیامت کے قریب ترین علامتوں کے ذیل میں کیا گیا ہے۔سنن ابن ماجد میں ہے کہ رسول الله عليه سے شب معراج میں حضرت عیسی علیه السلام نے بیان کیا کہ یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کو سمندريس دال دياجائ كا-اوراس كقريب بى قيامت آنى بى والى مولى فعهد الى متى كان ذالك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري اهلها متى تفجؤهم بولادتها (سنن ابن ماجه باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج ياجوج ماجوج) (مجھے بتايا گيا ہے كہ جب ايبا موكا لوگوں سے قيامت ايسے قريب موكى جيسے كوئى حمل والى عورت ،وجس كدن يورے ،و يكي مول يتنبيل كدوه كب اچا تك بچيدن دے)

قال صاحب مصباح الزجاجة هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات (صفير٢٠٢ج٩)

یا جوج ما جوج کی تعداد: پرضیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے

اس کی تعداد کے حساب ہے بھی ان لوگوں کا خروج ابھی نہیں ہوا۔ اہا م بخاری نے باب قصہ یا جوج ہا جوج کے عنوان سے باب قائم کیا ہے جس میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء کی آیات لکھنے کے بعد تین حدیثین فل ہیں ان میں سے ایک ہے حدیث ہے کہ قیامت کے دن آوم علیہ السلام سے اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ (اپنی ذریت میں ہے) دوزخ کا حصہ نکالو۔ وہموش کریں گے کہ وہ کتنا حصہ ہے اللہ تعالی کا فرمان ہوگا کہ ہم ہزار سے نوسوننا نوے نکالو۔ (جس کا مطلب ہہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ایک آدئی جنتی اور نوسوننا نوے دوز ٹی ہوں گے ) ہین کر بنچ بوڑھے ہوجا ئیں گے اور ہرحمل والی کا حمل ساقط ہوجا نکی اس موقعہ پر اگر حمل والی کا حمل ساقط ہوجا نکی اور اس خالے۔ (یعنی اس مول ہوں ہوگا کہ ہوں ہوگا کہ ہوں ہوگا کہ ہوں ہوگا کہ ہوں سے کہ کے دور ہوگل ساتھ ہوجا نکیں گے اور اس خالے۔ اور یکھے گا کہ وہ بے بوٹن ہیں حالانکہ وہ بے ہوٹن نہیں ہیں لیکن اللہ کا عذاب خت ہوگا ۔ محال ہو تا کہ ہوں ہوگا ہو ہی ہوگا ہوں کہ دور ہے ہوٹن ہیں حالانکہ وہ بے ہوٹن نہیں ہیں لیکن اللہ کا عذاب خت ہوگا ۔ وہم ہیں سے کون کون ہوگا آپ نے مذاب خت ہوگا ۔ وہم ہی ہوں ہوگا ہوج کے درمیان تعداد کا تناسب یوں ہے کہ ہم میں سے کون کون ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہم خوشجری قبول کر لوکیونکہ (تبرار سے اور یاجوج ہاجوج بخاری سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ حافظ ابن تجررتمۃ اللہ علیہ نے حدیث بالا کی شرح کی کشوت تعدادی طرف اشارہ یا جوج ہوں ہوں کی کشوت تعدادی طرف اشارہ کی ہوں ہوں کے دور کے میں ہورج ہوں ہوں کی کشوت تعدادی طرف اشارہ کو کہوں ہوں جو دور ہو ہوں ہوں کے دور کہا ہوں کہا ہوں کی کا میں تعدادی ان قوموں کا طہورٹیس ہواجنہیں بعض لوگ یا جوج ہاجون کے طہورٹیس ہواجنہیں بعض لوگ یا جوج ہاجون کے طہورٹیس ہواجنہیں بورج ہوں گور کی گورت کے طہورٹیس ہواجنہیں بورج ہوں جو ہوں کے دور کے کہورہ کی طبورٹیس ہواجنہیں بورج ہوں گور کی کورو کی ان ہوری کے طہورٹیس ہواجنہیں بورج کی ہوری کے طہورٹیس ہواجنہیں ہور کی کی کشورت کے دور کی کی طال کی خور کی کورو کی کورو کیا ہوری کے طہورٹیس ہور کی کی کورو کی کورو کی کورو کی کورو کی کورو کی کورو کیا ہوری کے طہورٹیس ہور کی کی کورو کی کورو کی کورو کیا ہوری کے طہورٹیس ہور کی کورو کی کورو کی کورو کیا ہوری کے طہورٹیس کی کورو کی کورو کی کورو کی کورو کیا ہوری کے طبور کی کورو کی کورو

یا جوج ما جوج کون ہیں اور کہاں ہیں: مورخ این خلدون پانچیں آقلیم کے نویں حصہ کے بارے میں کھتے ہیں کہ اس حصہ میں گوگی قبائل کے شہر ہیں جوغز کے شہروں کے پچٹم میں اور کیمیا کے شہروں کے مشرق میں ہیں۔ اور مشرق کی جانب ہے جبل قو قیا اسکو گھیر ہے ہوئے ہیں جو یا جوج کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ پھر چند سطروں کے بعد کھتے ہیں کہ یہ جزوچھٹی اقلیم کے نویں حصہ تک چلا گیا ہے اور وہیں پرسد ( ذوالقر نین ) ہے جیمیا کہ ہم ذکر کریں گے اور اس میں سے ایک کھڑا باقی رہ گیا ہے جے کوہ قو قیائے احاطہ کر رکھا ہے جواس جزوکے زاویہ شرقیہ شالیہ کے قریب ہے اور جنوب کی طرف درازی میں چلا گیا اور یا جوج ماجوج کے بلاد ہیں' پھر کھا ہے کہ ای پانچویں اقلیم کے دسویں حصہ میں یا جوج کا موج کی مرز مین ہے جواس سے متصل ہے (صفحہ اس) پھر ساقیں اقلیم کے اجزاء بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس یا جوج ماجوج کی مرز مین ہے جواس سے متصل ہے (صفحہ اس) پھر ساقیں اقلیم کے اجزاء بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو یں حصہ میں غربی جانب خصاص کے بلاد ہیں اور ان کو قسفی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے در میان میں یا جوج ماجوج کی در ازی ذیادہ ہے۔ جبل قو قیا کا مشرق اور شال کی جانب سے احاطہ کر رکھا ہے این خلدون کی تصریح سے یا جوج ماجوج کی کا علاقہ اور سد ذوالقر نین کا پھوا تا ہے۔

سد قوالقر نین کہاں ہیں: موزمین نے کھا ہیں یا جوج ماجوج کے فساداور شرارتوں اور دیگرا تو ام پر جملہ کرنے کے واقعات برابر پیش آتے رہتے تھاں کے شرسے بیخ کے لئے ایک سے زیادہ دیواریں بنائی گئیں۔ان میں سے زیادہ شہور دیوار پین ہائی گئیں۔ان میں سے زیادہ شہور دیوار پین ہے۔اس کا بانی تعفور چین کا بادشاہ بتایا جاتا ہے۔لیکن دیوار چین وہ دیوار نہیں ہے جو ذوالقر نین نے بنائی تھی اس کے بارے میں تو تصری ہے کہ لو ہاور تا ہے سے بنائی گئی اور دیوار چین میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسری دیوار وسط ایشیا میں بخار ااور تر مدہ کے قریب واقع ہے اس کے کل وقوع کا نام در بند ہے۔ تیسری دیوار واغستان میں واقع ہے یہ دیوار وسط ایشیا میں بخار ااور تر مدہ کے قریب واقع ہے اس کے کل وقوع کا نام در بند ہے۔ تیسری دیوار واغستان میں واقع ہے یہ دیوار اس طرف ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے یہ چوتی دیوار قفقا زیا کوہ قو قاکے قریب ہے جیسا کہ ابن خلدون کے بیان سے معلوم ہوابعض اہل تاریخ کا کہ درمیان ہے یہ چوتی دیوار قفقا زیا کوہ قو قاکے قریب ہے جیسا کہ ابن خلدون کے بیان سے معلوم ہوابعض اہل تاریخ کا رجمان اس طرف ہے کہ یہی ذوالقر نین کی بنائی ہوئی ہے۔

سیقو ظاہر ہے کہ جود یوارلو ہے تا ہے کی بنی ہوئی نہیں ہے وہ بہر حال حضرت ذوالقر نین کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا قوت
حوی نے مجم البلدان میں سدیا جوج ما جوج کا عنوان قائم کیا ہے اور اس میں تین صفحات خرج کئے ہیں اور بہت ہی بجیب
ہا تیں لکھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ واثق ہاللہ نے سلام کو اور پچاس آ دمیوں کو اس کے ہمراہ بھیجا اور پچاس ہزار دینار بھی
دیکے راستے ہیں فلک الحزر نے پانچ رہبر ساتھ کر دیئے۔ چلتے چلتے الی جگہ پر پہنچ جہاں ایک چکنا پہاڑ تھا اور اس کے دونوں
درمیان ایک الی وادی کا درہ تھا جس کا چوڑا وا ایک سو پچاس ہاتھ تھا وہاں ایک دیوار بنی ہوئی تھی جس نے وادی کے دونوں
جانب کو ملار کھا تھا اور بید یوارلو ہے کی اینٹوں کی جو تا ہے کے اندر غائب کی ہوئی تھی اسکی او نچائی پچاس ہاتھ تھی اور وہاں
ایک لو ہے کا دروازہ بھی تھا جس پڑ تھل پڑا ہوا تھا وہاں سے بیلوگ شہر سر من رای تک واپس آگئے یوان کا آٹھ ماہ کا سفر تھا۔
بیسار کی ہا تیں لکھنے کے بعد علامہ یا قوت لکھتے ہیں (میس نے سد ذوالقر نین کے بارے میں وہ لکھ دیا ہے جو کہ بوں میں لکھا
ہوا پایا اور اس میں سے میں کسی چیز کے بارے میں صحیح ہونے کا بھیں نہیں کرتا کیونکہ روایات مختلف ہیں اور صحیح علم اللہ تعالیٰ
ہوا پایا اور اس میں سے میں کسی چیز کے بارے میں صحیح ہونے کا بھیں نہیں کرتا کیونکہ روایات محتلف ہیں اور صحیح علم اللہ تعالیٰ
ہوا پایا اور اس میں سے میں کسی چیز کے بارے میں صحیح ہونے کا بھیں نہیں کرتا کیونکہ روایات محتلف ہیں اور صحیح علم اللہ تعالیٰ
ہوا پایا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرد والقر نمیں موجود ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں آئیا ہے)

مفرابن کثیر نے بھی وائن باللہ کے بھیج ہوئ اس وفد کا ذکر کیا ہے اور مورخ ابن خلدون نے صفحہ ۵ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن صاحب روح المعانی صفح ۲۲ می ۱۲ فرماتے ہیں کہ شقات المور خین علی تضعیفه پھر لکھتے ہیں واندہ عندی کذب لما فیہ مما تاہی عنہ الآیة کما لا بخفی علی الواقف علیہ تفصیلا (میر نزدیک بید صد جھوٹ ہے کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو آیت کریمہ کی تصریح کے موافق نہیں ہیں جیسا کہ تفصیلی طور پر واقفیت رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں) دور حاضر کے غیر مسلم موفین جو ریسر چ کے نام سے پھونہ پھی مخلوقات کی ٹوہ لگاتے ہیں اور جتنا معلوم ہوجائے اس کے علاوہ باقی کی فی کردیتے ہیں بیان لوگوں کی جہالت ہاں کا بیر کہنا کہ ہم براور بح میں سب جگہ پھر چکی ہیں بید یوارنہیں ملی اس سے دیوارنہوں کی اس حدور نہ ہونالازم نہیں آتا بیان کا بیر کہنا کہ ہم براور بح میں سب جگہ پھر چکے ہیں بید یوارنہیں ملی اس سے دیوارنہوں کی اس حدور نہ ہونالازم نہیں آتا بیان

لوگوں کا عدم العلم ہے جوعلم العدم کوستاز منہیں۔ ہر جگہ پہنچ جانے کا دعویٰ ہی نا قابل قبول ہے امریکہ آسٹریلیا کے ظاہر ہونے سے پہلے انسان یہی سجھتا تھا کہ ایشیا' افریقہ اور یورپ کے علاوہ کوئی براعظم نہیں ہے۔ پھر غلطی سے کو مبس امریکہ کے کنارے پر پہنچ گیا تو اسے ہندوستان سمجھ کرائز گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہندوستان نہیں بلکہ یہ ایک مستقل براعظم ہے پھرع صد دراز کے بعد آسٹریلیا کا ظہور ہوااس طرح سے یا جوج ما جوج کا علاقہ اور دیوار ذوالقر نمین کا ان مفتشین کاعلم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔

د بوار ندکورکہاں ہے اور یا جوج ماجوج کا کونساعلاقہ ہے اس کے جائے پرکوئی اسلامی عقیدہ موقو ف نہیں اور قران کی م سی آیت کا سجھنا بھی اس پرموقوف نہیں ہے مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول عظیمی کی خبر پر ایمان لائے (واللہ الهادی الی سبیل الرشاد)

یا جوج ما جوج غیر عربی کلمات ہیں: یا جوج ماجوج کے بارے میں صاحب روح المعانی اور دیگر مفسرین مورضین نے کلھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافٹ کی اولا دھیں سے ہیں لفظ یا جوج ماجوج کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مختلف تا کا فرمانا ہے کہ کوہ قفقاز کے پیچے یہ دونوں قبیلے رہتے ہیں ایک کا نام اقوق اور دوسرے کا نام ماقوق ہوج ہنالیا ہے اصل دوسرے کا نام ماقوق ہوج ہنالیا ہے اصل محرب کا نام ماقوق ہے۔ اہل عرب نے اس کو معرب کرلیا ہے پہلے لفظ کو یا جوج اور دوسرے لفظ کو ماجوج ہنالیا ہے اصل محرب بنایا ہے اور کی ہے کہ کا کا اور میگا گ کا معرب بنایا ہے اور کی ہے کہ کا کا اور میگا گ کا معرب بنایا ہے اور کی ہے کہ یہ دونوں کلمات محرب ہیں جو بین اور ماچین کو اصل لفظ بنایا ہے۔ جو بھی صورت حال ہوا تنا تو واضح ہے کہ یہ دونوں کلمات معرب ہیں جو بین ہو عدم انصر افسے ہو وگھیت اور علم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی بعض مورضین نے احتال معرب ہیں جو بین ہوں نے محال مواتا ہو وہ کے میں کے قائل معرب ہیں جو بین ہونے کے قائل ہوں کہ ہونے کے قائل ہیں جب ان کے میں ہونے کے قائل ہیں جب ان کے میں میں خور منصر ف ہونے کا سوال آیا تو انہوں نے علیت اور تا نیٹ دوسب مان لئے اور یوں فرمادیا کہ ہیں جب ان کے میں من سے غیر منصر ف ہونے کا سوال آیا تو انہوں نے علیت اور تا نیٹ دوسب مان لئے اور یوں فرمادیا کہ بین جب ان کے میں ہونے کے اقال اعلم بالصواب۔

فا کرہ: ضیح بخاری کی حدیث ہے معلوم ہوا کہ یا جوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اورسب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے بہی ہیں اس پر حافظ ابن کثرر حمۃ اللہ علیہ نے البدایة و المنہایه میں بیاشکال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو وہ دوزخ میں کسے جائیں گے پھراس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَمَا کُنَا مُعَذِبِیْنَ حَتّی نُبُعَثُ رَسُولًا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی خص یا جماعت اللہ تعالی کا ارشاد ہوگی سب کے پاس کوئی نہوئی رسول ضرور بھیجا گیا ہے (البتہ اس رسول کے معنی میں عموم ہے خواہ اللہ تعالی عذاب میں مبتلا ہوگی سب کے پاس کوئی نہوئی رسول ضرور بھیجا گیا ہے (البتہ اس رسول کے معنی میں عموم ہے خواہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا تا صد آیا ہے) اور کسی جگدر سول کا پنچنا یا ان کے کسی کا بھیجا ہوا تا صد آیا ہے) اور کسی جگدر سول کا پنچنا یا ان کے کسی قاصد کا پنچنا ہمارے علم میں ہونا ضروری نہیں۔اللہ تعالی کی مخلوق کہاں کہاں ہے اسے اپنی مخلوق کاعلم ہے اور اپنی مخلوق کا میں ہوا وار پنی مخلوق کا میں ہوا وار پنی مخلوق کا ملم ہے اور اپنی مخلوق کا ملم ہے اور اپنی محلوق کی کسی میں میں میں میں میں میں ہوا تا ہے۔

اَفْسِبُ الَّذِيْنُ كُفُرُوْ آنْ يَتَقِنْ ذُواعِبَادِي مِنْ دُوْنِيَ آوْلِيَآءُ إِنَّا اَعْتَدُنَا سو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کار ساز بنا کیں بلا شبہ ہم نے کافروں کے لئے جَهُنُّمُ لِلْكُفِرِيْنَ نُزُلَّا ﴿ قُلْ هَلْ نُنْبِئُكُمْ بِالْكَخْسَرِ نِينَ اعْمَالًا ﴿ ٱلَّذِيْنَ ضَالَّ دوزخ کومہمانی طور تیار کر رکھا ہے آپ فرماد یجئے کیا ہم جمہیں ایسے لوگ بتادیں جواعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں بیدہ لوگ ہیں جن کی سَعْيَهُ مْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ الْهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿ أُولِكَ الَّذِينَ کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے كَفُرُوْ إِيالِتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهِ فَيُطِتْ اعْبَالْهُمْ وَلَائِقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْنًا ٥ یے رب کی آیت کا اور اس کی ملاقات کا اٹکار کیا سوان کے اعمال حیط ہو گئے سوہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے ذلِكَ جَزَا وُهُمْ جَهُ تَمْرِيهَا كَفُوْا وَاتَّخَذُ وَالْذِي وَرُسُلِي هُزُوا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُوْا بیان کی سر اہوگی یعنی دوز خ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا فداق بنالیا بلاشبہ جولوگ ایمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِاتِ كَانَتْ لَهُ مُرجَنْتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلَّا فَخِلِدِيْنَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ اور نیک کام کے ان کی مبمانی فردوں کے باغ ہیں وہ ان میں ہیشہ رہیں گے وہاں سے وہ کہیں جاتا نہ عُنْهَاحِوَلُان

کافرسب سے بڑے خسارہ میں ہیں ان کی سعی برکار ہے اعمال حبط ہیں اور بے وزن ہیں

قسفه معید: سورہ کہف ختم ہونے کے قریب ہے آیات بالا میں اولاً کا فروں کوان کے تفریدا عمال پر تنبیہ فرمائی اور آخرت میں ان کے عذاب سے باخبر کیا۔ پھراہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ آئیں پہلے سے بتادیا گیا ہے کہ کفر کا انجام براہے ان کے لئے دوز خ ہے پھر بھی کفر
پر جے ہوئے ہیں اور شرک اختیار کئے ہوئے ہیں میرے بندوں کو اپنا کارساز بنار کھا ہے اور اس کو اپنے لئے بہتر سجھتے ہیں۔
کفرادر شرک کو بہتر سجھنا حماقت اور جہالت ہے۔ کافروں کے لئے ہم نے جہتم کو تیار کر رکھا ہے۔ اس سے ان کی مہمانی ہوگی۔
کافروں کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں اور دنیا کمانے
میں لگے ہوئے ہیں اور اس کوسب کھے بھتے ہیں اور کچھلوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانے ہیں لیکن شرک میں لگے ہوئے

رہے ہیں کہم ایچھے کام کررہے ہیں۔ اُولَیْکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بِا یَاتِ رَبِّهِمُ وَلِقَالِهِ فَحَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ (یدوه لوگ ہیں جنہوں نے اپ رب کی آیات اور اسکی ما قات لینی قیامت کے دن کا اٹکار کیا سوان کے سب اعمال حط یعنی غارت ہوں گے ان پرانہیں کچھنیں ملے گا) فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَزُنّا (سوہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے )

حدیث شریف میں لفظ العظیم السمین واردہوا ہاں کا ظاہری ترجم تو وہی ہے جوظاہری الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ برے اورموٹے تا زیلوگ آئیں گے جن کاوزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔اس میں جو لفظ العظیم ہاس سے دنیاوی پوزیش اورعہدہ اور مرتبہ مراد ہے بوے برے عہدوں والے بادشاہ صدر بالدار جائیداد والے میدان قیامت میں آئیں گے وہاں ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔

صدرصاحب دنیا سے سدھارے منصف صاحب بی زندگی سے ہارے وزیرصاحب چل بے لوگ و شیول پرجمع ہیں ۔ نفش پر ہوائی جہاز سے پھول برسائے جارہے ہیں۔ اخبارات میں سیاہ کالم چھپ رہے ہیں۔ ریڈیواورٹی وی سے موت کی خبرین نشر ہورہی ہیں لوگ بجھ رہے ہیں کہ ان کی موت بوی قائل رشک ہے دنیا کا توبیعال ہے لیکن بیکوئی نہیں سوچتا کہ مرنے والامومن ہے یا کافر صالح ہے یا فاس و فاجرا اگر کفر پر مراہے تو ہمیشہ کے لئے بڑے ورد تاک عذاب میں جارہا ہے۔ قیامت تک برزخ میں جتلائے عذاب رہے گا۔ پھر قیامت کے دن جو پچ اس ہزار سال کا ہوگا مصیبتوں میں جتلا ہوگا ۔ پھر دوزخ میں داخل ہوگا جس کی آگد دنیاوی آگ سے انہتر گناہ ذیادہ گرم ہے اس میں سے بھی بھی نکلنا نہ ہو گا۔ بھر دوز خ میں داخل ہوگا جس کی آگد دنیاوی آگ سے انہتر گناہ ذیادہ گرم ہے اس میں سے بھی بھی نکلنا نہ ہو گا۔ بعد و کیا اور اخبارات کے ادار ہے نیز فی وی اور عبوائی جہازوں کے پھول پرزخ کے مبتلائے عذاب کو کیا نفع دیں گے؟ اور اخبارات کے ادار ہے نیز فی وی اور حیات کیے قائل رشک ہو تکا

ر بدید کے اعلانات کیا فائدہ مند ہوں گے؟ خوب خور کرنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کونہ مانا اسکی آیوں کا انکار
کیا قیامت کے دن کی حاضری کو جمٹلایا محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیا بی کوبڑی معراج سجھے رہے یاوگ جب قیامت
کے دن حاضر ہوں گے تو کفراور حب دنیا اور دنیا کی کوششیں ہی ان کے اعمال ناموں میں ہوں گی وہاں یہ چیزیں بوزن
ہوں گی اور دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس وقت آسمیس تھلیں گی اور سجھ لیں گے کہ مرامرنا کام رہے۔

یہود ونصاری اور مشرکین و کفار جودنیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً بانی پلانے کی جگہ کا انظام کرتے ہیں اور مجبور کی مدد کر گزرتے ہیں یا اللہ کے ناموں کا وردر کھتے ہیں الی غیر ذلک اس تم کے کام نجات نہ دلائیں گے۔ ہندوؤل کے سادعوجو ہوئی ہوئی ریاضتیں کرتے ہیں اور مجاہدہ کر کے نشس کو مارتے ہیں اور نصاری کے راہب اور پادری جو نیکی کے خیال سے شادی نہیں کرتے ان کے تمام افعال بے سود ہیں آخرت میں کفر کی وجہ سے بچھ نہ پائیں گے۔ کافر کی نیکیاں مردود ہیں وہ قیامت کے روز نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے۔

سورہ ایراہیم میں ارشادہ مفیل الگیدین کفر وابربھم اعمالُهُم کرما دِ الشتگٹ بِ الرِیْحُ فِی یَوْم علی مفی ہِ ذلک مو الصّل الْبعیدُ لین کافروں کواگرا پی نجات کے متعلق یہ خال ہو کہ ہارے اعمال ہم کونغ دیں گئو اس کے متعلق من کی جولوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی خیال ہو کہ ہارے اعمال ہم کونغ دیں گئو اس کے متعلق من لیس کہ جولوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت الی ہے جیسے پھر اکھ ہو جے تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جائے۔ (کہ اس صورت میں اس مالک کانام ونشان ندر ہے گا) اس طرح ان لوگوں نے جو عمل کئے تھان کا کوئی حصہ ان کو حاصل ندہوگا (بلکہ راکھ کی طرح سب ضائع و ہرباد ہوجا کیں گے اور کفرومعاصی ہی قیامت کے دونساتھ ہوں گے ) یہ بڑے دوروراز کی گر اہی ہے (کہ گان تو یہ ہے کہ ہمارے عمل نافع ہوں گے اور پھر ضرورت کے وقت کچھکام بھی نہ آئیں گے)

ذَلِکَ جَزَآءُ هُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا ایَاتِی وَرُسُلِی هُزُوا (بیان کی سزاہے یعنی دوزخ جوان کے کفر کی وجہ سے ہے) انہوں نے دین حق قبول نہیں کیا اور کفر میں مزید ترقی کرگئے (کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کے دسولوں کا فداق بنایا)

ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت الفردوس میں ہوں گے: کافروں کر ابتانے کے بعدائل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ اللّٰهِ فَدُنَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ کَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْمُانِ کے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ اللّٰهِ فَدُنَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ کَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ اللّٰهِ مُورِي اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

اس پردمن جل جلالہ کاعرش ہے اور اس سے چاروں نہرین نکتی ہیں۔ (رواہ ابنجاری ص ۳۹۱ ق) معلوم ہوا کہ فردوں جنت کاسب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس پرصاحب روح المعانی نے بیاشکال کیا ہے کہ اہل ایمان کے در جات مختلف ہوں گے اگر بھی فردوں میں چلے جا ئمیں تو فرق مراتب ہی کیار ہا۔ پھر اس کے تین جواب دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک بجواب یہ ہے کہ بہت ساری جنتوں میں ایک جنت الفردوں بھی ہے۔ اور جنات کی اضافت جوالفردوں کی طرف ہے بیاد فی طابست کی وجہ سے ہے (کیونکہ بھی جیٹنیں ایک دوسر ہے ہے مصل ہیں اور سب سے اور پر جنت الفردوں کی طرف ہے بیاد فی طابست کی وجہ سے ہے (کیونکہ بھی جیٹنیں ایک دوسر ہے ہے مصل ہیں القرآن رحمت اللہ علیہ نے اشکال کورفع کرنے کے لئے فرمایا ہے کہ لفظ فردوں سے مطلق جنت لینی بہشت مراد ہے۔ اور جنات باغوں کے متی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس بہشت کا اہل فردوں سے مطلق جنت لینی ہو ہا تا ہے اور جنات باغوں کے میٹن میں ہوں گے۔ یہ مفہوم لینے سے جنات الفردوں بہشت کے تمام در جات کو شامل ہو جاتا ہے وہ اس بہشت کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ مفہوم لینے سے جنات الفردوں بہشت کے تمام در جات کو شامل ہو جاتا ہے اور اشکال خوا سے کہیں جانا نہ چاہیں گے کیونکہ اس سے بہتر کہیں بھی کو کی جات ہو گھر ہو جاتا ہے۔ کہ بین جانا نہ چاہیں گے کیونکہ اس سے بہتر کہیں بھی کو کہ گھر ہو گھر

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِلَ الْمَالِي مِلَا الْبَحْرُ مِلَ الْمَالِي الْبَحْرُ فَيْلَ اَنْ تَنْفَلَ كُلِمْتُ رَبِّي وَلَى الْبَحْرُ فَيْلَ الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

## الله تعالى كے اوصاف اور كمالات غيرمتنا ہى ہيں

قف مدين : سورت كختم پرتوحيداور رسالت اور معاد كا اجمالي تذكره فرمايا اورايسے كاموں كى ترغيب دى جوآخرت ميں مفيد اور كاميا بى كا ذريعه بوں كے \_ اول تو بيفر مايا كه الله جل شاخه كے اوصاف اور كمالات بے انتها ہيں اگران كلمات كو لكھنے كے لئے ايك سمندر كوروشنا كى كا كمات كو لكھنے كے لئے ايك سمندر كوروشنا كى كا جائے تو ان اوصاف و كمالات كا بيان ختم نه ہوگا اس سمندر كے ساتھ اگر ايك اور سمندر بھى ملاليا جائے اور اسكو بھى بطور روشنا كى استعال كيا جائے تب بھى اسكے اوصاف الہيداور كمالات غير قبتا بيد ختم نه بوں كے حتی كه اگر ساتوں سمندروں كو بھى روشنا كى جگد استعال كرايا جائے اور دنيا

یں جینے بھی درخت ہیں ان سب کے قلم بنا لئے جائیں اور ایک سمندر ہیں سانؤں سمندر طا دیتے جائیں تو ان قلموں سے اور ان سمندروں کی روشنائی سے اللہ جل شانہ کے کمالات واوصاف کا احاط نہیں ہو سکے گا۔ ( کما قال تعالٰی فی سورۃ لقمان وَلَوُ أَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَوَةِ اَفْلَامٌ و الْبَحْرُ یَمُدُّهُ - الآیۃ ) اور بیساتھ سمندر بھی بطور فرض کے ہیں فیر متنابی اقلام اور فیر متنابی سمندر ہوں تب بھی خالق کا نتات جل مجدہ کے اوصاف و کمالات کا احاط نہیں ہوسکتا۔ متنابی غیر متنابی کا احاط کربی نہیں سکتا۔

اس مضمون میں اللہ جل شامۂ کی توحید بیان فر مائی جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیر متناہی ہیں اور کی وصف میں اس کا کوئی شریکے نہیں تو اس کے سواکسی دوسرے کو معبود بناناسرا پاعقل کے خلاف ہے۔

پشر بیت رسالت و نبوت کے منافی نہیں: پر فرمایا قبل اِنْمَا اَنَا بَشَرٌ مِعْلُکُمُ آپ فراد ہے کہ میں تہارا ہی جیبا بشر ہوں (کوئی فرشتہ نہیں ہوں تم ہی میں رہتا سہتا ہوں کوئی ایس بات نہیں کہتا جس ہے تہ ہیں وحشت ہو) البتہ یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے وقی آتی ہے۔جس میں جھے یہ بتایا گیا ہے اور جہیں بھی بتا تا ہوں کہ تمہارا معبود برق ایک ہی معبود ہے۔ یہ بات کوئی ناراض ہونے متنظر ہونے کی نہیں ہے اور جہیں بھی بتا تا ہوں کہ تمہارا معبود میرے ذریعہ جہیں بھی بتا دیا کہ صرف معبود هیقی کی عبادت کرو (اس میں قد حیدور سالت سے سرفراز فرما دیا اور میرے ذریعہ جہیں بھی بتا دیا کہ صرف معبود هیقی کی عبادت کرو (اس میں قد حیدور سالت دونوں کا اثبات ہے)۔

## جسے اپنے رب سے ملنے کی آرز وہووہ نیک کام کرے اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کونٹریک نہ تھہرائے

پھر فرمایا فَسَمَنُ کَانَ بَدُ جُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَیعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا سوچو خصابے رب سے ملنے کی آرزور کھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کامحبوب مقرب بن کر میدان قیامت میں حاضر ہوتو نیک کام کرے جس میں سارے نبیوں اور خاص کر خاتم انبیون علیقے پرایمان لا نااوران کی شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی شامل ہے۔

وَلا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ رِبِّهِ أَحَدًا (اورائ رب كاعبادت يل كى كوبى شريك ندكرك)

مشرک اور کافر کی نجات نہیں وہ اپنے خیال میں کیے ہی نیک کام کرے اس آخری آیت میں وقوع قیامت کے عقیدہ کی بھی تلقین فرمادی اور یہ بھی بتادیا کہ وہاں وہ اعمال صالحہ کام دیں گے جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔

والحمد لله على ان تم تفسير سورة الكهف بحمد لله تعالى وحسن توفيقه في العشر الاواخر من شوال المكرم ١٣ ١ هـ من هجرة خاتم الانبياء عَلَيْكُمْ في العشر الاواخر من شوال المكرم ٢ ا ٢ هـ من هجرة خاتم الانبياء عَلَيْكُمْ